

نمئزم سيكشيئ

# ره الفاري



فی از ندگی کے مختلف شعبول سے متعلق سوالات کا جواب اور افتہ اسلامی کی روشنی میں مسائل کا حل، کتاب و سنت اور فقہ اسلامی کی روشنی میں ،حوالہ جات کے اہتمام کے ساتھ اور آسان زبان میں ''



# تتالیف مُولِکَانِهَالِمُسَیِفْ (لِللّهُ مَرْمِمَ) فِی

ترتیب مجفِق میں عکبدُ الله سُلیمَان مظاہری

نع زم کی بیک الیے کار

## بملطقوق بحق فأشر مفوطهين

| لَّ بن عبدالجيدِ (وَسُوْعَرَبِيَ الْمِيْسُوْكُولَا فِي كُو | لستان ميس مولا مامحمر وفخ        | · <u>كَاللَّفْتَ لَكِنَّ " كَ جِملَ حِق</u> ولَ اشَاعت وطباعت بِأَ |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| يس بصورت ويكر فضنو فريبالينزركو                            | اس کی طباعت کا محاز <sup>د</sup> | حاصل بين لبذا اب پا كستان مين كو كي هخص يا اوار ه                  |
| رز<br>مَكُلاناخالدَسَنِفْ دِينَاهِ مَعَانَ                 | 2                                | قانونی جاره جونی کانگمل اختیار ہے۔                                 |

اس کتاب کاکوئی مصریمی فرمین فیشنور کی اجازت کے بغیر کس بھی اربیے بشمول فونو کا پی برقیائی یا سیکا نیکی یا کسی اور ذریعے سے انقل نیس کیا جا سکتار

## مِلنَ ٢٤ رِيرُنِيتِ

- 🐞 حشتبتيش المبارات الماري الماري 201000
- # قدى كتب خان، بالقابل آرام باغ كراجي
  - 🐞 مدیقی زست بسیلہ چوک لراحی ۔
    - 🐞 کنتید جهانیه اردو بازار لاجور
  - 🐞 کتب خانه رشیدیه، راجه بازار راولیندی
    - 🐞 مکتبه رشیدیه امرکیارد و کوئنه
- 🐞 اداره تالیفات اشرفیه بیرون بو بزگیت مآمان
  - 🐞 دارالاشاعت،اردوبازار کرایی

#### Books Also Available in : \* United Kingdom

- AL-FAROOQ INTERNATIONAL \$\varphi\$
  68. Asfordby Street Leicester
  LE5-3QG
  - \* United States of America
    151 AMIC BOOK CENTRE: 5
  - 119 121 Malliwell Road, Botton Bit 1ME South Africa
    - Madiasah Arabia Islamla 🤿

P() Box Afab Azasta ille 1750 South Africa وران الله الاستخطاعة الشاهانية المراحة

### كَالْلِلْفَكُونَ عِنْهِ السَّمَامِ السَّمَاءُ عَنْهُ اللَّهُ وَمُعْلِحَهُ

ع ريخ اشاعت \_\_\_\_\_ ابريل <u>٨٠٠٠م</u> و

تاليف \_\_\_\_\_ وَالْوَالْمُ الْمُرْسَفِّ الْأَلْمُ الْمُرْسَفِّ الْأَلْمُ رَحْمًا إِنْ

رّحيب \_\_\_\_ بينق فل عَيْدُ اللّهُ لِمَال ظلم كَا

مردرت \_\_\_\_\_احكان وريج ليكافي كرد

معن \_\_\_\_\_اخْيَاتُ وْمَرْبِيَافِيَ وْمُ

ناشر \_\_\_\_\_نَصَوْوَرَبِبَلَيْنَ وَكَالِينَ شاه زيب بينترز دمقدس سجد، أُرد و بازار كراجي

نون: 2760374-021

ين: 021-2725673

ان کے: zamzam01@cyber.net.pk

ویب ساکت: http://www.zamzampub.com



# 

وَمَا اَرْسَلُنَامِنُ قَبْلِكَ إِلَّارِجَالِالْتُوْجِیَ الْبِهِمُ فَسُكُلُوْ الْمَالِدِ كُولِانَ كُنْتُمْ لَلِانَعُلَمُوْنَ اللهِمَ فَسُكُلُوْ الْمَالِدِ كُولِانَ كُنْتُمْ لَلِانَعُلَمُونَ اللهِمِينِ "(اے محمد بِلِيَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

| Q    |             |                                           |          |
|------|-------------|-------------------------------------------|----------|
| ä    | صفحه        | عناوين                                    | سلسلنمبر |
| XXXX |             | عور نوں کا سفر حج                         |          |
| 8    | 41          | بغيرمحرم كيسفرحج                          | Ir•∠     |
| ğ    | ۳۲          | واماد کے ساتھ حج کاسفر                    | II*•A    |
| X    | ۳۲          | عورت کامحرم کے بغیر حج                    | 1849     |
| XXXX |             | طواف                                      |          |
| X    | గాప         | فجرا درعصركے بعد دوگانة طواف              | 171+     |
| XX   | 74          | بغير وضو كے طواف                          | IFII     |
| 8    | <b>رد</b> ک | طواف وداع                                 | IFIF     |
|      |             | وقوف عرفه                                 |          |
| ä    | WĄ          | يوم عرفه کس دن؟                           | 14134    |
| X    | ۵٠          | یوم عرفه کی دعا ئیں                       | ודור     |
| X    | ٥٣          | غروب آفاب سے پہلے میدانِ عرفات میں والیسی | L.       |
| 8    | ٥٣          | عرفات میں ظہر وعصر کوجمع کرنا             | ודוץ     |
|      |             | رمی جمار                                  |          |
| 8    | ۵۵          | تینوں جمرات پرری کرنے کی حکمت             | الاا     |
| X    | ۲۵          | رمی میں نیابت کب جائز ہے؟                 | IFIA     |
| ㅂ    |             |                                           |          |

|       |              |                                              | ب, ساون.       | •     |
|-------|--------------|----------------------------------------------|----------------|-------|
| Я     |              | <del>NOPENCEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDE</del>   |                | \$6   |
| X     | ستقحد        | عناوین                                       | مكسلتمبر إ     | Æ     |
| KKKKK |              | جج بدل                                       |                | Titre |
| ä     | ۵۹           | جس نے ج مبیں کیااس سے جج بدل کروانا          | Iriq           |       |
| X     | 4+           | والدین کی طرف ہے حج بدل                      | Irr.           |       |
| 8     | ٧٠           | اجدہ ہے جج بدل                               | ITTI           | Ä     |
| g     | 41           | بغیر وصیت کے میت کی طرف سے حج بدل            | ITTT           | XX    |
| 8     | 44           | مرود عورت کا ایک دوسرے کی طرف سے حج بدل      | irrm           |       |
| 8     | 48           | مرحومین کی طرف ہے جج وعمرہ                   | irrr           |       |
| 8     | 4ft          | اجرت لے کرمج کرنا                            | irro           | X     |
| 8     | Y6           | مستطیع حج فرض کے بجائے دوسرے کا حج بدل کرے   | ITTY           |       |
| 8     | 40           | غیرمحرم کے ذریعہ حج بدل                      | 1 <b>* 1</b> * | X     |
|       | 77           | مرده کی طرف ہے جج بدل                        | IPTA           | H     |
| Ã     | 4∠           | حج بدل — پچھضروری احکام                      | 1779           | B     |
| Ä     | AF.          | جے بدل میں تہتع<br>العج بدل میں تہتع         | 1774           | 8     |
|       |              | حجتمتع                                       |                | XXXX  |
| 8     | <u>41</u>    | جج تمتع کرنے والوں کے لئے عمرہ               | IFFI           | B     |
|       | <u>۲</u> ۳   | حجتمتع میں عمرہ کے بعد بیوی سے قربت          | irmr           |       |
| ă     |              | عمره                                         |                |       |
| Ħ,    | ∠r  <br>xxxx | کیارمضان میں عمر ہ کرنے سے جج فرض ہوجا تاہے؟ | 1444           | 8     |

| Ç    |      |                                            | 200000       |
|------|------|--------------------------------------------|--------------|
| I    | صفحہ | عناوين                                     | ملسلتمبر     |
| X    | ۲۳   | عمره کی کثرت                               | 1444         |
| XXX  | ۳۷   | کیاعمرہ سے حج فرض ہوجا تا ہے؟              | irro         |
| XXX  | ۷۵   | عمرہ ہے متعلق چندمسائل                     | וישיו        |
| TOOL |      | جنایات                                     |              |
| 8    | 22   | اگرسات کنگریاں نہ مار سکے؟                 | 1772         |
|      | ۷۸   | ۱۲/ ذی الحجہ کے بعد طواف زیارت             | IFFA         |
| 8    | ۷۸   | احرام میں جوں اور مچھر مار نا              | 1449         |
| ä    | ∠9   | احرام كھولتے ہوئے كتنے بال كثائے؟          | iri"•        |
| ğ    | ۸۰   | دوران فج بيبوش موجائ                       | irri         |
| XXXX |      | متفرق مسائل                                |              |
| Ř    | Al   | كفزية بوكرزمزم بينا                        | ואיין        |
| ă    | ۸۲   | زمزم کا یانی غیرمسلم کودینا                | ווייי        |
| 8    | ۸۲   | زمزم کی شیشی کا دوسرے کام میں استعال ·     | IFFF         |
| 8    | ۸۳   | آب زمزم پینے کا طریقہ                      | irra         |
| 8    | ۸۳   | غيرمسلموں كوزمزم اور تھجوردينا             | IMA.         |
|      | ۸۳   | ایسال واب کے لئے ج                         | irr <u>z</u> |
|      | ۸۵   | سنرمعاش میں حج<br>معرب میں ج               | IPPA         |
| ğ    | , YA | المرجج کے دوران اپنے عزیز وں سے بچھڑ جائے؟ | Irrq         |

| Q  | 0000 | 200000000000000000000000000000000000000                               | 200000   |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| X  | صفحه | عناوين                                                                | سلسلنمبر |
| H  | ۸۷   | الريول كى شادى نە بولى بولۇ كىيا جى واجب ہے؟                          | 110+     |
| Ħ  | ۸۸   | بوتی کا تکاح کرائے یا جج کوجائے؟                                      | 1101     |
| Ä  | ۸۸   | ج کیمپ ہے متعلق                                                       | irar     |
| ğ  | 9.   | ج<br>بچیمپ کے بارے میں                                                | iror     |
| 8  | 95   | سفر جج سے پہلے کیا کرے؟                                               | Iror     |
| 8  | 91"  | افعال مج وعمره کی محمیل پراپنایا دوسرے کابال کا ننا                   | 1700     |
| 8  | 94   | حج وعمرہ میںعورت کا بال کثانے کا مسئلہ                                | IFAY.    |
| 8  | YP.  | حج میں سرمنڈانے کی حکمت                                               | IPSZ     |
| 8  | 79   | عج کن حصرات بر فرض ہے؟<br>اللہ میں مصرات بر فرض ہے؟                   | itaa     |
| 8  | 94   | الحج ایک بی بار کیون فرض ہے؟                                          | 1709     |
| 8  | 4.4  | سلےخود مج کرے یا والدین کو مج کرائے؟                                  | 1240     |
| 8  | 99   | اولا د کا والدین ہے پہلے جج کرنا                                      | IPYI     |
| g  | 99   | نا بالغ لڑ کے کا خود ما والدین کو حج کرانا                            | IFYF     |
| XX | [++  | والدین کی اجازت کے بغیر سفر حج                                        | ייציו    |
| X  | 1++  | ما تک کر حج کرنا                                                      | וראף     |
| X  | i+1  | پہلے مکان بنا کیں یا حج کریں؟<br>                                     | 1740     |
| Ħ  | [+]  | نسیندی کرانے والے کا حج                                               | IFYY     |
| Ħ  | 1•1  | اسقاطهمل اورجج                                                        | 1742     |
| Ä  | 1+1" | سرکاری اخرا جات پر حج<br>م                                            | IPYA     |
| ä  | 101" | جج ہے پہلے مہر کی اوا لیکی<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں | 1749     |

| Q | <b>QQQQ</b> | <del>2000000000000000000000000000000000000</del> |          |
|---|-------------|--------------------------------------------------|----------|
| X | صفحہ        | عناوين                                           | سلسلنمبر |
| H | 1+1~        | سغرجج میں نماز پوری پڑھیں یا قصر کریں؟           | 182+     |
| X | 1+4         | جے سے پہلے حقوق کی ادائیگی                       | 11/21    |
| B | 1•∠         | سفر جج میں جھوٹ سے استفادہ                       | 1121     |
| S | 1+9         | قرضدار کا حج کے لیے جانا                         | 1121     |
| g | Ji•         | احا كھيدكس طرح مناسك حج اواكرے؟                  | Irzr     |
| g | 11+         | سۆر چى مىرسىدى                                   | 11/20    |
| 8 | 111         | بینی داماد کی رقم ہے جج                          | 1124     |
| 8 | 117"        | اولا د کے پیسیوں ہے حج                           | 1744     |
| 8 | 119"        | فرید کے اداکرانے کی ایک اسکیم                    | IFZA     |
| 8 | 110~        | بلامشقت حج                                       | 1729     |
| 8 | וור         | ر باط میں جگہ کے لئے رشوت                        | IFA•     |
| 8 | 110         | بینک کی تخواہ ہے جج                              | IFAI     |
| 8 | III         | فکسڈر قم ہے جج                                   | IFAF     |
| g | ня          | فلم کے ذریعہ کمائی ہوئی رقم ہے حج                | IPAP"    |
| ä | 비스          | حرام مال ہے حج                                   | IFAF     |
| a | IIA         | ممیشن ہے حاصل ہونے والی آمدنی سے حج              | IMA      |
| 벍 | 119         | کون ساحج افضل ہے؟                                | IFAY     |
| H | 17*         | عاز مین کومنها کی اور ہار پیش کرنا               | IMZ      |
| H | Ir•         | عاز مین حج کی طرف ہے باان کے لیے دعوت کا اہتمام  | IFAA     |
| 벍 | Iri         | حپھوٹے بچیکا حج                                  | 1894     |

| Н | <del>_X_X_X_X</del> | <del>ĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸ</del>                                            | XXXXX            |
|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| X | صفحہ                | عناوين                                                                                      | سلسلنمبر         |
| Ħ | IFF                 | ملے جج یا سلے لڑی کا نکاح                                                                   | 179+             |
| Ĭ | IPF                 | نفل جج افضل ہے یاصدقہ؟                                                                      | Irqi             |
| ğ | IFM                 | نا فرمان بیوی کے ساتھ حج                                                                    | 1595             |
| ğ | (FIF                | رباط میں مرفدالحال لوگوں کا قیام                                                            | 1892             |
| 8 | Ira                 | حاتی اورالحاج کے القاب                                                                      | 1896             |
|   |                     | زيارت مدينه                                                                                 |                  |
| g | IFY                 | بنت البقيع كم ثي                                                                            | 1794             |
| H | 11/2                | عمرہ سے پہلے زیارت یدیندمنورہ                                                               | iray             |
|   | •                   | کتاب کی دریاتی متعلق سوالات<br>قربانی ہے متعلق سوالات<br>سس برقربانی واجب ہے اور کس برنہیں؟ |                  |
| ğ | 111                 | تربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟<br>تربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟                                  | 1892             |
|   | IPT                 | سربان ن کو وں پرواجب ہے.<br>کیا نابالغ پر قربانی واجب ہے؟                                   | 1191             |
| Ħ | IPP                 | عیابان پرربان دابعب<br>قرض لے کر قربانی                                                     | Į.               |
| H | ۳۳۱                 | ر ت سے بربانی<br>کیامقروض پرقر ہانی واجب ہے؟                                                | 11744            |
| 8 | الماسوا             | حاجیوں پر بقرعید کی قربانی<br>حاجیوں پر بقرعید کی قربانی                                    | 1841             |
| Ŋ | ~~~~~~~             | <u> </u>                                                                                    | <del>~~~~~</del> |

| Q |       |                                                            |          |
|---|-------|------------------------------------------------------------|----------|
| Ä | صفحه  | عناوین                                                     | سلسلنمبر |
| X | iro   | اگر ج میں قربانی کے لئے پیسہ ندر ہے؟                       | IT**     |
| X | IPY   | خاتون حاجی کی قربانی                                       | p~+p     |
| 8 | 112   | مرحومین کے نام سے قربانی                                   | 1944     |
| 8 | 12    | دوسروں کی طرف سے زندوں کے نام سے قربانی                    | 15.0     |
| 8 | IMA   | صحت مند ہونے پر قربانی                                     | 18.4     |
| 8 | IM4   | جائے قیام کی بجائے دوسری جگہ قربانی                        | 1842     |
| 8 | ١٣٩   | اگرایام قربانی می قربانی نه کریکی؟                         | IP+A     |
|   |       | قربانی کے جانور                                            |          |
|   | 101   | سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی                             | 11-4     |
| 8 | IM    | ا<br>جلاله کی تعربیف                                       | 15"1+    |
| ä | IM    | خصی شده جانور کی قربانی                                    | IPH -    |
| H | ساماا | بڑے جانور میں سات حصہ                                      | IMIT     |
| Ħ | سوسما | بڑے جانور میں سات سے کم جھے                                | IPIP     |
| Ħ | ILL   | حج میں بڑے جانور میں حصہ لینا                              | ساسوا    |
| ă | الدلد | پالتواورجنگل جانور کے اختلاط سے پیدا ہونے والے بچیک قربانی | 1110     |
|   |       | قربانی کا گوشت اور چرم                                     |          |
| ğ | 1177  | كيا قرباني كرنے والے كاخود كوشت كھانا ضرورى ہے؟            | IPIY     |
|   | 1642  | کن صورتوں میں قربانی کا گوشت صدقه کرنا واجب ہے؟            | 11712    |

| X  |       |                                                |          | QΩ  |
|----|-------|------------------------------------------------|----------|-----|
| Ħ  | صفحه  | عناوين                                         | لمسلنمبر |     |
| X  | IM    | قربانی کے کوشت ہے کھانے کا آغاز                | IMA      | XXX |
| Ä  | 1179  | صحت مند ہونے برقر ہانی اوراس کا گوشت           | 11-19    | XXX |
| H  | 1179  | غیرمسلموں کو قربانی کا گوشت دینا               | 184      | 100 |
|    | ۱۵۰   | غير مسلموں كوع فيقه كا گوشت دينا               | IPP      | XX  |
| 8  | 10+   | چ <sub>ه</sub> م قربانی کامصرف                 |          | X   |
| 8  | .161  | چرم قربانی کی رقم سے وضوء خانہ کی حبیت         | الهما    |     |
| 8  | ıar   | چەم قربانى كى رقم سے عيدگاه كى زمين خريد كرنا  | ippr     |     |
| 8  | 100   | اجتماعی قربانی اور چرم قربانی کامصرف           | 1770     | 8   |
| 8  | 100   | جرم قربانی کابغیر تملیک کے استعال              | 1774     | 8   |
|    |       | متفرق مسائل                                    |          |     |
| ğ  | IDA   | اسلا مک ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعہ قربانی          | 19772    | 8   |
| 8  | 109   | ا<br>بینک کی معرفت قربانی                      | IMA      | 8   |
| Ä  | 14+   | قربانی کاونت                                   | المعال   | 8   |
| Ä  | 144   | قربانی کے وقت میں مقام قربانی کااعتبار         | 1884     | 8   |
| Ä  | 148   | رات میں قربانی                                 | اسوسوا   | B   |
| Ä  | ا۲۳   | خریدا ہوا کمشدہ جانورایا م قربانی کے بعدل جائے | المسلما  | B   |
| Ä  | arı   | جس کی قربانی قضاء ہوجائے                       | 122      | H   |
| Ħ  | PFI   | قربانی کرنے والے کا ناخن وغیرہ کا شا           | IMMA     | X   |
| Ä  | 142   | قربانی کی وعاایک نے پڑھی اور ذرج دوسرے نے کیا  | است      | H   |
| ÇÇ | XXXXX |                                                | XXXXX    | ĊĊ, |

| Я     | CXXXXX   | <u> </u>                                    | XXXXXX   | ָל       |
|-------|----------|---------------------------------------------|----------|----------|
| X     | صفحه     | عناوين                                      | سلسلنمبر | H        |
| COCKE |          | عقیقه کے احکام                              |          |          |
|       | AFI      | قربانی کے ساتھ عقیقہ کا حصہ                 | IPPY     |          |
| 8     | IYA      | ایک بی جانور میں قربانی اور عقیقه کا حصه    | 1882     | K        |
| 8     | 149      | ایک ہی جانور میں قربانی وعقیقه              | IPTA     |          |
| 8     | 14.      | بڑے جانور میں عقیقہ                         | 1229     | K        |
|       | اکا      | عقیقه میں لڑکوں اور لڑکیوں میں کیوں فرق ہے؟ | rry.     | K        |
| Ä     | 128      | عقیقه میں بال کٹوا تا                       | المطا    | K        |
| H     | 121      | عقيقه كالمكوشت                              | المالما  | K        |
| X     | 124      | عقیقه کی ذمه داری والد پر ہے یا تا تا پر؟   | ساماساا  | K        |
| H     | 124      | عقیقه کب تک کیا جا سکتا ہے؟                 | ماماسوا  | K        |
| X     | 148      | امام ابوحنیفهٔ کے نز دیک مدت عقیقه          | irpa     | k        |
| Ħ     | 140      | عقیقہ کے کوشت کا شاوی میں استعمال           | IFFY     | B        |
| X     | 120      | وليمدمين عقيقنه                             | 1772     | R        |
| IXI   | 144      | عقیقہ کے گوشت میں ہے والدین وغیرہ کا کھانا  | IFFA     | k        |
| X     | <b> </b> | عقيقه كامسنون طريقه                         | IFTY9    | Ì        |
| Ĭ     | 141      | عقیقه کی دعاء                               | 1500     |          |
|       | 149      | عقیقهچنداحکام                               | irai     | l        |
| 2     | ΙΛ•      | عقیقه کی دعوت میں تحفه                      | irat     | <b>}</b> |
|       | IAI      | دس سال کی عمر میں عقیقنہ                    | irar     | {        |

| Д        | <u> </u>  |                                                                                       | XXXXX    | X |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| H        | صفحہ      | عناوين                                                                                | سلسلنمبر | K |
| H        | IAI       | ایک بگراہے لڑکے کاعقیقہ                                                               | 1201     |   |
| H        |           |                                                                                       |          | B |
| 8        |           | كتاب الذبح و الصيد                                                                    |          | k |
| 8        |           |                                                                                       |          | K |
|          |           | ذبح وشكاريسة متعلق سوالات                                                             |          |   |
| į        | I۸۵       | مسجد کے سامنے جانور ذ زمح کرنا                                                        | iraa     | ŀ |
| 8        | YAI       | مندر کے سامنے جانور ذرج کرنا                                                          | 1001     | ŀ |
| 8        | YAL       | ذ بح كرنے والے كے معاون كالبسم الله كہنا                                              |          | k |
|          | IAZ       | ذنے کے بعد پیٹ میں سے بچالک آئے                                                       |          | E |
| H        | IAZ       | محمر کی تغییر کے بعد بحراذ سے کرنا                                                    | IF69     | ŀ |
| X        | IAA       | ذبیجہ کو شنڈ اہونے سے پہلے کا ثنا                                                     |          |   |
| X        | 1/4       | محرم بإنى ميں ڈالا ہواذ بيجەمرغ<br>                                                   |          | Ì |
| XX       | +P1       | نجاست خور جانور سے مراداوراس کا تھم                                                   |          |   |
| XX       | 195       | مرغی کی گرون الگ ہوجائے                                                               | IMAM     | ŀ |
| 9        | 191"      | حلال جانور کےکون کون ہے اعضاء مکروہ ہیں؟<br>ملال جانور کے کون کون ہے اعضاء مکروہ ہیں؟ | יוצייוו  | Ì |
| 2        | 1914      | بوٹی کا تھم<br>۔ ۔۔۔                                                                  |          | • |
| <b>8</b> | 1917      | ذ ہیجہ کے جنین کا تھم<br>ر                                                            |          |   |
|          | 190       | نابالغ كاذبيحه                                                                        |          | E |
| 3        | 194       | جانوری آ دھی گردن ہی کیوں کاٹی جاتی ہے؟                                               | AFTI     |   |
| ×        | 574 A.A.A |                                                                                       |          | 4 |

| Qζ  | XXXXXX       | <del>YÓCOCICIODO PORTO DE PORTO DE</del> |                 | K |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
|     | صفحه         | عناوين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سلسلنمبر        |   |
| 777 | 194          | عورت كا جانورذ نح كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1579            |   |
| ă   | 194          | بغیرطہارت کے جانورکوذ بح کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15%             |   |
| ä   | 194          | بكري كے فوطے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 121             |   |
|     | 19.4         | المرغيرمسلم كبے كەحلال ذبيجە ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1121            |   |
| 3   | 199          | فارم کی مرت غیاں اور انڈ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1121            |   |
|     |              | كتاب الوقف<br>وقف سي متعلق سوالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |   |
| 7   |              | مساجدية متعلق احكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |   |
| 7   | <b>***</b>   | مسجد ہونے کے لئے اس زمین پرنماز پڑھناشرط ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1121            | R |
|     | <b>F+1</b> * | مسجد قیامت تک کے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | Ì |
| ∄   | r•a          | مسجد کی تولیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | R |
|     | <b>r</b> •∠  | مسجد كانتنظم اگرغيرمسلم بو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1722            | ļ |
| 1   | r•A          | <b>ہندو کی تغییر کرو ہ</b> مسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 174A            | ļ |
| ∮   | r+ 9         | مساجد میں غیرمسلموں کا تعاون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 <b>2</b> 29   |   |
| X   | <b>*</b> 1*  | د بوارقبلہ کے سامنے کی زمین کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 <b>1</b> 74 • | ļ |
| K   | 710          | متولی کامسجدگی اشیاءاستعال کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IPAI            | { |
| Ł   | 711          | کیاوبران مبحد فروخت کی جاسکتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | irar            | { |

| Q. | XXXX        | <u> </u>                                                      |          | J |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------|----------|---|
| H  | صفحير       | عناوين                                                        | سلسلنمبر | 8 |
| H  | rir         | وبران مسجدوں کے سلسلہ میں ایک قابل توجہ تجویز                 | IFAF     | 8 |
| Ä  | rim         | ایک مسجد کا قرآن دوسری مسجد میں                               | IFAF     | K |
| Ä  | ric         | مسجد کے غیر ضروری سا مانوں کی فروخت                           | ITAD     | H |
| Ħ  | ria         | مسجد کی اراضی تا تک کے لئے دینا                               | IPAY     |   |
| X  | ria         | جنم بھومی کی تشہیر کے لئے مساجد کے مائک اور سائر ن کا استعمال | ITAL     |   |
| Ä  | <b>7</b> 1∠ | مسجدی زمین کی قیمت لیرتا                                      | IPAA     |   |
| H  | rı∠         | مساجدي تغمير                                                  | 1274     | K |
| X  | MA          | پرانی مسجد تو ژ کرجد بدنتمبر                                  |          |   |
|    | <b>119</b>  | مسجد کی رقم                                                   | 11791    |   |
| 8  | <b>**</b> * | ہراج کی رقم ہے مجد کی تغییر                                   | 1797     |   |
| 8  | rri         | سود سے مسجد کی تغییر                                          | irqr     |   |
| 8  | 777         | ینچے د کا نیں اور او پرمسجد                                   | 197917   | Ĭ |
| 8  | ****        | ينچے مكان اوراو پرمسجد                                        | ۱۳۹۵     |   |
| 8  | ***         | صحن مسجد میں درسگاہ دغیرہ                                     | IMAA     |   |
| 8  | ۲۲۲         | مسجد كومكتب بنانا                                             | 1792     |   |
| 8  | 773         | احاطه مسجد میں د کا نیں<br>یون                                | 1794     |   |
| 8  | rry         | شخعی نام پرمسجد کا نام رکھنا <sup>.</sup>                     | 17799    |   |
| 8  | r12         | حضرت معاویہ ﷺ کے نام ہے مجد کا نام                            | 11700    |   |
| 8  | rta         | مسى بزرگ كى طرف منسوب كر كے مسجد كانام ركھنا                  | 10'+1    |   |
| 8  | 779         | خواتین کے تام ہے محدول کے نام                                 | ۲۱۰۰۱    |   |

| Ω  |       |                                                  |          | ٩ |
|----|-------|--------------------------------------------------|----------|---|
| ä  | صفحه  | عناوين                                           | بليلتمبر | 7 |
| H  | 14.   | مسجد کے بالائی حصہ میں فیملی روم                 | 100      |   |
| Ħ  | 17-   | مسجد بيس ورزش خانه                               | 14.44    |   |
| ă  | اسوم  | اجرت لے کرمسجد میں ویٹی تعلیم                    | 100      |   |
| ă  | 444   | مسجد کی ملکن میں پٹانے اور گانے                  | 16.44    |   |
| ä  | ۲۳۴   | مبحدی زمین پر بینک کی تغییر                      | 114-7    |   |
| ğ  | ۲۳۵   | مساجد کی تغییر میں تو بر کااستعال                | II″•A    |   |
| Ħ  | 750   | بینک کے سود ہے مسجد کا بیت الخلاء                | 16.4     |   |
| ğ  | PPY   | ا يک خانون کامسجد کی خدمت کرنا                   | 16.1+    |   |
| 8  | rmy   | مقبوضه زمين برعيدگاه كانتمير                     | ווייזו   |   |
| 8  | 224   | حرم شریف میں سلح پونس کی موجودگی                 | יוויזו   |   |
| 8  | የፖለ   | خانه کعبه کی مہلی تقمیر                          | יוויזו   | K |
| 8  | ٢٣٩   | بیت المقدس کس نے اور کب تغییر کیا؟               | ומות     |   |
| 8  | *I**  | بیت المقدس کی بنیادس نبی نے رکھی؟                | 1619     |   |
|    |       | آ داب مسجد .                                     |          |   |
| 8  | ۲۳۲   | مسجد کے آ داب اور مسجد میں مجلس انتظامی کی میشنگ | HMIA     |   |
| 8  | ۲۳۳   | مسجد میں غیرمسلم کا آنا                          | 11414    | K |
| Š  | ۲۳۵   | جذا می کا جماعت میں شریک ہونا                    | IMIA     |   |
| X  | רייוז | جذا می کومسجد میں آنے ہے رو کنا                  | 16.14    |   |
|    | rrz · | مسجد کے اندر عقد میں غیر مسلموں کی شرکت          | ٠١٣١٠    |   |
| -1 |       |                                                  |          | ᅼ |

| Ø | XXXXX       |                                                 | XXXXXX   | X     |
|---|-------------|-------------------------------------------------|----------|-------|
| Ħ | صفحه        | عناوين                                          | سلسلنمبر | brace |
| Ħ | ۲۳۸         | دور نبوی ﷺ میں مساجد میں غیرمسلموں کا داخلہ     | ווייוו   |       |
| Ħ | 44.4        | مسجد ہے اونچامکان                               | IMTT     | k     |
| Ħ | <b>r</b> ۵• | مسجد میں بیڑی سکریٹ وغیرہ لے جانا               | 1444     |       |
| ğ | roi         | صحن مسجد میں سگریٹ نوشی                         | الداد    |       |
| Ħ | ror         | مسجد بيس الكليال چنخانا                         | IMTO     | Ł     |
| Ħ | rom         | مسجد میں پیاز اورلہسن کھا تا                    | ורדין    | À     |
|   | rom         | مسجد کی چھیکلی مارنا                            | 16°82    | Ł     |
| 8 | tor         | مسجد بين سلام                                   | IMTA     |       |
| 8 | ram         | مساجد میں مو بائیل اور پیجبر                    | ICTA     | 7     |
| 8 | raa         | مسجد میں موبائل لے جانا                         | 164.     |       |
| 8 | raa.        | تفل عمل سے کیے مسجد میں بلانا                   | استوسا   |       |
| 8 | ray         | مسجد بير بعض اعلانات كأحكم                      | HUMA     |       |
| 8 | 102         | مسجد میں تم شدہ چیز یا بچہ کا اعلان             | 1666     |       |
| 8 | ro_         | مسجد کے لا وُڈ اسپیکر پرلڑ کیاں حمد ونعت پڑھیں؟ | الململ   | 2     |
| 8 |             | کیاخوا تین اینے مصلی میں داخل ہونے              | ۱۳۳۵     | E     |
|   | roa         | اور باہرآنے کی دعا ئیں پڑھیں گی؟                |          | E     |
| 뵚 | 109         | مشمر کی مسجد کا حکم                             |          |       |
| 빏 | roq         | مسجد میں احتلام ہوجائے .                        | IMM      |       |
| Ħ | ***         | مساجد میں سونا جب کہا حتلام کا اندیشہ ہو        | irta     |       |
| Ħ | 141         | مسجد میں سونا                                   | 1049     | Ł     |

| Я    | <u>CXXXX</u> |                                                      |                     |
|------|--------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| XXX  | صفحه         | عناوين                                               | سلسلنمبر            |
| X    | 747          | مسجد میں سونے سے متعلق جواب براشکال                  | liviv.              |
| XX   | ۳۲۳          | مساجد میں قیام وطعام                                 | الدلدا              |
|      | 440          | مساجد میں طلبہ کا طعام وقیام                         | IMM                 |
| Ö    | 777          | مساجد میں بلندآ واز ہے بحث وتکرار                    | سلماماا             |
| 8    | 742          | مسجد میں گل پوشی اور فو ٹو گرا فی                    | الدلدلد             |
| 8    | <b>74</b> 2  | مسجد میں اپنی جگه مقرر کر لینا                       | ۱۳۳۵                |
| 8    | rya          | د بوارقبله بر کیلندُر                                | البليط              |
| 88   | 749          | مسجد بين گھنشہ                                       | I የየረ               |
| 8    | 12.          | مساجد میں ثنک ٹا گگ گھڑیاں رکھنا                     | በተ <mark>የተለ</mark> |
| 8    | <b>!</b> _•  | مساجد میں ٹیپ ریکارڈ کے ذریعہ قراءت وغیرہ            | IMMA                |
| 8    | 121          | د بوارِقبله پر مکه دمد بینه کی تصویر                 | Ira+                |
| ğ    | 121          | مسجد میں عقدِ نکاح                                   | Irai                |
| ä    | 720          | کیا صحابهٔ کرام ﷺ نے بھی مساجد میں عقد نکاح کئے ہیں؟ | irar                |
| XXXX |              | مدارس ہے تعلق احکام                                  |                     |
| X    | <b>Y∠</b> A  | وین مدارس کی اراضی                                   | ורמד                |
| X    | <b>r</b> ∠9  | مینار کی تغیر مقدم ہے یا مدرسہ چلانا؟                | ווימיו              |
| Ĭ    | 1/4          | ایک مدرسہ کے وقف کا دوسرے مدرسہ میں استعمال          | 1160                |
| X    | 7/1          | ایک مدرسه کے سامان کو دوسرے مدرسه میں منتقل کرنا     | רמיזו               |
| Š    | M            | كفاف كالشحقاق                                        | iraz                |

| QX.         | XXXXX         |                                               | XXXXX         | <b>X</b> |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|----------|
| ä           | صفحه          | عناوين                                        | بلسلتمير      | ▓        |
|             |               | قبرستان ہے متعلق احکام                        |               | TATE     |
| ä           | 14            | قبرستان میں ہے ہوئے مکان کی خریدی             | IMON          |          |
| 8           | ۲۸۵           | قبرستان کے متولی کون ہوں ہے؟                  | Pani          | E        |
| 8           | MA            | قبرستان میں بینک انٹرسٹ کی رقم                | 16,4+         |          |
| 8           | 1112          | ىرانى قېرول كى جگە بركونى عمارت بنانا         |               |          |
| 8           | <b>1</b> 70.0 | مقبرول پرتفریخی ککٹ                           | וריזר         | 17.      |
|             | 1749          | قبرستان میں تجارتی ممپلکس                     | ۳۱۲۳۳<br>۱۳۷۳ |          |
| XXXXXXXXXXX |               | كتاب النكاح<br>نكاح سيمتعلق سوالات            |               | WYTTYTT  |
| 8           | 492           | نكاح كامعنى اورقرآن مجيد مين اس لفظ كااستعمال | וויאוי        |          |
| 8           | rgr           | نکاح کی اہمیت اوراس کا تھکم                   | 1640          |          |
| 8           | rgr           | پيغام پر پيغام                                | ווייאן        |          |
| 8           | 190           | رشتہ کے انتخاب میں اسلامی معیار               | الاع          |          |
| 8           | <b>79</b> ∠   | بوہ سے نکاح افضل ہے یا کنواری ہے؟             | IMAY          | *        |
| H           | <b>19</b> 1   | بيوه عورت سے نکاح                             |               |          |
| H           | <b>19</b> 1   | شادی ہے <u>پہلے</u> لڑکی کود کیمنا            |               |          |
| 뵝           | <b>199</b>    | ولہن سے اجازت کون لے؟<br>                     | I/ሬI          | 1        |

|    | <u>بهبهبه</u><br>صفحه | <u>عمد معمد معمد معمد معمد معمد معمد معمد </u> | سلسلةنمبر |
|----|-----------------------|------------------------------------------------|-----------|
|    | ۳••                   | اردومین نطبهٔ نکاح                             | irzr      |
| XX | ۳•۱                   | كيا وعدة نكاح ب نكاح بوجائ كا؟                 | 1124      |
| ä  | <b>r•</b> r           | خدا کو گواه بنا کرنکاح                         | 167 G     |
|    | <b>r•r</b>            | تكاح ميں ایک كواہ نا بالغ ہو                   | اشده      |
|    | <b>M+</b> M           | موبائل نون پرنکاح وطلات                        | 1624      |
|    | r•0                   | فون پرتکاح                                     | 1022      |
|    | <b>7-4</b>            | انٹرنیٹ وغیرہ پرنکاح                           | IMZA      |
|    | <b>74</b> 4           | عاقدین کی عمر میں تناسب                        | 1129      |
| ∦  | r•4                   | نکاح کی کم سے کم عمر                           | 16/A+     |
| }  | <b>r.</b> ∠           | نکاح کے لئے عمراور نکاح کی استطاعت؟            |           |
|    | <b>1749</b>           | نكاح كى مقرره عمر                              | IMAT      |
|    | <b>171</b> +          | نکاح میں مجلت                                  | Iram      |
|    | MII                   | عمررسیدہ لوگوں کا کم عمرلز کیوں سے نکاح        | IMAM      |
|    | rir                   | نکاح کی طاقت نه رکھنے والوں کوروز ہ کا تھم     | IMAS      |
|    | ۲۱۲                   | جس کے پاس نفقہ کا انتظام نہ ہو؟                | IMAN      |
|    | سالم                  | يأرات                                          | IMAZ      |
|    | ۳۱۳                   | شادی کے بعد غیرمحرم عورتوں کوسلام<br>خصیہ      | IMAA      |
|    | rio                   | نکاح کے بعدرخفتی ہیں تا خیر کرنا               | I// 9     |
| 8  | ۳۱۲                   | مىجد مىں نكاح<br>س                             | 1174+     |
| L  | <b>M</b> 2            | اوقات مکرو ہدمیں نکاح                          | 11791     |

|              | مريا هو يا هو ي |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| صفحہ         | عناوين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سلسلتمبر     |
| <b>1</b> 112 | رمضان السبارك بيس نكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11797        |
| <b>71</b> 1  | دوسری شادی نه کرنے کا عہد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1696         |
| ٨٣           | دوسراتکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الدفائد      |
| rr.          | پوشیده طریقه پرنکاح ثانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۵۴۷۱         |
| ٣٢           | بيوه كا نكاح ثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16.44        |
| ۳۳           | ووسری شاوی پرزوجهاولی کی نارانسکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1694         |
| ۳۲۲          | بیوی کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1/"ዓለ        |
| rrr          | بیوی کے مرض کی وجہ ہے دوسرا نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11799        |
| 444          | عہد فکنی کر کے دوسرا نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10++         |
| rra          | محرم کے مہینہ میں نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14+1         |
|              | محرم وغيرمحرم رشيخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| .772         | سالی سے نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10+1         |
| ۳ <b>۲</b> ۷ | سوتیلی بہن کی بیٹی ہے شادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10+1"        |
| ۳۲۸          | و بورنامحرم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.0         |
| mt/          | بیوی کی موت کے بعداس کی بھانجی سے نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10+0         |
| ٣٢٩          | بیوہ بھاوت ہے نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F+@1         |
| mrq          | مطلقه بھاوج ہے نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.4         |
| ٣٣٠          | طلاق شدہ چی ہے نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ΙΔ•</b> Λ |
| ۳۳.          | رشته کی بہنوں کا نکاح میں اجتماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10+9         |

| Q | <del>OCOCO</del> C | 1 <del>00000000000000000000000000000000</del> | XXXXXX   | X    |
|---|--------------------|-----------------------------------------------|----------|------|
|   | صفحه               | عناوين                                        | ىلىلنمبر | $\}$ |
| H | ۳۳۱                | دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا                 | 101+     |      |
| Ħ | ٣٣٢                | دوبہنوں ہے نکاح کی صورت میں اولا د کا تھم     | 1011     |      |
| ğ | ساسوسا             | ایک ہی دن میں دو بہن اور دو بھائی کی شاوی     | IþIr     |      |
| X | ٣٣٣                | باپ بینے دو بہنوں سے نکاح کریں                | ioir     |      |
| ğ | ٠٣٠                | بھانجی اور تایا زاد بہن ہے تکاح               | ۳۱۵۱     | I    |
| Ä | سهم                | جرواں بہنوں کا تکاح کس طرح ہوگا؟              | tala     | K    |
| ğ | rra                | سابقدمطاقدی لڑکی ہے اپنے لڑ کے کا نکاح        | 1014     | K    |
| g | ٣٣٩                | بھائی کی سالی ہے نکاح                         | ا∆ا      | K    |
| 8 | ٣٣٩                | مامون اور بھانجی میں نکاح                     | IDIA     |      |
| Ä | <b>77</b> 2        | پيو پياسے نکاح                                | واها     |      |
| 8 | <b>77</b> 2        | بيوه سمرهن سے نکاح                            | 1014     | Į    |
| 8 | ۳۳۸                | خاله زاد مامول سے نکاح                        | IDTI     |      |
| 8 | ۳۳۸                | دادی کے بھانج سے نکاح                         | iatt     |      |
| 8 | ٣٣٩                | خالدزاد بھائی سے نکاح                         | iott     |      |
|   | ٣٣٩                | ماموں کی مطلقہ سے نکاح                        | iarr     |      |
|   | <b>1</b> -14.0     | لے یا لک سے تکاح جا تزہے                      | IDTO     |      |
| 8 | ۳۴۰                | واما داور خسر دونو ل محرم ہیں!                | iart     |      |
| 8 | اسم                | میاں ہوی سرھی سرھن بن سکتے ہیں؟               | 101/2    | Ł    |
|   | ۳۳۱                | ر ہیں۔ سے نکاح                                | IDTA     |      |
| 8 | ۲۲۲                | عدت وفات میں نکاح                             | ۱۵۲۹     | ŀ    |

| X |               |                                                                                                                    | XXXXXX   |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ħ | صفحه          | عناوين                                                                                                             | ىلىلنمبر |
| Ħ | ۲۳۲           | طلاق کے بعد دوبارہ نکاح                                                                                            | 105-     |
| Ä | ٣٣٣           | بغيرعدت كزار _ نكاح                                                                                                | 1071     |
| 8 | 1777          | عدت کے بعد نکاح                                                                                                    | 1077     |
| 8 | ۳۳۵           | خلع کے بعد دوبارہ نکاح                                                                                             | 1077     |
| Ø | ٢٣            | شو ہر کی موجو دگی میں دوسرا نکاح                                                                                   | 1556     |
| ä | <b>177</b> 2  | ا حاملہ زنا ہے تکاح                                                                                                | iara     |
| ä | <b>اساء ط</b> | زانید کال کار کاح                                                                                                  | 1027     |
| ä | PT(Y)         | زانیه سے نکاح                                                                                                      | 102      |
| Ħ | 201           | "زانی کا نکاح زانیہ ہے ہوگا" کا مطلب                                                                               | IDTA     |
| Ħ | rar           | نومسلمه ہے نکاح                                                                                                    | 1029     |
|   | ror           | آ عا خانی فرقہ ہے تکاح                                                                                             | iar+     |
|   | ror           | قادیانی سے نکاح                                                                                                    | اعدا     |
|   | ror           | موجوده دور کے اہل کتاب ہے نکاح                                                                                     | ispr     |
|   | raa           | سی شیعہ کے نکاح وطلاق کے چندمسائل                                                                                  | ۱۵۳۳     |
|   | <b>r</b> 32   | غیرمسلموں سے نکاح                                                                                                  | IDMM     |
|   | POA           | غیرمسکم مرد سے مسلمان عورت کا نکاح                                                                                 | 10ra     |
| 3 | <b>709</b>    | مسلمان لڑی کاغیرمسلم لڑ کے کے ساتھ فرار ہونا                                                                       | ריים:    |
|   | PY+           | غیرمسلم ہے کیا ہوا نکاح<br>اسر میں سر                                                                              | IDPZ     |
| 3 | <b>P41</b>    | کرسچن لڑکی ہے تکاح                                                                                                 | IDMA     |
|   | 1179<br>0000  | ארגא נארץ<br>ברסבר ברסבר | 10/19    |

| Q. |              | <u> </u>                                              |          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|----------|
| 벍  | صفحه         | عناوين                                                | سلسلتمبر |
| ä  | - m4r        | عارضی مدت کے لئے نکاح                                 | 144      |
|    |              | حرمت مصاہرت                                           |          |
| 8  | ۳۲۳          | حرمىي معما برت سے مراد                                | 1001     |
| 8  | ۳۲۳          | وید بوکی تصویر سے حرمت مصابرت                         | 1667     |
| 8  | 240          | کیا بیوی کے ساتھ خلاف فطرت فعل سے نکاح ختم ہوجا تاہے؟ | 1000     |
| A  | FYD          | کیاز ناسے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟                           | 1007     |
|    |              | نكاح ميں ولی اور كفاءت كابيان                         |          |
| Ħ  | <b>24</b>    | نکاح میں لڑکی کی اجازت ضروری ہے                       | ممما     |
| Ħ  | MAY          | ن کاح میں اولیاء کاروبیہ                              | raai     |
| Ħ  | 744          | بلاوجه والد تكاح مين ركاوث دُّ الله تو؟               | ا ۱۵۵۷   |
| Ä  | <b>121</b>   | ولی کی موجودگی میں وکیل کے ذریعہ تکاح                 | IDDA     |
| Ħ  | <b>1</b> 721 | بالغارش كارشتداس يدرائ لئ بغير                        | 1009     |
| 빍  | rzr          | ار کی خود نکاح کرلے                                   | ++41     |
|    | <b>727</b>   | مم عمرازی کا عمر در از مرد سے تکاح                    | ודפו     |
|    | ۳۷۴          | شرابی کی بیٹی سے نکاح                                 | 1077     |
|    | ۳24          | سید کا نکاح دوسری برادری کی لاک سے                    | 1047     |
|    | r20          | وحوکہ میں نیم پاکل لڑک سے شادی                        | ארפו     |
|    | ۳۷۸          | عنهگاروالدین کی کڑی ہے نکاح                           | ara      |

|           |                  | ·                                                       |                   |      |
|-----------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------|
| سائل<br>م | <b>برست</b> م    | چوتھاحصہ ۲۷ ق                                           | بالفتاوي،         | ئتار |
|           | <u>0000 من</u> ح | عناوین                                                  | 20000<br>ملسانمبر | 7    |
| ₿         | <u>~</u><br>r2a  | اگرکوئی حالت نشہ میں تا بالغ لڑی کے نکاح کی اجازت دیدے؟ | דרפו              |      |
|           | ۳۸۳              | نداف مسلمان لڑی ہے نکاح                                 |                   |      |
|           |                  | مهر ہے متعلق سوالات                                     |                   |      |
| 8         | <b>"</b> ለሶ"     | مہر مؤجل کس طرح اوا کرے؟                                | AFGI              |      |
| 8         | TAO              | مېرکې ادا ئيکل کوابول کې موجودگ مين؟                    | 1679              |      |
|           | ۲۸٦              | مہر میں دیتے محصے مکان کا ہبہ                           | 102.              |      |
| Ħ         | ۲۸٦              | غير مدخوله بيوى كامهراورعدت                             | 1041              |      |
| X.        | <b>77/</b> 2     | د ینارشری اور دینارسرخ                                  |                   |      |
| Ħ         | <b>7</b> 1/2     | مہر فاظمی بہتر ہے یا شوہر کی حیثیت ہے؟<br>میر           |                   | k    |
| Ħ         | ۳۸۸              | مهرکی ادا میشکی                                         | 1020              |      |
| Ħ         | <b>17</b> /19    | طلاق بائن کے بعد نکاح اور مہر                           | 1020              |      |
| Ħ         | ۳9٠              | زیورات کے ذریعہ مہر کی ادائیگی                          |                   |      |
| Ħ         | ۳9۰              | مهر میں سونے کی موجودہ قیمت کا اعتبار ہوگا              | 1024              | Ł    |
| Ħ         | 791              | غير مدخوله كامبرا ورعدت                                 |                   |      |
| Ħ         | <b>179</b> 1     | مهر فاظمی کی مقدار                                      |                   | k    |
| Ħ         | mar              | شوہر کی موت کے بعد مہر معاف کرانا                       |                   |      |
| Ħ         | <b>797</b>       | بیوی مرحوم شو ہر کا مہر معاف کردے                       | IDAI              |      |
| Ħ ·       | ۳۹۳              | جوڑے کی رقم اور مہر                                     |                   |      |
| Ž         | سالهم            | نکاح کے وفت قاضی کا بھول کرمبر کی مقدار بڑھا تا         | 1015              | 1    |

|   |               | <u> 1910/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0</u>                    |              | <u>Ç</u> y |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| H | صفحه          | عناوين                                                                | لللنمبر      | _          |
| H | <b>790</b>    | پچاس سال بہلےمقرر کیا ہوا مہر                                         | ۱۵۸۳         | 8          |
| X | <b>79</b> 4   | ا بیجاب وقبول کے فور ابعد شو ہر کی و فات ہو جائے                      | ۱۵۸۵         |            |
| Ž | <b>79</b> 2   | مهرمیں اضافہ وکمی                                                     | 10AY         |            |
|   | <b>79∠</b>    | مہرادا کرتے وقت کوا ہوں کا ہونا                                       | 1014         |            |
| 8 | <b>79</b> A   | د با وَ دُال کرمبر معاف کرانا<br>                                     |              | 8          |
| 8 | 799           | مہرکے ساتھ جوڑے کی رقم باسامان کی واپسی کامسئلہ                       | PAGI         | K          |
| 8 | <b>799</b>    | مہر میں روپیہ کے بجائے زمین                                           | 149+         |            |
| 8 |               | میاں بیوی کے حقوق و فرائض                                             |              |            |
| 8 | امما          | جنسی اتصال کے لیے وقت کی قیرنہیں۔                                     | 1091         |            |
| 8 | 14-1          | آئسہ عورت ہے جماع                                                     | 1097         |            |
| ă | ۲۰۰۲          | سن رسیده بیوی ہے از دوا جی تعلق                                       | 1095         |            |
| H | سومهم         | دوبیوبوں کے درمیان برابری                                             | 1096         |            |
| ğ | la.• la.      | ایک شب میں دوبیو یوں کی باری                                          | 1090         | 8          |
| Ħ | r*5           | اسلام میں بیوی کے لئے احکام                                           | 1097         |            |
| X | ſ <b>~</b> •∧ | کیا شو ہرا درسسرال والے دونوں کی خدمت واجب ہے؟                        | <b>109</b> ∠ |            |
| X | M1+           | اشو ہرو بیوی کا ایک دوسر ہے کونام لے کر پکارنا                        | APGI         |            |
| Ħ | MI            | کیا بیوی شو ہر کا نام لے عتی ہے؟                                      | 1699         |            |
| X | l.ll.         | شو ہراوراس کے اعز ہ کی خدمت                                           | 14++         |            |
| 8 | ۱۱۳           | ہیوی کو ماں کی ملا قات ہے رو کنا<br>میروی کو ماں کی ملا قات ہے رو کنا | 14+1         | Ì          |

| صفحه          | عناوين                                                 | لمسلنمبر     |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------------|
|               | نكاح ميں وعوت اور وليمه كے احكام                       |              |
| سواله         | نکاح میں دور دراز کے لوگول کو دعوت                     | 14.4         |
| הוה           | اگرشادی میں مشرات ہوں                                  | 14.1         |
| Ma            | شادی کے دعوت نامہ میں والد کے بجائے دوسر مے مخص کا نام | 14+14        |
| MIA           | عقدِ لكاح كا كما نا                                    | G+F1         |
| MIA           | ر<br>دلہن والوں کی طرف سے ضیافت                        | <b>F</b> +FI |
| MZ            | شادی کی دعوت میں خواتین کے دسترخواں پر مردویٹر         | 14+4         |
| MY            | نكاح ميں غائب اور وليمه ميں شريك                       | N+YI         |
| 614           | وليمه بين اسراف                                        | - 14+9       |
| ٩١٦           | وليمه شيجه ضروري احكام                                 | 141+         |
| P**           | دوسال کے بعدولیمہ                                      | IHII         |
| <b>14.k</b> + | اگر بوژ ھاپے میں نکاح کرلے تو ولیمہ کا تکم             | HIF          |
| pyr           | وليمدمين مدعو نمين كى طرف سيتخفه                       | MIN          |
| יזיין         | وليمه مين تنحا كف                                      | HIE          |
| ۳۲۳           | وليمه كاكهانا فروخت كرنا                               | AIFI         |
| ۳۲۳           | ولیمه میں چوتشی کی دعوت                                | PIFI         |
|               | جهيز سيمتعلق احكام                                     |              |
| ۵۲۳           | بغیرمطالبہ جہیر                                        | NIZ          |

| <sub>┩</sub> ┞┰┞┰┞┰ <u>┞</u> | <del>▗</del> <u>Ҡ</u> ,Ҡ,Ҡ,Ҡ,Ҳ,Ҳ,Ҡ,Ҡ,Ҡ,Ҡ,Ҡ,Ҡ,Ҡ,Ҡ,Ҳ,Ҳ,Ҳ,Ҳ,Ҳ,Ҳ | <u> X,X,X,X,X</u> | Į |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---|
| صفحہ                         | عناوین                                                       | ملسلنمبر          | 1 |
| ויזיח 🖟                      | جيز لينے كامسكلہ                                             | AIFI              | - |
| <b>7</b> 17 }                | نوشہ کوسونے کی انگوشی                                        | IHIA              |   |
| ₹ mn                         | شادی میں لین دین اور مطالبہ کی شرعی حیثیت                    | IYr•              |   |
| ern.                         | جوڑ ہے کی رقم                                                | ITT               | ŀ |
| mra                          | جوڑے کی رقم لینے والے کے ولیمہ میں شریک ہونا                 | 1444              | į |
| mr.                          | لین دین کےسلسلہ میں والدین کی تھم عدولی                      | 1444              | ŀ |
|                              | متفرق مسائل                                                  |                   |   |
| m                            | شادی میں باجا بجاتا                                          | iyre              |   |
| mr.                          | قارئ نكاح كوچاول وغيره دينا                                  | MA                | į |
| rrr                          | اڑی سے محبت کے بعد شادی                                      | וארא              |   |
| d rrr                        | شادمی میں مصلحتا تا خبر                                      | 1472              |   |
| g rrr                        | بلاعذر نكاح مين تاخير                                        | ATE               |   |
| <b>}</b> ~~~                 | نکاح ہے کرین                                                 |                   |   |
| g rrs                        | بیوی کے ناجائز تعلقات کی وجہ سے شوہر کی خود کشی              |                   |   |
| ¶ rr∠                        | سودکی رقم ہے شادی                                            |                   |   |
| <b>∮</b> ~r∠                 | سالی اور بہنوئی میں بے تکلفی                                 |                   |   |
| 771                          | بیوی کے بیتان کومنہ میں لینا                                 | HTT               |   |
| <b>1</b> ~~9                 | حرام پییوں ہے غریب لڑ کیوں کی شادی                           | الملسلة           |   |
| مر ا                         | ضدی بیوی کی اصلاح                                            | מיורו             | K |

| X                                      | XXXX          | <u> </u>                                                | 20000    | ҈;; |
|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------|-----|
| 8                                      | صخير          | عناوين                                                  | ملسلنمبر | 1   |
| Ħ                                      | <b>14/4</b> • | تا درست نکاح میں اولا دکی دعاء                          | וארץ     |     |
| Ä                                      | 4,4,4         | نكاح مس سرايا ندهنا                                     | 142      | B   |
| B                                      | المالها       | حضرت فاطمة ہے حضرات شیخین ﷺ کارشتہ کیوں رد کردیا حمیا ؟ | IYPA     | B   |
| 8                                      | ٦             | شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کا باہر جانا                 | 14779    | B   |
|                                        | רואא          | شادی کے موقع پرویڈ ہوگرافی                              | 1464     | R   |
| 8                                      | سابهاما       | نکاح کے وقت نوشہ سے کلمہ پڑھا نا                        | ואמו     | B   |
| 8                                      | הוהוה         | طبی مجبوری کے تحت عز ل                                  | ואוָרר   | B   |
| 8                                      | וגוגוג        | نکاح کے موقع ہے مجورات نا                               | 1417     |     |
| 8                                      | L,L,A         | نوشدك ماته مين حاقو                                     | ואוייי   |     |
| 8                                      | וגוגא         | نکاح پس گانا بجانا                                      | מיורו    |     |
| 8                                      | rrz           | <b>گانے باہے والی شادی میں شرکت</b>                     | וארא     |     |
| 8                                      | ۳r <u>/</u>   | نکاح کے رجمزیش کرانے کی فقہی وشری حیثیت                 | 1702     | Ł   |
| COCCOCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |               | كتاب الرضاعة<br>دوده كرشته سي متعلق سوالات              |          |     |
| 8                                      | 1004          | دود حد کارشته                                           | MMA      | XX  |
| 8                                      | 709           | دود ه کی حرمت کا ایک مسئله                              | IYMA     | XX. |
|                                        | ۴۲۰           | ثبوت رضاعت کے لئے شم کا کوئی اعتبار نہیں                | 140+ 1   |     |
| go                                     | <u>0000</u>   |                                                         | 00000    | E   |

| æ |             |                                                  | XXXXX    |
|---|-------------|--------------------------------------------------|----------|
| Ħ | صفحه        | عناوين                                           | سلسلنمبر |
| Ħ | ויאו        | رضائی ہے نکاح                                    | 1761     |
| X | <b>የ</b> ነተ | رضاعی بھائی ہے بین کا نکاح                       | rari     |
| 8 | ٦٢٣         | رضاعی ماموں سے نکاح                              | שפרו     |
| 8 | ۳۲۳         | رضای بھائی سے نکاح                               | IYOF.    |
| 8 | ייואייו     | ر <b>ض</b> اعی رشته<br>سنه                       |          |
| 8 | האה         | رضا ع مجيجي سے نکاح                              |          |
| 8 | W4W         | رضا کی بھانجی ہے نکاح                            | 1702     |
| 8 | ۵۲۳         | بھائی کی رضاعی بہن سے نکاح درست ہے۔              | MAPI     |
| 8 | ۵۲۳         | کیا دوسال کے بعد دودھ کارشتہ ٹابت ہوتا ہے؟       | Pari     |
| 8 | ۲۲۳         | دود ره کی طرح خون سے حرمت؟                       | 144+     |
| 8 | ۳۲۷         | اگر شوہر بیوی کا دودھ کی لے؟                     | וצדו     |
|   |             |                                                  | İ        |
| 8 |             |                                                  |          |
|   |             |                                                  | ļ        |
|   |             |                                                  | ļ<br>k   |
| X |             |                                                  | į.       |
| Ħ |             | . •                                              | j<br>R   |
| Ħ |             |                                                  |          |
| Ħ |             |                                                  |          |
| H |             | <del>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</del> |          |

كتاب الفتاوى چقاھمه

کتاب النج جج ہے متعلق سواا

MUNICONTRACTOR



# احرام اوراس كى ممنوعات

احرام کے کپڑے پرسے

مولاً: - {1200} احرام باندھنے کے بعد عورتیں وضو کریں تو سر کے مسلح کا کیا طریقہ ہے؟ احرام بٹا کر سرکامسح کرسکتی ہیں، یااو پر ہی ہے؟ (مہرالنساء، چنچل کوڑہ)

جورگ:- الله تعالی نے سر پر سطح کرنے کا تھم دیا ہے، ظاہر ہے کہ سر سے مرادانسان کا جسم ہے، اس لئے احرام کے کپڑوں پر سطح کرنا کا فی نہیں ،سر پر سطح کرنا ضروری ہے، البتہ احرام کی حالت احتیاط کے ساتھ سطح کریں، تا کہ بال ٹوٹنے نہ پائیں، اگر بال ٹوٹ مھے توصد قہ واجب ہوگا۔

احرام کی جا درکو پن سے منسلک کرنا

مون:-{1201} احرام كا اوپرى حصد اكثر كندهوں سے نيچ كرتار جنا ب، اسٹيل كا كانثالگا نا جائز ہے يانيس؟ (حاجى عبدالقدير، بيدر) جو (رب: - اس طرح وین کالگانا مناسب نہیں۔ یونکہ کپڑے کے سلنے ہے ایک گوندا س کی مما ثلت ہے، اور سلا ہوا کپڑ ایبننا احرام کے وقت ممنوع ہے، نقہاء نے اس سلسلے میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ آگر کوئی شخص چا در کوتہہ بند بنا لے تو اس کے دونوں کھلے ہوئے کناروں کوری یا کسی اور چیز سے گرہ لگانا اور باندھنا نہیں چاہئے ، لیکن ایسا کر ہی گذر ہے تو اس کی وجہ ہے دم یا صدقہ واجب نہیں ، چنا نچے علامہ ابن نجیم مصریؓ فر اتے ہیں :

> " بخلاف الرداء فإنه إذا اتزر بها لا ينبغى أن يعقده بحبل أو غيره ومع هذا لو فعل لا شيئ عليه "(۱)

> > احرام اور برده

مو (النه: - (1202) میں بردہ کی بہت پابندہوں، بلوغ
کے بعد ہی ہے میرے والدین نے جھے پردہ کا پابند رکھا،
میرے شوہر بھی دین دار ہیں، چنانچے شادی کے بعد انہوں نے
قریبی رشتہ داروں ہے بھی بردہ کرایا، اب میں شوہر کے ہمراہ
حج کو جانے والی ہوں، بعض لوگوں نے کہا کہ یہیں ہے اجرام
باندھنالازمی ہے، اگر یہیں ہے اجرام باندھ لوں، تو جن ہے
میں اب تک پردہ کررہی ہوں، ان کے سامتے بے پردہ رہوں
میں اب تک پردہ کررہی ہوں، ان کے سامتے بے پردہ رہوں
گی، کیا میں اور میری جیسی خواتین ہوائی جہاز میں جیسے کے
بعداجرام نہیں باندھ سکتے ؟
(فاظمة النساء، مستعد پورہ)
جو (رب: - اصل میں اجرام کی کیفیت اس وقت شروع ہوتی ہے جس وقت آ ہے تلبیہ

را) - البحرالرائق:4/r-

پڑھیں، احرام باندھنا حیدر آباد سے ضروری نہیں، بلکہ میقات آنے سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے، آپ ایسا کریں کوشنل کرکے دورکعت نمازِ احرام پڑھ لیس، پھراگر جج حمتع کر رہی ہوں ، تو عمرہ کی نبیت کرلیں، اور ابھی تلبیہ نہ پڑھیں، جہاز میں جہنے کے بعد میقات آنے ہے پہلے تلبیہ پڑھ لیں، ای وقت آپ کا احرام شروع ہوگا، عام طور پر جدہ ہے آ دھا گھنٹہ پہلے میقات آتی ہے۔

چېره سے مراد

موڭ: - (1203) عورتوں كا احرام سر كا كپڑا ہے ، احرام چېره كوچيوژ كرباندھنا ہے، چېره كى تعريف كيا ہے؟ (مېرالنساء، چنچل گوژه)

جو (رب: - بیتی ہے کہ عورتوں کو حالت احرام میں چہرہ کو کپڑ ا لگنے سے بچانا ہے، فقہاء نے کھا ہے: '' والمدأة: إحسرامها في وجهها بيا تفاق الفقها، ''(۱) اس لئے سر پر کوئی الیں چیز باندھ نی جائے اور اس پر کپڑ اڈ ال لیا جائے کہ بے پردگی بھی نہ ہواور کپڑ اچہرہ سے لگنے بھی نہ ہواور کپڑ اچہرہ سے لگنے بھی نہ بیائی ہے ، چہرہ کا اطلاق ای حصہ پر ہوگا، جس حصہ کو وضو میں دھونے کا حکم ہے، یعنی بیٹانی کے بال سے تھوری تک اور ایک کان کی لوسے دو سرے کان کی لوتک۔

حالتِ احرام میں عسل واجب ہوجائے؟

موڭ: - (1204) احرام كى حالت ميں عنسل كى ضرورت پڙجائے تو كياطريقہ ہے؟ (مہرالنساء، چپل گوڑہ) مبور(ب: - اگر احرام كے درميان كى كواحتلام ہوجائے ، ياعورتيں ايام سے پاك موں ،اورغسل واجب ہوتو اس ميں پجھمضا ئقة نہيں بخسل كر سكتے ہيں ،صرف بياحتياط ركھيں كہ

الفقه الإسلامي و أدلته :۳٠/٣ ـ مرتب.

خوشبودارصابون استعال نہ کریں ، کہ حالت احرام میں خوشبو کا استعال ممنوع ہے ، سراس طرح نہ ملیں کہ بال ٹوٹ جائے اور چبرہ کو تولیہ ہے نہ پوچھیں کہ چبرہ پر کپڑا لگانے میں کراہت ہے ، اس احتیاط کے ساتھ عسل کرنے میں تجھجرج نہیں ۔(۱)

## محرم کا دوسرے کے بال کا شا

مول :- (1205) آپ نے ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ تحرم جب حج وعمرہ کے افعال ممل کر لے تو وہ اینے بال بھی کاٹ سکتا ہے اور دوسرے ایسے مختص کابال بھی کاٹ سکتا ہے جوان افعال کو کمن کر چکا ہو یہ بات تو بعض کاٹ سکتا ہے جوان افعال کو کمن کر چکا ہو یہ بات تو بعض سکتا ہے کہ ایسا مختص اپنے بال کاٹ سکتا ہے کہ ایسا مختص اپنے بال کاٹ سکتا ہے کہ ایسا مختص اپنے بال کاٹ سکتا ہے کہ بین نظر سے یہ بات کہ دوسر ہے کے بال بھی کاٹ سکتا ہے کہ بین نظر سے نہیں کدری ، براو کرم اس سلسلہ میں وضاحت فرمائیں۔

(وحيدالدين قاتمي عثان آباد)

جو (گر: - یہ بات درست ہے کہ محرم افعال عمرہ یا افعال کج کو پورا کرنے کے بعد جیسے ا اپنے بال کاٹ سکتا ہے ،ان افعال کے پیمیل کرنے والے دوسرے محرم کے بال بھی اپنے بال کاٹنے سے پہلے کاٹ سکتا ہے، چنا چہ مسائل حج پر ملاعلی قاریؒ کی مشہور کتاب 'لہاب العناسك'' کی شرح میں ہے:

> إذاحلق أى المحرم رأسه أى رأس نفسه أو رأس غيره أى ولوكان محرما عند جواز التحلل أى الخروج من الاحرام بأداء أفعال النسك لم يلزمه شيئ ، الأولى لم يلزمها شيئ

<sup>(</sup>۱) رد المحتار :۳۹۸/۳ محتی۔

وهذا حكم يعم كل محرم في كل وقت ، فلا مفهوم لتقييدالمصنف في الكبيربقوله عندجوازالحلق يوم النحر"(۱)

بيشعور بجول كااحرام

مولان:- (1206) میراایک کڑکااپی بیوی بچوں کے ساتھ ریاض میں متیم ہے، اس سال اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کچ کرنا چاہتا ہے، بیچ کی عمر دوسال کے قریب اور بچی کی عمر دوسال کے قریب اور بچی کی عمر متین سال کے قریب ہور ہی جج شمن سال کے قریب ہے، اس لیے بچوں کوساتھ لے کر بی جج کے ارکان اوا کرنا ہوگا، تو کیا بچوں کا احرام باندھا جائے گا اور طواف میں ان کی طرف سے نہیت کی جائے گی؟

(محربدرالدین،رین بازار)

جو (رب: - نابالغ بچه جس کوابھی احرام وغیرہ کاشعور بھی نہیں ہے، اگر اس کے والداس کے الداس کے الداس کے الداس کے احرام کی نیت کرلیں تو وہ محرم ہوجائے گا اورافعال نجے میں والد کی نیت اس کی طرف سے کا فی ہوجائے گی ، لڑکا ہوتو دوسرے محرم مردوں کی طرح اسے بھی چا دراور ننہ بند پہنائی جائے گی اور چوں کہ تابالغ ہونے کی وجہ ہے وہ احکام کا مکلف نہیں ، اس لیے اگر اس سے احکام احرام کی ظلاف ورزی بھی ہوجائے تو دم ،صدقہ یا کفارہ واجب نہیں ہوگا:

"فإن كان لا يعقله فأحرم عنه أبوه صار محرما، فينبغى أن يجرده قبله ويلبسه ازارا ورداء و لماكان الصبي غير مخاطب كان

شرح لباب المناسك: ٥٠٠ ١١٥ ...

احرامه غير لازم "(١) نیز تابالغ کا حج حج نفل کے تھم میں ہے،لہذابالغ ہونے کے بعدا گر ہوتو جج فرض اسے ادا کرنا ہوگا (۲)۔



<sup>(1)</sup> 

بدائع الصنائع :٥٢٣/٢

# عورتون كاسفرحج

بغيرمحرم كيسفرحج

مون اله المحروق: - {1207} بن اس سال جي كے ليے جارئ موں امير ہے ہوں اس دنيائے فانی سے كوئ كر بھے ہيں اس ليے مال اليے ميں نے فارم بھرتے وفت محرم كے كالم ميں اپنے فالدزاد بھائى كانام كھوديا ہے ، جومير ہے ساتھ مع المنيہ كے شريك ہيں ، ميرى عمر پچاس سال ہے اور مير ہے بھائى كى عمر پچاس سال ہے اور مير ہے بھائى كى عمر پچاس سال ہے اور مير ہے بھائى كى عمر پچاس سال ہے اور مير ہے بھائى كى عمر پچاس سال ہے اور مير ہے بھائى كى عمر پچاس سال ہے اور مير ہے بھائى كى عمر پچاس سال ہے اور مير ہے بھائى كى عمر پچاس سال ہے اور مير ہے بھائى كى عمر پچاس سال ہے اور مير ہے بھائى كى عمر پچاس سال ہے اور مير ہے بھائى كى عمر پچاس سال ہے اور مير ہے بھائى كى عمر پچاس سال ہے اور مير ہے بھائى كى عمر پچاس سال ہے ہوں؟

جو (رب: - رسول الله ﷺ نے عمر کی قید کے بغیر کسی بھی مسلمان عورت کواتنی مسافت کا سفر کرنے سے منع فرمایا جو تین دن ورات یا اس سے زیا دہ میں طے کیا جاسکے ، (۱) اور خالہ

<sup>(</sup>۱) "إن رسول الله الله الله الا تسافر المرأة ثلاثًا إلا و معها ذو محرم " (صحيح مسلم ، مديث بر ٣٢٥٨ ، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره ، صحيح البخاري ، صحيث بر ١٨٢٢ ، باب حج النساء ) تشيء

زاد بھائی بہرحال غیرمحرم ہے،اس لیے آپ کا اپنے خالہ زاد بھائی کے ساتھ سفر درست نہیں ،اصل مقصود اللہ تعالی کی رضاوخوشنو دی ہے، نہ کہ سفر حج ، تو اگر حربین شریفین کا سفر کسی کے حق میں تو اب کے بجائے اللہ تعالی کی کچڑ کا ہاعث ہوجائے تو اس سفر کا کیافائدہ؟اس لیے اس سے بچٹا جا ہے۔

#### داماد کےساتھ حج کاسفر

موڭ:-{1208} ساس اپنے داماد کے ساتھ جج کرسکتی ہے یانہیں؟ ساس اور داماد کا رشتہ محرم کا ہے یا غیر محرم کا؟ (غوثیہ سلطانہ مجبوب کارڈن کالونی)

جو (آب: - محرم سے مرادوہ رشتہ وار ہیں جن کے ساتھ بھی بھی نکاح طلال نہو۔ "من لایہ جوز مناکحته علی التأبید بقرابة او

رضاع او مصاهرة " (۱)

داماد سے بھی ہمیشہ کے لئے نکاح حرام ہے، یہاں تک کہ آگر نکاح کے بعد ہوی سے قربت کی نوبت نہ آئی ہواور اس سے پہلے ہی طلاق ہو جائے ، تب بھی ساس اور داماد ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لئے حرام ہیں ،خود قرآن مجید میں اس کی صراحت موجود ہے ، (۲) اس لئے ساس کا اپنے داماد کے ساتھ سفر جج کرنا جائز ہے ،البتہ اگر عمر میں زیادہ تفاوت نہ ہو ،السمر دیا عورت کے اخلاق وعادات قابل اظمینان نہ ہوں ، یا کسی اور وجہ سے فتنہ کا اندیشہ ہو تو ایس صورت میں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ سفر کرنا مناسب نہیں ہے۔

# عورت کامحرم کے بغیر حج

موڭ: - {1209} كياماجيوں كے قافلہ كے ساتھ

<sup>(</sup>۱) رد العجتار: ۳۱۳/۳، ط: مکتبه ذکریا، وبوبند محشی به

 <sup>(</sup>۲) ﴿ و امهنت نسائكم ﴾ ( النساء : ۲۳ ـ مرتب ـ

عورت تنها حج کو جاسکتی ہے؟ محرم سے مرادکون لوگ ہیں؟ بہنوئی بھی تو سالی سے نکاح نہیں کرسکتا تو کیادہ بھی محرم میں داخل ہے؟

"عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے ،اور جب تک عورت کے ساتھ محرم نہ ہو، کوئی اجنبی شخص اس کے پاس نہ آئے ،ایک صاحب نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول ﷺ ایمی فلاں اور فلاں ور فلاں جہاد میں جانا جا ہتا ہوں ،اور میری بیوی مج کا ارادہ رکھتی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا:تم اپنی بیوی کے ساتھ جج میں جاؤ" (۱)

عورت کے محرم کے بغیر سفر نہ کرنے کے بارے میں رسول اللہ وہ کا کے متعددارشادات ہیں جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں ،اس لئے خواتین کو محرم کے بغیر سفر حج سے گریز کرنا چاہئے ، کیونکہ عبادتوں کا اصل مقصود اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے ،اور جب شریعت میں ایک بات سے منع کردیا گیا ہوتو اس کے ارتکاب کی وجہ سے بجائے تو اب کے گناہ بی کا ندیشہ ہے۔

شرعی اور فقہی نقطۂ نظر سے ہٹ کرعملی طور پر بھی سفر حج میں خواتین کے ساتھ شوہر یا محرم

صحیح البخاری، مدیث نمبر:۱۸۲۲.

ہے، مبئی رشتہ داروں میں باپ دادااوران کا آبانی سلسلہ، چچا، ماموں، بیٹا، بیٹے اور بیلی فی اولاد، اور ان کا آبائی سلسلہ، چچا، ماموں، بیٹا، بیٹے اور بیلی فی اولاد، اوران کا آبائی سلسلہ، شوہر کی اولاد، این سلسلہ، شوہر کی اولاد، اسی طرح داماد، بیسب ہمیشہ کے لئے حرام ہیں، تیسرے وہ لوگ جو دودھ کے رشتہ سے حرام ہوں، یعنی رضاعی باپ، چچا، ماموں، داداوغیرہ۔

جن لوگوں سے عارضی طور پر نکاح حرام ہومثلا پھو بھا، خالو، بہنوئی، بدیحرم نہیں ہیں ، کیونکہ پھوپھی ،خالہ اور بہن کے انتقال باان کوطلاق دینے کے بعد نکاح کی حرمت ختم ہوجاتی ہے، اس لئے بہنوئی محرم میں داخل نہیں ہے، نہاس کے ساتھ سفر حج درست ہے اور نہ عام سفر۔



#### طواف

فجرا ورعصرك بعدد وگانهٔ طواف

مون :- (1210) اگر کوئی هخص نجر بعد یا عصر بعد طواف کرے تو طواف کی دور کعتیں کب اداکرے ؟ لوگ کہتے جیں کہ مکہ میں کوئی مکروہ وفت نہیں ہے، ان اوقات میں بھی نماز پڑھی جاسکتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟

(عبدالاحدقائ ،ارِاگڈہ)

جو (رب: - رسول الله على نعد نماز نجر تاطلوع آفاب اور بعد نماز عمر تاغروب آفاب مطلقا نماز پڑھنے سے منع فر مادیا ہے اور اس میں مکہ کرمہ اور دوسرے مقامات کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا ہے، (1) اس لیے امام ابو حذیفہ کے نز دیک اگر نجریا عصر کے بعد طواف کرے تو

 <sup>(</sup>۱) "أن النبي الشين المسلام بعد الصبح حتى تشرق الشمس، و بعد العصر حتى تشرق الشمس، و بعد العصر حتى تغرب (صحيح البخاري ،صيئ بر:٥٨٨،٥٨١،٥٨٣،٥٨١، باب الصلام بعد الفجر حتى ترتفع الشمس مرتب.

نماز کے لیے اسے سورج نکلنے اور ڈو بنے کا بھی انتظار کرنا چاہیے ، تا کہ مکروہ وقت گزرجائے ،
طلوع وغروب کے بعد دوگانۂ طواف ادا کرلیں ، (۱) چنا نچہ مختلف صحابہ ﷺ کاعمل ای کے مطابق منقول ہے ، وکا طالمام مالک میں حضرت عمر ﷺ سے ای طرح منقول ہے ، (۲) خود امام بخاری گئے منقول ہے ، وکا مارہ خود امام بخاری گئے من حضرت عمر ﷺ کے بار ہے میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے فجر کے بعد طواف کیا ، تو بغیر نماز پر سے مکہ ہے روانہ ہو گئے اور'' ذی طوی'' نامی مقام پر پہنچ کر دوگانۂ طواف اداکی ، (۳) مصنف پر سے مکہ ہے روانہ ہو گئے اور'' ذی طوی'' نامی مقام پر پہنچ کر دوگانۂ طواف اداکی ، (۳) مصنف این شیبہ میں حضرت ابوسعید فیدری ﷺ کے کہا کہ میں منقول ہے ، (۳) ای طرح حضرت ابوسعید فیدری ﷺ کا بھی بہی ممل نقل کیا گیا ہے ، (۵) نیز بہماتی نے کھا ہے کہ صحابہ ﷺ اور تا بعین کی ایک فیدری ﷺ کے ایک ماعت طلوع آفاب تک ان رکھات کو مؤخر کیا کرتی تھی :

وروی عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم

کانوا يؤخرون حتى تطلع الشمس وتر تفع "(٢)

امام بخارى نے حضرت عائشرضى الله تعالى عنها سے متعدد صحابہ الله كا بهى عمل نقل كيا

ہے، (٤) اس ليے سيح يم ہے كہ اس وقت طواف كى دوركعتيں ادانه كى جا كيں ، وقت مروه اللہ كے بعدددگانة طواف بي حاجات كے درجانے كے بعدددگانة طواف بي حاجات كے

 <sup>(</sup>۱) "و لا يصليهما في الوقت المكروهة " (الفتاوى الهندية :۱/۲۲۳) مرتب.

إ(٦) مؤطاامام مالك مع تنوير الحوالك:٣٣٥ـ

<sup>[(</sup>r) صحيح البخاري، باب: الطواف بعد الصبح و العصر - مرتب ـ

و (٣) مصنف ابن أبي شيبة ،مديث تبر: ١٣٢٥٤ ـ مرتب

و (۵) مصنف ابن أبي شيبة ،مديث تبر:۱۳۲۵۹-مرتب

وُ(۲) سنن بيهقي ١١/٣٢٣ـ و

<sup>(2) &</sup>quot;عن عبائشة رضى الله تعالى عنها: أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ، ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون ، فقالت عائشة رضى الله تعالى عنها: تعدوا ، حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة ، وضى الله تعالى عنها: تعدوا ، حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة ، قياموا يصلون " (صحيح البخاري ، صميت أبر: ١٦٢٨) بناب : البطواف بعد الصبح والعصر مرب.

#### بغير وضو كے طواف

مولاً:- {1211} اگرعمره كاطواف ياطواف زيارت بغيروضوك كري توكياتهم بوگا؟ اگروضوكر كطواف شروع كيا بكين درميان مين وضوجا تار با اتواليي صورت مين طواف كرنے والے كوكيا كرنا جا ہے؟ (احمد شريف ، وقارآ باد)

مجو (گرب: - چونکه عمره کاطواف عمره میں اور طواف زیارت نج میں رکن ہے، اس لئے اگر بغیروضو کے پوراحصہ یا زیادہ حصہ یا کم حصہ انجام دیتو دم واجب ہوگا اور دم میں ایک بکرا دینا ہوگا ، طواف زیارت اور طواف عمرہ میں فرق بیہ کہ اگر خسل کی حاجت ہو، یاعورت حالت حیض یا نفاس میں ہواور اس حالت میں طواف زیارت کیا جائے تو بطور دم کے اوفیٰی واجب ہوگی اور طواف عمرہ کی صورت میں ایسے خص پر بکرا واجب ہوگا:

> "ولبوطاف للعمرة كله أو أكثره أو أقله ، ولو شوطا جنبا أو حائضا أو نفسا أو محدثا فعليه شاة ألغ" (۱)

طواف وداع

مو (ا : - (1212) اگر ج کے بعد طواف وداع کرے

<sup>(</sup>۱) غنية الناسك : ص: ۱۳۵۰

کی دوسرے مقام پر چلے گئے ہوں ، پھر واپس آ کرعمرہ کے
ہوں تو کیا پھر طواف وداع ضروری ہے، نہ کرنے کی صورت
میں کیا تھم ہے؟ اگر مقیمین بھی وہاں ہے کسی مقام پر جو
حدودِ حرم ہے باہر ہو جانا چاہتے ہوں تو کیا عمرہ کرنے کے بعد
طواف وداع ضروری ہے؟ (عبیداختر ، موتی باغ ، کشن تنج )
جو (کب: - ووبارہ طواف وداع کی ضرورت نہیں ، پہلائی طواف کا تی ہے ، چنانچہ ہدا ہے
کے حاشیہ پر تھند نے قبل کیا ہے:
کے حاشیہ پر تھند نے قبل کیا ہے:
الیس علی المعتمرین من آھل الا فاق طواف

\_\_\_\_

صدر " (۱)

# وقوفء عرقه

يوم عرف کس دن؟

مون:- (1213) یوم عرفہ کو جوروزہ رکھنامسنون ہے ، ہندوستان والوں کے لئے اس سے کون می تاریخ مرادہوگی ؟سعودی عرب کے مطابق ۹/ ذی المجہ کا دن یاوہ دن جب ہندوستان میں ذی الحجہ کی نوتاریخ آتی ہو؟

(محمد ياسر، حافظ باباتكر)

جو (رب: - شریعت میں کسی دن یا کسی تاریخ کی جوفعنیات منقول ہے، وہ اس علاقہ کے اعتبار سے ہے، جہاں انسان قیام پذیر ہو، مثلا • اردی الحجہ کو یوم نحریعنی قربانی کا دن ہے، تو اب فلا ہر ہے کہ پوری دنیا میں ہر جگہ کے لوگ اپنے علاقہ کے اعتبار سے • اردی الحجہ کوقر بانی کریں گئے اور عبد کی نماز اوا کریں گئے ، نہ کہ سعودی عرب کے اعتبار سے ، اگر سعودی عرب کا اعتبار گئے اور کہیں ااردی الحجہ کو ، اگریہ گئے ہو اگر یہ گئے ہو اگر یہ گئے ہو ، اگر سے گئے ہو ، اگر الحجہ کو ، اگر یہ گئے ہو ، اگر الحجہ کو ، اگر یہ گئے ہو ، اگر الحجہ کو ، اگر یہ گئے ہو ، اگر الحجہ کو ، اگر یہ گئے ہو ، اگر الحجہ کو ، اگر یہ گئے ہو ، اگر ہے گئے کہ یوم خیال کیا جا سکتا ہے کہ یوم گئے ہو ، اگر ہے گئے ہو ، اگر ہے گئے کہ یوم گئے ک

﴿ قربانی حجاج کی قربانی ہی کی نقل ہے ، اس لئے قربانی بھی سعودی عرب ہی کے لحاظ ہے ہوئی ا ﴿ چاہئے مگر دراصل میں سوچ ہی غلط ہے ، اوراصل یہی ہے کہ ہر جگہ اس مقام کی تاریخ کا اعتبار ہوگا ، ﴿ اس لحاظ ہے 9 رذی الحجہ کو یوم عرف مجھا جائے گا اور اس دن روز ہر کھنا مسنون ہوگا۔

يوم عرفه کی دعا تیں

موڭ: - {1214} تج ميں وتوف عرف كيا اہميت ہے؟ اوراس موقع ہے رسول اللہ اللہ اللہ علامة ما تكى دعا كيں ما تكى اللہ ميں؟

جو (لب: - جَي مِن وَوَفَ عَرَفَهُ كَى بِرْى اہميت ہے، بيرجَ كاركن اعظم ہے، (1) چنانچ رسول اللہ ﷺ في ارشاد فر مايا: "المحب عرفة "(٢) عرفات ہے متعلق بہت ك دعا كس ان كتابول من منقول بيں، جواذ كار اور دعاؤل ہے متعلق بيں، بيہ چونكہ دعا كى قبوليت كا خاص دن ہے، اس لئے اپنى دنيا وا تحرت كے لئے زيادہ سے زيادہ دعا كي جا ہے ، اس دن رسول اللہ ﷺ سے جودعا كي دنيا وا تحرت كے لئے زيادہ ہے تمن ترجمہ كے ساتھ يہال نقل كى جاتى ہيں:

آلا الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَ لَهُ الْمَدُكُ وَ لَهُ الْمُدُكُ وَ لَهُ الْمُدُكُ وَ لَهُ الْمُدُكُ وَ لَهُ الْمُدُكُ وَ لَهُ الله الله الله وَ مَوْرَئِيس ، وہ تنها ہے كوئى اس كا شريك الله منظم كي الله كا شريك الله الله كا منظم كے سواكوئى معبود نہيں ، وہ تنها ہے كوئى اس كا شريك

<sup>(</sup>۱) " و أما ركن الحج فشيئان: أحدهما: الوقوف بعرفة و هو الركن الأصلي للحج " (بدائع الصنائع ۳۰۲/۳۰)كتاب الحج ) تشيء

<sup>(</sup>٣) غنية الناسك :ص:۸۲، حصن حصين:ص:۸۸۳ـ

نہیں ،اس کے لئے فر مانروائی ہے اور اس کے لئے ساری تعریفیں ہیں ،تمام بھلائیاں اس کے ہاتھ میں ہیں ،اور دہ ہر چیز پر قادر ہے۔

چزیرقادر ہے۔ رسول الله ﷺ نے اس دعا کود عا ہوتو حید ہے موسوم کیا ہے اور ارشا وفر مایا کہ بیس نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے میدان عرفات میں جود عائیں کی ہیں ، بیان میں سب سے افضل دعا ہے۔ میدان عرفات میں رسول اللہ اللہ عللے نے کثرت سے بیدعا بھی فرمائی ہے: " ٱللَّهُمَّ اجْعَلُ فِي قَلْبِي نُورًا وَّ فِي سَمُعِي نُورًا وَّ فِي بَصَرِي نُورًا ، اَللَّهُمَّ اشْرَحُ لِي صَدُري ، وَ يَسِّـرُلِـىُ آمُرىُ ، وَ آعُوٰذُ بِكَ مِنُ وَسَـاوسِ الصَّدُرِ وَ شَتَاتِ الْآمُرِ وَ فِتُنَةِ الْقَبُرِ ، اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنُ شَرَ مَايَلِجُ فِيُ اللَّيُل وَ شَرّ مَا يَلِجُ فِيُ النَّهَارِ وَ شَرّ مَا تَهِبُ بِهِ الرّيْحُ و شَرّ بَوَائِقُ الدَّهُرِ" (١) ''اے اللہ! میرے دل میں ،میرے کا توں میں اور میری آتکھوں میں نور پیدا فرمادے ،اے اللہ! میرا سینہ کھول دے ، اور میرے ہر کام کوآ سان فریاد ہے اور میرے ول کے دسوسوں ، کام کے جھراؤ اور قبر کی آزمائش ہے آپ کی یناه میں آتا ہوں ، یا البی! میں رات اور دن میں در پیش ہونے والی چیزوں کےشرہے آپ کی پناہ حیابتا ہوں ،اور ان چیزوں کےشر سے بھی جنہیں ہوااینے ساتھ لے کرچکتی ے اور زمانہ کی ہلاکت خیز بوں کے شرے'

<sup>(</sup>۱) – غنية الناسك :ص:۸۳،حسن هين:۸۳ار

نیز ججۃ الوداع کے موقع سے یوم عرفہ کی شام میں آپ ﷺ سے یہ دعا کثرت سے پڑھنا منقول ہے:

"اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ كَالَّذِى تَقُولُ وَ خَيْرًا مِّمَّا نَقُولُ ، اللَّهُمَّ لَكَ صَلوٰتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَايَ وَ مَواتِي ، وَ اللَّهُمَّ لَكَ صَلوٰتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَايَ وَ مَواتِي ، وَ اللَّهُمَّ الِنِي اَعُودُ بِكَ اللَّهُمَّ الِنِي اَعُودُ بِكَ اللَّهُمَّ الِنِي اَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ وَسُوسَةِ الصَّدُرِ وَ شَتَاتِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ وَسُوسَةِ الصَّدُرِ وَ شَتَاتِ الْآمُر "(۱)

''اے اللہ! آپ کے لئے تمام تعریفیں ای طرح ہیں جیسا کہ آپ خود فرمائیں اور اس سے بہتر جوہم کہہ سکیں ، اے اللہ! میری نمازیں ، میرے مناسک ، میری زندگی اور میری موت آپ ہی کے لئے ہے ، آپ ہی میری پناہ گاہ ہیں ، اور اے پروردگار! میرے بعدرہ جانے والی اشیاء بھی آپ ہی کی ہیں ، الہی ! میں قبر کے عذاب ، دل کے وسوسہ اور کا موں کے اختثار ہے آپ ہی کی بناہ جا ہتا ہوں''۔

یہ دعا نمیں براہ راست رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہیں ، بزرگوں نے اس کے علاوہ بھی بہت می دعا نمیں بتائی ہیں ، اگر دعاؤں کے عربی الفاظ یاد نہ ہوسکیس تو اردو میں بھی ان کامفہوم ادا کیا جاسکتا ہے اوران کے علاوہ اپنی دنیا اور آخرت کے لحاظ سے اس دن زیادہ سے زیاوہ دعا نمیں کرنی چاہئے اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ دعا میں الفاظ سے زیادہ جذبات و کیفیات کی اہمیت ہے۔

<sup>(</sup>۱) – غنية الناسك :*٧٠:٨٣ـ* 

غروبِ آفاب ہے پہلے میدان عرفات میں واپسی

ب میں ہے۔ ب میں ہے۔ ب میں ہے۔ ب میں ہے۔ ب میں ہے۔ ہوائے اللہ اللہ کا الحجہ کو اگر کوئی فخص کسی ضرورت کے تحت صدود عرفات سے باہر جائے اور پھر غروب آ فاب سے پہلے عرفات میں واپس آ جائے ، تو کیا غروب

آفاب سے پہلے عرفات سے نکلنے کی وجہ سے اس پر دَم

واجب ہوجائے گا؟ (خواجہ نذیر الدین سبیلی ،نزیل مکه)

جو (ب: - غروب آفتاب کے وقت عرفات میں وقوف ضروری ہے ،اگر میدان عرفات سے باہر جا کرغروب آفتاب سے پہلے ہی اندر واپس آجائے ،تو دَم واجب نہیں ہوگا، لیکن اس سے بھی احتیاط کرنی چاہئے ، کیونکہ بعض اہل علم کے نزدیک اس صورت میں بھی دَم واجب ہوجا تا ہے ،اگرغروب آفتاب کے بعد واپس آیا تو بالا تفاق دَم واجب ہوجائے گا۔

"وإن عاد قبل غروب الشمس ... ذكر الكرخي أنه يسقط عنه الدم أيضًا وكذا روى ابن شجاع عن أبي حنيفة ولو عاد إلى عرفة بعد الغروب لا يسقط عنه الدم بلاخلاف "(١)

### عرفات میں ظہر وعصر کوجمع کرنا

موڭ: - {1216} ميدان عرفات ميں ظهر وعصر اكشما پڙهناہے يانہيں؟ (نظام الدين ، در بھنگه)

جو (رب: - ۹/ ذی الحجه کومیدان عرفات میں امام حج کے ساتھ نماز ادا کرتے ہوئے ظہر وعصر کوظہر کے وقت میں جمع کر کے پڑھنامسنون ہے،امام حج سے مراد وہ صحف ہے جس کوسعودی

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع:۲/۲۰۳-۳۰۹\_

عرب کے فریاں روا کی طرف سے نائب کی حیثیت سے عرفات میں نماز کا امام مقرر کیا جائے ،اگر میں مجد نمرہ میں امام کی اقتداء میں نماز اوانہ کی جائے ، بلکہ جیموں میں نماز اوا کریں تو حفیہ کے زویک میں نماز اوا کر بی تو حفیہ کے زویک ووقت میں اور عصر کی نماز اپنے وقت پرادا کی جائے گئی ،خواہ خیمہ میں تنہا نماز پڑھیں یا الگ سے اپنی جماعت بنا کمیں ، چنانچہ علامہ شاک آلی صورت کے بارے میں نقل کرتے ہیں ۔''صلوا کیل واحد منہما فی وقتھا ''(ا) خواتین کی صورت کے لئے تو فی زمانہ بہتر ہی ہے کہ وہ اپنے خیمہ ہی میں ظہر وعصر کی نماز اپنے اپنے اوقات میں اوا کرلیں ، کیونکہ از وجام کی وجہ سے مسجد نمرہ میں خواتین کی صفیل الگ نہیں ہو پاتی ہیں ،اور مجمع خلط معلط ہوجاتا ہے ، جو ظاہر ہے کہ تھم شریعت کے خلاف ہے ،اس لئے عور تول کے لئے اپنے خیموں بی میں نماز اوا کرلیں ،کیونکہ تر ہے۔



<sup>(</sup>۱) ردالمحتار:۵۲۰/۳ـ

#### رمی جمار

#### تنیوں جمرات بررمی کرنے کی حکمت

مولان: - {1217} حفرت ابرائیم النایی نے جب اللہ کے عظم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا تو شیطان نے انہیں بیٹے کی قربانی نہ دیئے کے کا ارادہ کیا تھا تو شیطان نے انہیں بیٹے کی قربانی نہ دیئے کے لئے ورغلانے کی کوشش کی تھی ،اور حضرت ابراہیم النائی نے انہیں شیطان کو پھر مار مار کر بھا یا تھا ، اس کی یاو میں جج اور عمرہ کے موقع پر شیطان کو کنگر یاں ماری جاتی ہیں ، تکریہ بجھ میں نہیں موقع پر شیطان کو کنگر یاں ماری جاتی ہیں ، تکریہ بجھ میں نہیں آتا کہ شیطان کو کنگر یاں مارے نے کے لئے تمین مقامات کیوں ہیں؟

مجو (گرب: - حضرت عبدالله ابن عباس مظف کی ایک روایت میں ہے: '' جب حضرت ابراہیم انظیم خضرت اساعیل انظیم کی قربانی کے سلسلے میں تکم خداوندی کی تقیل کے لئے ،فرزند ارجمند کے ساتھ منی تشریف لئے ملئے ،تو یہی تین جگہیں تھیں جہاں شیطان نے آپ الظیمی کو بہکا یا تھا ، آپ الظینی نے اس سے اظہار بیزاری کے لئے سات سات کنگریاں بھی ماری تھیں ،اسی واقعہ کی یا دگار کےطور پر ہرتین جمرات پرری کی جاتی ہے' (1)

#### رمی میں نیابت کب جائز ہے؟

موڭ: - {1218} '' بيلوگ جوجمرات كے ياس بھيٹر برداشت نبیس کر سکتے اورا تظار کرتے رہنے سے رمی کا وقت ختم (فوت) ہور ماہو،جس کی قضاء بھی مشروع (جائز) نہیں ہے، نہذاان کے لئے جائز ہے کہ کسی کو وکیل مقرر کردیں ،مگراس کے علاوہ دوسرے مناسک حج میں نیابت جائز نہیں'' یہا قتباس حج وعمرے کے مسائل بقلم شیخ علامہ عبدالعزیز بن باز (سعود بی<sub>ہ</sub> عربیه) سے ماخوذ ہے، در یافت طلب امریہ ہے کہ دوران حج میرے لڑکوں نے میری اور میری اہلیہ کی طرف سے رمی کی ، کیونکہ میری اور میری اہلیہ کی عمر ساٹھ، پنیسٹھ سال کے در میان ہے،میرے یا وُں میں زخم ہونے کے بعداح چھاتو ہو گیا مگر چلنے میں تھوکر لگنے ہے تکلیف ہوتی تھی ،ادر میری اہلیہ کوشوگر کی بہاری ہونے سے چکر کے ڈر سے بچوں نے کنگریاں ماریں ، مگر دوسری اور حج کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہصرف معذور تعخص جوچل پھرنہیں سکتا، اپنی طرف ہے وکیل مقرر کرسکتا ہے، ورنہ ' وَم' وینا ہوگا ، مجھے بر صنے کے بعدے بے چینی ہورہی ہے،آپ وضاحت کریں کہ

<sup>(</sup>۱) و عجمے: تفسیر ابن کثیر :۱۸۲/۳

(الف) كياجم بردّم واجب بوكيا؟

(ب) كيابهم دّم الله ياس دے سكت بير؟ يا مجھے خود

سعود بيجانايز \_ كا؟

(ج) کیا ہم اپ رشتہ دار کے ذریعہ، جیسے ممائی ، یا

بینا جواس سال عج کردہ میں ،ان کے ذریعہ ق م دے سکتے

(مظفرقادری مغلیوره)

یں؟

جوراب: - (الف) رمی میں نیابت کے سلسد میں اصول یہ ہے کہ جو تخص ری کرنے پر
قاور نہ ہو، وہ دو مرے کونائب بناسکتا ہے، قاور نہ ہونے سے مرادیہ ہے کہ اتنا بار و کمر ور ہو کہ اگر
جرات تک اسے پہنچا دیا جائے ، تو کنگری چیکنے کی طاقت نہ ہو، چونکہ مختلف لوگوں میں قو کی وقوت
ارادی کا تفاوت ہوتا ہے اس لئے اہل علم نے اس کے لئے یہ معیار مقرر کیا ہے کہ اس کے لئے
نمازیں بیٹھ کر پڑھنا جا کر ہو: ' وحد العریض اُن یصیر بحیث یصلی جالسا ''(ا) یا
اتنامعذور تو نہ ہو، کیکن جرات تک پیل چلنے کی طاقت نہ ہو، اور سواری میسر نہ ہو: ''اُن لا یجد
من یہ حملہ ''(۲) اس اصول کی روشن میں آپ اپنی اس وقت کی کیفیت کا اندازہ کر کے خود
فیملہ کرلیں ، اگر اس ورجہ کا عذر آپ حضرات کے ساتھ تھا، تو آپ کا اپنے لڑکوں سے رمی کرانا
درست عمل تھا، ورند آپ پردم واجب ہو گیا، البت ان تینوں وٹوں کی رمی چھوڑ نے پرایک می دم

" ولو ترك رمى الجمار الثلث في الأيام كلها فعليه دم واحد لاتحاد الجنس"(٣)

<sup>(</sup>۱) غنية الناسك: ﴿﴿ ١٨٤ ــ

و(۲) - حواله ما بق: ص:۸۸۱\_

<sup>(</sup>٣) غنية الناسك : ص:٢٨٩ــ

(ب) جے سے متعلق قربانی اور جنایت کا صدود حرم میں دینا ضروری ہے، حرم سے باہر دم دینا کانی نہیں، البتہ اس کے لئے آپ کا خود سعود یہ جانا ضروری نہیں۔
(ج) آپ کسی اور مخص کے ذریعہ بھی دم کی رقم بھیج دیں یا آگر آپ کا کوئی عزیز سعود یہ میں موجود ہوا دران کولکھ دیں کہ وہ آپ دونوں کی طرف سے حرم میں ایک ایک دم دے دیے تو کائی ہے، مکہ مکرمہ میں مدرسہ صولتیہ میں بھی اس کا انتظام ہے، آگر کوئی محفص وہاں رقم پہنچا دے اور آپ دونوں حضرات کا نام ان کودیدے، تو دہ آپ کی طرف سے دم دے دیں گے۔



# حج بدل

جس نے جج نہیں کیااس سے جج بدل کروانا

موڭ:-{1219} جو شخص غریب ہو، یاامیر ہو، کیکن خوداس نے اپنا حج نہیں کیا ہو، تو کیادہ حج بدل کرسکتا ہے؟

(عبدالجبار، جامعه عثانيه)

جو (رب: - بہتر ہے کہ اس مخص سے جج بدل کرایا جائے جوانیا جج اوا کر چکا ہو، جس مخص نے خود جج نہیں کیا ،اس سے جج بدل کرانے کے سلسلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے، حنفیہ کی رائے ہے کہ ایسا مخص بھی جج بدل کرسکتا ہے، لیکن اگر اس پرخود جج واجب ہے تو اس سے جج کرانا مکروہ تحریمی ہے، اورا گرخو داس پر جج واجب نہیں تو مکروہ تنزیمی ہے۔(1)

 <sup>(</sup>۱) "يقع الحج المفروض عن الآمر على ظاهر المذهب" (الدر المختار) و الحق أنها تنزيهية على الآمر لقولهم و الأفضل ألخ تحريمية على الضرورة المأمور الذي اجتمعت فيه شروط الحج ولم يحج عن نفسه ؛ لأنه آثم بالتأخير" (رد المحتار :٣٠/٣٠) كثل-

#### والدین کی طرف سے حج بدل

سول :- (1220) تج بدل كن صورتوں ميں لازم بع جن كے والدين ميں تج كى استطاعت نبيں تھى ،كيا وہ اپنے والدين كى طرف ہے تج بدل كر سكتے ہيں؟

(سیداطهرشاه ،حمایت گر)

جدہ سے حج بدل

المولان:-{1221} مير ايك دوست برج فرض تها، اب وه ج ك لاكت نبيس بي ،ان ك ايك عزيز جده مين مقيم بين، كياوه النيخ ان عزيز كوكه سكتة بين كدوه ان كى طرف سے ج بدل كردي ؟ اور كيا يہ ج بدل ان كى طرف سے كافى موجائے گا؟

(كفايت الله ، گلبركه) جو (ل: - جج بدل کے لئے ضروری ہے کہ جس کی طرف ہے تج بدل ہورہا ہے وہ تج

کے اخراجات اداکرے ، دوسرے جس مقام پراس کی سکونت ہے وہاں سے تج بدل کیا جائے ،

لہذا اگر کو کی شخص ان صاحب کی طرف سے خودان کی اجازت سے جج کرنے کے لئے تیار ہوتو یہ

درست ہوگا ، گویا اس نے جج کا تھم دینے والے کو اخراجات جج بطور ہدیہ کے دیا اور پھراس نے

ان کی طرف سے جج اداکیا ، لیکن جو محص ہندوستان میں مقیم ہواس کی طرف سے جدہ سے جبدل

کرلینا کافی نہیں ، ہندوستان سے جج کرانا ضروری ہے ، ہاں اگرا سے اخراجات نہ ہوں کہ کی کو جہدت اللہ تعالی نیا بتا

ہندوستان سے بیمجے اور جدہ سے کسی کو جج کراد ہے تو امید ہے کہ مجبوری کی وجہ سے اللہ تعالی نیا بتا

اس جج کو قبول فرمالیں مے :

... فيحج عنه من بلده ... ان وفي به ... و ان لم يف قمن حيث يبلغ استحسانا" (۱) والشراعلم -

بغیروصیت کےمیت کی طرف سے حج بدل

موران:-{1222} "الف" برجج فرض تھا ، اپنی زندگی میں حج ادانہیں کر سکا اور نہ ہی وصیت کر سکا ، اگر اس کی اولا د اس کی طرف سے حج کرد ہے تو کیا اس کے والد کی طرف سے حج ادام وجائے گا؟ (محمرمبشر قاسی ، باہے)

جو (رب: - اصل تو بہی ہے کہ آدمی ہوفت قدرت فریضۂ شرکی کوادا کردے اورا گرادانہ کرسکا تو کم ہے کم وصیت کرجائے ، تا ہم اگر وصیت بھی نہیں کی اور ور ثدنے سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مورث کی طرف ہے جج ادا کردیا تو اللہ تعالی کی ذات ہے امید ہیکہ اس کا حج ادا ہوجائے گا،اور وہ عنداللہ جواب دہی ہے نیج جائے گا۔

<sup>(</sup>۱) - الدر المختار على هامش ردالمحتار ٢٣/٣٠ـ

لو مات رجل بعد وجوب الحج و لم يوص به ، فحج رجل عنه او حج عن ابيه او امه عن حجة الاسلام من غير وصية ، قال ابو حنيفة : يجزيه إن شاء الله ، و بعد الوصية يجزيه من غير المشية "(۱)

# مرد ٔوعورت کا ایک دوسرے کی طرف سے حج بدل

موڭ: - (1223) كيا عورت مردكى طرف سے ، اورمردعورت كى طرف سے حج بدل كرسكتے ہيں؟ يا پيضرورى بے کہمردكا حج بدل مردبى كر سے، اورعورت كاعورت بى؟

(محمد جها تگيرالدين طالب، ياغ امجدالدوله)

جو (رب: - مردعورت کی طرف سے اورعورت مرد کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں ، اس میں کوئی حرج نہیں ، کیونکہ فریضہ کج دونوں سے بکساں طریقتہ پر متعلق ہے، حضرت عبداللہ بن عمال منظانہ سے مردی ہے کہ

" قبیلہ بنوشعم کی ایک خاتون نے جمۃ الوداع کے موقعہ سے رسول اللہ ﷺ ہے دریا فت کیا کہ میرے والد بہت ضعیف جی مرسکتی ہوں؟ آپ ﷺ بی ، کیا میں ان کی طرف سے حج کرسکتی ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) - ردالمحتار ۱۲/۳۰ -

<sup>(</sup>r) صحیح البخاری، صدیث تمر:۱۵۱۳ صحیح مسلم ، سدیث تمر:۱۳۳۳ ا

### مرحومین کی طرف سے حج وعمرہ

مول:-{1224} مرحومین کی طرف ہے جج وعمرہ کرکتے ہیں یانہیں؟ (حفیظ الرحمان، نظام آباد)

جو (رب: - معزت عبدالله بن عباس الله سے مروی ہے کہ "قبیلند جبینه کی ایک خاتون رسول اللہ اللہ کی خدمت میں

ماضر ہوئیں، اور عرض کیا کہ میری ماں نے جج کی نذر مائی من میں کہ میری ماں نے جج کی نذر مائی من منکن جج کرنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا، تو کیا

میں ان کی طرف سے جج کرشکتی ہوں؟ آپ مظانے فرمایا

کہ ہاں ،ان کی طرف سے حج کرلو، اگرتمہاری ماں بروین

موتا توتم اسے اداکرتے یانیس؟ توبیمی الله تعالی کا دین ہے

اورالله تعالى كاوين زياده متحق ادائيكي ہے"(١)

اس سے معلوم ہوا کہ مردہ کی طرف سے جج کیا جاسکتا ہے۔

اب ج کرنے کی تین صورتیں ہیں، یا تو مرحوم پر ج فرض ای نہیں تھا۔ بہ طور لفل ان کی طرف سے ج کیا جائے۔ یہ ج بہ طور ایصال تو اب ہے اور ج کے ذریعہ ایصال تو اب پر اہل سنت والجماعت کا انفاق ہے۔ اور آگر ج اس پر واجب تھا، وہ خود ج کو نہ کر سکا انگین ج کی وجیت کردی، الی صورت ہیں ور تا ہ پر اس کی طرف سے ج کی اوا نیکی واجب ہے، اگر اس نے وصیت نہیں کی، تو یہ گناہ ہے، اور ور ثا ہ پر اس کی طرف سے ج کرنا واجب نہیں، تا ہم حضرت امام ابو صنیفہ سے منقول ہے کہ اگر ور شدر ضاکارا نہ طور پر اس کی طرف سے ج کرنا واجب نہیں، تا ہم حضرت امام ابو صنیفہ سے منقول ہے کہ اگر ور شدر ضاکارا نہ طور پر اس کی طرف سے ج کرنا واجب نہیں، بیا ج کراوی ہو گا۔ (۲) غرض اس صورت میں بھی ور شرک ومرحوم کی امید ہے کہ یہ اس کے لئے کا فی ہوجائے گا۔ (۲) غرض اس صورت میں بھی ور شرک ومرحوم کی

<sup>(</sup>۱) - صِحيح البخارى ،مديث مُبر:۱۸۵۲-

<sup>(</sup>٢) و يُحِيُّ: الفتاوي الهندية : ١/ ٢٥٨ ـ

طرف سے مج کرا دینا جا ہے ، کیونکہ یا تو بیاس پر جج فرض کا بدل ہوجائے گا۔اورعنداللہ وہ موا خذہ سے محفوظ رہے گا ، یا کم سے کم اس کی طرف ہے جج لفل ہوجائے گا۔اوروہ حج کے ثواب کا حق دار ہوگا۔جیسے حج کا ثواب مرحوم کو پہو نیایا جا سکتا ہے ،اس طرح عمرہ کا بھی ،اس لئے

س دار ہوہ ۔ بینے ن 6 تو اب مرحوم تو ہو ہو مرحومین کی طرف سے عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے۔

#### اجرت لے کرجج کرنا

سول: - (1225) میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ
"اجرت پر جج کراناکی بھی حالت میں جائز نہیں" اس سے
واضح ہے کہ اجرت پر جج بدل نہ کرائے، اب سوال بیہ کہ
فری میں حرمین شریفین تک جانے کی تکلیف کوئی کیوں کر
برداشت کرے گا؟
(محمدا قبال عالم صدیقی، بیدر)

جو (ب: - سیح ہے کہ اجرت پرج کرانا درست نہیں ، کیونکہ تج ایک عبادت ہے ، جس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی مطلوب ہے ، اجرت کی وجہ ہے جو کام کیا جائے ، وہ اللہ تعالی کے لئے خالص ہاتی نہیں رہا ،اس لئے میچ ہے کہ نہ جج کرنے پراجرت لیمنا جائز ہے ، اور نہ اجرت پر جج کرانا درست ہے ، البتہ جم محف ہے جج بدل کرایا جائے ،اس کے سفر کے اخراجات اور سفر سے والہی تک اگر ضرورت مند ہوتو اس کے اہل خاندان کی ضروریات جج بدل کرانے والے پر ہے ۔ سام جھے آپ کے اس موال پر جمرت ہے کہ اگر اجرت نہ ملے تو کون مفت میں جرم شریف تک جانے کو تیار ہوگا ؟ میرا خیال ہے کہ آپ جس شہر میں رہجے ہیں ، اس میں ہزار دل ایسے سلمان بل جائیں ہے کہ آپ جس شہر میں رہجے ہیں ، اس میں ہزار دل ایسے سلمان بل جائیں گے کہ اگر ان کو ج بدل کے طور پر جرمین شریفین جانے کا موقع دیا جائے ، تو سرکے بل جائے کو تیار ہوں گے ، کہ اس سے بڑھ کر سعادت و شرف کی کیا بات ہوگی ؟

کمیج حج فرض کے بیجائے ووسر سے کا بچ بدل کر سے

مول ، میرااندازہ ہے کہ مجھ پر ج فرض ہو چکا ہے، ادھر میر ہے

ایک عزیز نے جو کافی ضعیف اور بہار ہیں، مجھ کو ج بدل ک

پیشکش کی ، میں نے اس کوخوش دلی سے قبول کرلیا ، جب کہ

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ میرے لئے ج بدل پر جانا درست

نہیں ، کیونکہ میں صاحب استطاعت ہوں؟

( كريم الدين، نظام آباد)

جو (ب: - جس محض پرخود ج فرض ہو، اس کو چاہئے کہ پہلے وہ خودا پنا ج کر لے اور جج بدل میں بھی ، سیح طریقہ یہ ہے کہ جوا پنا جج کر چکا ہواس سے جج بدل کرایا جائے ، جس پر جج فرض ہو چکا ہے، اگر وہ جج بدل کرے، تب بھی احناف کے یہاں بچ بدل درست ہوجائے گا،

کیونکہ ججۃ الوواع کے موقع سے ایک خاتون نے اپنے والد کی طرف سے جج کرنے کی اجازت علی تو آپ وہ اللہ نے انہیں والد کی طرف سے جج بدل کی اجازت مرحمت فر مائی ، (۱) ظاہر ہے کہ بیرج فرض کی اوائیگی ہے بہلے جج بدل کی اوائیگی تھی ، لیکن ایسے مخص سے جج بدل کرانا مکر وہ تحریمی ہے۔ واللہ اللہ المام۔

غيرمحرم كے ذریعہ حج بدل

مون:- (1227) من نے اس سال بفضلہ تعالی فریضہ جج اواکیا ہے ،اورائے دوست کے ذریعدائی اہلیکا جج

<sup>(</sup>۱) الجامع للترمذي ، صحيت تُبر: ٩٢٨ ، باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير المست محتى -

بدل کرایا ہے ، جبکہ میری والدہ ،ہمشیرہ ، برادر سبتی ، دوشاوی شدہ اور دو غیر شادی شدہ صاحب زادیاں موجود ہیں ،کیاان محرم رشتہ واروں کی موجودگی ہیں کسی غیرمحرم سے جج بدل کرانا درست تھا؟

جو (رب: - جج بدل کے لئے بیضروری نہیں کہ محرم رشتہ دار ہی کو جج پر بھیجا جائے ،کوئی بھی عاقل، بالغ ،سلمان دوسرے سلمان کی طرف سے جج بدل کرسکتا ہے،البتہ بہتر ہے کہ ایسے فخص سے جج کرایا جائے جوخو دا بنا فریضہ کجے ادا کر چکا ہو، کیونکہ بعض فقہا کے نز دیک وہی شخص جج بدل کرسکتا ہے، جواپنا جج ادا کر چکا ہو، حنفیہ کے نز دیک بیضروری تو نہیں ہے، بیکن جس سے جج بدل کرار ہا ہے،اگر اس پر جج جہ بدل کرار ہا ہے،اگر اس پر جج فرض نہیں ، تو اس سے جج کرانا خلاف اولی ہے،اگر اس پر جج فرض ہے، تو اس سے جج بدل کرار ہا ہے،اگر اس پر جج فرض نہیں ، تو اس سے جج کرانا خلاف اولی ہے،اگر اس پر جج فرض ہے، تو اس سے جج بدل کرانے کا فائدہ بیا فرض ہے، تو اس سے جج بدل کرانے کا فائدہ بیا کہ میں مقتباء کے اقوال پر اس کا جج درست ہوجا تا ہے۔ (۱) والٹداعلم ۔

ج بدل

مون:- (1228) مرنے والوں کی طرف سے کیا ج بدل کرایا جاسکتا ہے؟ اوراس کا طریقہ کیا ہے؟

(سيدحفيظ الرحمٰن ، نظام آباد )

جو (رب: - کسی صحف پر جج فرض ہو،کیکن وہ جسمانی طور پرسفر جے یاا فعال جج کوا داکرنے کی صلاحیت ندر کھتا ہوا ور وہ کسی کو تج پر بھیجے!اس کی وفات ہوگئی ہوا وراس نے اپنی طرف سے حج کی وصیت کی ہو،تو بیصورت جج بدل کی ہے۔اوراس کا طریقہ بیہ ہے کہ حج کے احرام ہاند ھے وقت ای کی طرف سے حج کی نیت کرے۔یا تلبیہ میں اس کانام لے جس کی طرف سے حج بدل

 <sup>(</sup>۱) و کھے: الدر المختار مع الرد: ۳۱/۳۰۰

کررہا ہے۔ جیسے لبیک عن فلان ۔ فقہاء نے جج بدل کے جواحکام لکھے ہیں، وہ انہی صورتوں سے متعلق ہیں، دوسری صورت یہ ہے کہ کسی متو فی شخص کوثواب پہنچانے کی غرض سے جج کیا جائے، حالا نکہ اس پر جج فرض ہی نہیں تھا، یا جج فرض تھا لیکن جج کرانے کی وصیت نہیں کی تھی، تو رہے بطور ایسال ثواب کے برائے میں جج کا احرام با ندھنے کے بعد رہے کہ دوینا کافی ہے کہ اب التہ اس کا ثواب فلان محف کو پہنچے، اس جج کا احرام با ندھنے کے بعد رہے کہ دوینا کافی ہے کہ اس مج کے احکام جج نفل کے سے ہیں، عمرہ کے بارے میں التہ اس کا ثواب فلان محف کو پہنچے، اس جج کے احکام جج نفل کے سے ہیں، عمرہ کے بارے میں ہمی مہی تھے۔

# ج بدل — پچھ ضروری احکام<sup>.</sup>

مول :- {1229} جج بدل کب جائز ہے؟ اور اس کے لئے کیا شرط ہے؟ اگر کسی مخص پر جج فرض ہو، اور اس کا بیٹا جدہ سے اگر کی اس کے بیٹے کا جدہ سے جج کر لینا کائی ہے؟ یا ہندوستان ہی سے سفر کرنا ضروری ہے؟ کا ہندوستان ہی سے سفر کرنا ضروری ہے؟ کا ہندوستان ہی سے سفر کرنا ضروری ہے؟

جو (رب: - بدنی عبادتیں لیعنی نماز، روز ہے ایک فخص کی طرف سے دوسر افخص انجام نہیں دے سکتا، مالی عبادتیں دوسرے کی طرف سے انجام دی جاسکتی ہیں، اس کے لئے یہ بھی ضرور می منہیں کہ اصل آ دمی اس کی انجام دئی سے معذور اور عاجز ہو، جیسے ذکو ہ وصد قات وغیرہ، جی مالی اور بدنی دونوں طرح کی عبادت ہے، یہ ایک فخص دوسرے فخص کی طرف سے اس وقت انجام دے سکتا ہے جب کہ اصل فخص جس پر جی فرض ہے جی کرنے سے معذور ہو، اور اس کا میہ عذر موت تک باتی رہے، کسی بیار آ دمی کی طرف سے جی بدل کے لئے ضروری ہے کہ جس کی جانب سے جی کرر ہا ہوا ہی نے جس کی جانب سے جی کرر ہا ہوا ہی نے جس کی جانب سے جی کرر ہا ہوا ہی نے جی کی اجازت بھی دی ہو، یہ بھی ضروری ہے کہ جوخص جی بدل کرر ہا ہووہ ہی جی کر رہا ہوا ہی نے جی کی اجازت بھی دی ہو، یہ بھی ضروری ہے کہ جوخص جی بدل کرر ہا ہووہ ہی جی کا احرام با ندھتے وفت اس فخص کی طرف سے جی کی نیت کرے، جس نے جی کا تھم ویا ہے،

مثلا کے کہ میں فلان کی طرف سے احرام باندھتا ہوں ، یا کیے: '' لبیك عن فلان ''(۱)

ج بدل میں ضروری ہے کہ ج کے تمام اخراجات یا کم سے کم اخراجات کا زیادہ حصہ ج کا تھا میں ضروری ہے کہ جس کی طرف سے ج بدل کر رہا تھا دیے والے کے مال میں ہے ہو، یہ بات بھی ضروری ہے کہ جس کی طرف سے ج بدل کر رہا ہے ، اس کی جائے سکونت سے ج کا سفر شروع ہو، ہاں اگر کمی مخص نے ج کی وصیت کی ، اوراس کی جائے سکونت سے سفر کے اخراجات متروکہ کے ایک تہائی سے پورے نہ ہو پا کمیں تو فقہاء کی جائے سکونت دی ہے کہ جس مقام سے ج کے لئے وہ اخراجات کھا یت کے استحسانا اس بات کی اجازت دی ہے کہ جس مقام سے ج کے لئے وہ اخراجات کھا یت کریں، وہیں سے ج بدل کرادیا جائے ، امید ہے کہ اللہ تعالی اسے قبول فر مالیں گے۔ (۲)

مج بدل میں ختع

مون :- (1230) جج بدل میں کیاتمتع کیا جاسکتا ہے؟ بعض کتابوں میں اس کومنع کیا گیا ہے ، اگر جج بدل میں افراد ہی ضروری قرار دیا جائے تو آج کل بہت طویل مدت تک احرام کی حالت میں رہنا پڑےگا۔ (رشیدالدین ، بنجارہ ہلز)

جو (رب: - اس سلسلہ میں فقہاء احناف کے یہاں دوتول ہیں، ایک یہ کی جی بدل میں افراد اور قر ان ہی کی تنجائش ہے، تبتع نہیں کیا جاسکتا، دوسرا قول یہ ہے کہ جی کرانے والے کی افراد اور قر ان ہی کی تنجائش ہے، علامہ ابن نجیم مصریؒ" البحسر السرائق " (۳) اور علامہ شائ نے " رد السمند تار" (۴) میں اس مسئلہ پر بحث کی ہے کہ جی بدل میں تبتع کیا جائے تو قربانی کس اُلے کے ذمہ یا سفر جی پرجانے والے کے ذمہ اس سے صاف فلا ہر کے خمہ ہوگی ؟ جی کرانے والے کے ذمہ اس مے صاف فلا ہر کے

<sup>(</sup>۱) و کھے: الدر المختار و رد المحتار :7/1-11باب الحج عن الغير -

<sup>(</sup>m) البحر الراثق:۱۱۲/۳ تحش م

<sup>(</sup>٣) - رد المحتار :۵۵۳/۳-باب القران هو أفضل محصّ

ہوتا ہے کہ ان حضرات کے نز دیک بھی تج بدل میں تمتع کیا جاسکتا ہے ، موجودہ دور میں برصغیر کے اکثر اہل افتاء کار جحان ای طرف ہے ، مولا نامفتی محمشفیج صاحبؓ نے اس کی اجازت دی ہے ، (۱) گیر اہل افتاء کار جحان ای طرف ہے ، مولا نامفتی محمشفیج صاحبؓ سابق کمیں رائے مفتی عبد الرحیم صاحبؓ سابق کی ہے ، (۲) مولا نامفتی نظام الدین صاحبؓ سابق صدر مفتی دار العلوم دیو بندنے بھی بہی کھا ہے ۔ (۳)

نے کے نئے مسائل پر''اسلا کم فقد اکیڈی' ۔ جو ہندوستان کا نہایت باو قارعلمی و تحقیق اوارہ ہے ۔ نے چندسال پہلے بہبئی میں ۱۰/ وال سمینار منعقد کیا تھا، 'س میں ملک بحر ہے ۱۰۰/ وال سمینار منعقد کیا تھا، 'س میں ملک بحر ہے ۱۰۰/ سے دیا وہ معروف اہل علم اور ارباب افتاء نے شرکت کی تھی ،سمینار میں بدا تفاق رائے یہ بات طعے پائی کہ تج بدل میں تہتے کیا جا سے اور انہوں ہے وہ تہتے کیا اوازت ویدی تو ج تہتے کیا مطلق حج کی اجازت دیدی تو ج تہتے کیا وہا نہوں نے ج اس کے وہا سکتا ہے، اگر ایسے وہا سکتا ہے، اگر ایسے خوا کر رہا ہو، جن کی وفات ہو چی ہا اور انہوں نے ج کی وہا سکتا ہے، اگر ایسے خوا کی طرف سے حج کر رہا ہو، جن کی وفات ہو چی ہا اور انہوں نے ج افراد ہی کہ ماضروری ہوگا ،اور اگر انہوں نے مطلق حج کی وصیت کی تھی تو یہ بھی تہتے کی اجازت مجی جائے گی ، کیونکہ موجودہ اگر انہوں نے مطلق حج کی وصیت کی تھی تو یہ بھی تہتے کی اجازت مجی جائے گی ، کیونکہ موجودہ و زمانہ میں برصغیر سے حج کے جانے والے نوے فیصدلوگ اندازہ ہے کہ ج تہتے کرتے ہیں، اب قاعدہ یہ ہے کہ جسٹسل کے بارے میں صراحت نہ ہوتو اس میں مروح اور معروف طریقہ بی مراد ہوتا ہے۔ (۳)

لہذااگر کوئی شخص جج شروع ہونے کے قریب ہندوستان سے روانہ ہو، تو اس کے لئے بہتریبی ہے کہ وہ افرادیا قران کرلے ، ورنہ حج بدل کرانے والے سے اجازت لے کرتمتع

<sup>(</sup>۱) جوابرالفقه:ا/۲۱۵\_

<sup>(</sup>۲) فآوی رحمیه:۳۰/۳۰\_

<sup>(</sup>۳) نتخبات نظام الفتادي:۱/۰۵۱ <sub>-</sub>

<sup>(</sup>۴) - دیکھئے جو پرتمبر ۹۔

احرام کے احکام کی رعایت کرنے کے بارے میں اندیشہ مند ہوا ورخطرہ محسوس کرتا ہو، تو اس کے



# جحتمتع

# جج تمتع كرنے والوں كے لئے عمرہ

موڭ:-{1231} جولوگ محض تمتع کردہے ہوں ، کیا ان کے لئے یہ بات درست ہے کہ مکہ مکر مہ پہو نچنے کے بعد جج سے پہلے مزید عمرہ کرلیں؟ (عبدالرحمٰن ، ورنگل) مجو (کرب: - جج تمتع کرنے والا آفاقی بھی عمرے کرسکتا ہے ،اس میں پچھ حرج نہیں ، چنانچے علامہ شائ فرماتے ہیں:

"والنظاهر أن المتمتع بعد فراغه من العمرة لا يكون متمتعا من إتيان العمرة ، فإنه زيادة عبادة الخ "(1)

<sup>(1) –</sup> منحة الخالق على البحر:٣٩٨/٢ــ

### ججتمتع میں عمرہ کے بعد بیوی سے قربت

مولاً:-{1232} حابی مج تنتع میں احرام عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد کیاا پی بیوی سے قربت کرسکتا ہے یا فارغ ہونے کے بعد کیاا پی بیوی سے قربت کرسکتا ہے یا فہیں، بہ تقاضائے بشریت اگر ایسا ہوگیا تو اس کے لئے شریعت نے کیا تھم دیا ہے؟

(محمد میم قادری، نظام آباد)

جو (ب: - جج تمتع کاطریقہ یہ ہے کہ میقات سے عمرہ کااحرام باندھاجائے ،اور حرم شریف پہو پچ کر عمرہ کر کے احرام کھول دیا جائے ، پھر جب ایام جج شروع ہوں تو جج کا احرام باندھاجائے ،عمرہ کا احرام کھولنے کے بعد احرام باندھنے والاحلال ہوجا تا ہے،اور جیسے دوسری ممنوعات احرام اس کے لئے حلال ہوجاتی ہیں،ای طرح میاں بیوی کے درمیان تعلق بھی جائز ہے،اس میں کوئی قباحت نہیں اور نداس کی وجہ سے پچھوا جب ہوتا ہے۔



#### عمره

کیار مضان میں عمرہ کرنے سے بچ فرض ہوجا تا ہے؟ مولا:-{1233} اگر کوئی فخص رمضان میں عمرہ کرے تو کیاس پرای سال جے فرض ہوجا تاہے؟ یاج کے مہیوں میں عمرہ کرنے یہ جے فرض ہوجا ہے؟

(نظام الدين قاسى، بعريابى)

مجور (ب: - جی کے فرض ہونے یا نہ ہونے کا عمرہ کے اداکرنے سے کوئی تعلق نہیں ،خواہ اس کے کے مہینوں سے پہلے عمرہ کریں ، یا جی کا مہیند شروع ہونے کے بعد ،اگر کسی وجہ سے زمانہ جی کا مہیند شروع ہونے کے بعد ،اگر کسی وجہ سے زمانہ جی تک مکہ میں رک نہیں سکتے ، تو جی فرض نہیں ہوگا ، ہاں اگر کوئی فخض عمرہ کے لئے حرم شریف پہو نی جائے ، واپس آنے کے بعد دوبارہ سفر کی استطاعت اس کے اندر نہ ہواور وہ زمانہ جی تک مکہ میں قیام کرسکتا ہوتو ایسی صورت میں اس پر جی فرض ہوجائے گا ، کیونکہ جی فرض ہونے کے لئے اخراجات سفر مہیا ہونے کی شرط اس محف کے لئے ہے جو مکہ سے دور رہتا ہو، جوخود مکہ بہنی جائے اس کے لئے اخراجات کی کوئی شرط نہیں ۔

#### عمره کی کثرت

سوڭ: - {1234} بعض لوگ جونج میں جاتے ہیں وہ کثرت سے عمرہ کرتے ہیں ، یہاں تک کہ بعض ایسے لوگ دیکھے مسے جوروزانہ عمرہ کیا کرتے ہیں تو کیاسفر جج میں عمرہ ک کثرت مسنون ہے؟

جوراب: - رسول الله وقط نے مکہ مرمہ کے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ادافر مایا ہے، اس
لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ بار بار عمرہ کرنے کے مقابلہ طواف کی کثر ت افضل ہے، احکام جج پر ایک
مشہور کتاب مولا نامحم حسن صاحب کی 'غسنیة النساسات '' ہے، وہ فرماتے ہیں 'واکٹ ال
السطواف أفسنسل من إکثار الاعتماد ''(۱) یعنی زیادہ طواف کرتا زیادہ عمرہ کرنے ہے
افسنل ہے، عمرہ کی کثرت ہے بعض اوقات یاؤں پھول جاتے ہیں اور دوسری عبادتوں میں کوتا ہی
ہونے گئی ہے، اس لیے اعتدال کے ساتھ عمرہ کرتا جا ہیں۔

### كياعمره سے حج فرض ہوجا تاہے؟

موڭ: - {1235} عمره كرنے كى صورت ميں كيا حج فرض ہوجا تاہے؟ (سيد حفيظ الرحمان ، نظام آباد)

جو (رب: - مجج فرض ہونے کے لئے دوبا تنس ضروری ہیں، مکہ مکر مداور مقامات جج تک مختیجے کی استطاعت، اور دورانِ سفراس کے اخر جات اور جن متعلقین کا نفقہ اس کے ذرمہ ہے ان کی مالی ذرمہ داری کوادا کرنے کی مخبائش، اگر کوئی شخص عمرہ کے لئے مکہ مکر مہ پہنچ جائے اور متعلقین کی مالی ذرمہ داری کوادا کرنے کی مخبائش، اگر کوئی شخص عمرہ کے لئے مکہ مکر مہ پہنچ جائے اور متعلقین کی ضروریات کے لئے وہ کوئی انتظام کر گیا ہویا کوئی انتظام ہوجانے کی قوی تو تع ہو، تو دونوں شرطیس اس کے تاک اس کے ترکے رہنے میں کوئی مشرطیس اس کے تاک اس کے ترکے رہنے میں کوئی ا

<sup>(</sup>۱) غنية الناسك : ١٠٤

رکاوٹ نہ ہو، تو اس پر ج فرض ہو جائے گا، اگر زمانہ ج تک اس کا زُکار ہنا ممکن نہ ہو، جیسے ویزا تا نون کے تحت اسے اس کی اجازت نہ ہو، اور واپس ہو کر دوبارہ آنے کی استطاعت نہ ہوتو اس پر ج فرض نہیں ہوگا، کیونکہ مقامات جے تک پہنچنے کی استطاعت سے زمانہ ج کی استطاعت مراد پہر ہے، اگر کوئی مختص ان ایام ہے پہلے آنے کی قدرت رکھتا ہو، کیکن خاص ان ایام تک زُک نہیں پاکٹا، تو ووسفر جے سے عاجز ہی سمجھا جائے گا۔

عمره ہے متعلق چندمسائل

موڭ: - {1236} (الف) كياكسى زنده يامرحوم مرديا عورت كى جانب سے عمره كيا جاسكتا ہے؟

(ب) کیام دعورت کی طرف ہے عمرہ کرسکتا ہے؟

(ج) اپنا عمرہ کرنے والاحلق کے فوری بعد احرام

کھونے بغیر دوسرے کی طرف سے عمرہ کرسکتا ہے یا دوسرا

احرام پېنناضروري بوگا؟

و ) کیا مرحوم شرانی مخص کی جانب ہے بھی عمرہ کرنے کی مختیائش ہے؟

(ہ) اپناعمرہ کرنے کے بعددوسرے کی طرف سے عمرہ کرنے والاحرم سے ہی احرام باندھ سکتا ہے؟ یاحل جا کرہی احرام باندھ سکتا ہے؟ یاحل جا کرہی احرام باندھ ناہوگا؟

(و) اگر دوعمروں کے درمیان ۱۲ میاس ۱۱ ردن کا وقفہ ہو اورسر پرتھوڑ اسابال ہوتو کیاا ہے بھی منڈ انا ہوگا؟ (حافظ غلام احمد مصطفیٰ، بیدر)

جو (كب: - (الف) ايصال ثواب كے طور پر عمرہ كرنا درست ہے، اور ايصال ثواب

﴿ زندہ کے لیے بھی ہوسکتا ہے اور مردہ کے لیے بھی۔(۱)

(ب) مردعورت اورعورت مرد کی طرف سے بھی عمرہ کر سکتے ہیں۔

(ج) جب اس نے اپنے عمرہ کے افعال مکمل کر لیے اور بال بھی منڈ الیا تو جا ہے وہ احرام کالباس پہنے ہوا ہو،اب اس کااحرام ختم ہو چکا ہے،اب احرام کا نیالباس پہنے بغیرای لباس میں وہ دوسرے عمرہ کی نبیت کرسکتا ہے، عمرہ کے لیے ہمیشہ نیالیاس احرام پہننا، یا پہلے پہنے ہوئے کو بدل دیناضروری نبیں ۔

(و) ہرمسلمان کے لیے دعاءاورایصال تو اب درست ہے جس کی موت حالیہ ایمان پر ہوئی ہو،خواہ وہ کیساہی گنا ہگار کیوں نہ ہو۔

(ہ) عمرہ کااحرام باندھنے کے لیے حل تک جانا ضروری ہے، آج کل مقام تعلیم ، (مسجد عائشہ) میں احرام کے لیے بہترین انظام موجود ہے ، مکہ سے حج کا احرام توبا ندھا جا سکتا ہے ،عمرہ

(و) عمرہ کی پھیل کے لیے بال منڈانا یا بال کٹانا ضروری ہے، اگر ۱۳ ار یا ۱۳ اردنوں میں بال اس لائق ہو گئے ہوں کہ انہیں تر اشا جا سکے تو بال تر اشابھی سکتا ہے، ور نہ منڈ ا تا ضروری ہوگا اور بہتر تو بہر حال ہال منڈانا ہے۔ (۲)

 <sup>(</sup>۱) "من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويتصل شوابها إليهم عند أهل السنة و الجماعة وبهذا علم أنه لا فرق بين أن يكون المجعول له ميتا أو حيا "(رد المحتار :۱۵۲/۳) مرتب.

إً (٢) " إذا جاء وقت الحلق و لم يكن على رأسه شعر بأن حلق قبل ذلك أو بسبب ﴾ آخر ذكر في الأصل أنه يجري الموسى على رأسه ؛ لأنه لو كان على رأسه شعر إكان المأخوذ عليه إجراء الموسى و إزالة الشعر فما عجز عنه سقط ، و ما لم يعجز إعسنه يلزمه ، ثم اختلف المشايخ في اجراء الموسى أنه واجب أو مستحب و الأصح ةٍ أنه واجب " ( الفتاوى الهندية : ٢٣١/ كشي ..

#### جنايات

اگرسات کنگریاں نه مارسکے؟

موڭ: - (1237) اگركس فخص نے سات كنكريوں كے بچائے تين يا چاررى كى ،تواس كے ليے كيا تھم ہے؟ كيا جوكہ ) (نظام الدين ،شموكہ )

جو (ب: - اگر کسی شخص نے دس ذی المجہ کو پوری سات کنگریاں نہیں ماریں ، یا تین یااس گئی اسے کم کنگریاں نہیں ماریں ، یا تین یااس گئی کسی کا میں تو پورادم واجب ہوگا اورا کی بکراذئ کرنا پڑے گا ،اگر چارہے کم کنگریاں گا مار نے سے رہ کئیں ، تو ہر کنگری کے بدلہ ایک صدقة الفطر کی مقدار کیہوں یااس کی قیمت صدقہ کرنا گیا۔ ہوگا:

> " إذا ترك أكثر السبع لزمه دم، كما لو لم يرم أصلاً وإن ترك أقل منه كثلاث فما دونها فعليه لكل حصاة صدقة "(۱)

رد المحتار :۵۳۲/۳ ()

### ۱۲/ ذی الحجہ کے بعد طواف زیارت

موڭ: - (1238) اگركوئى حاجى ۱۲/ يا۱۳/ ذى المحبه تك طواف زيارت نه كريه ۱۱/ ذى الحجه كوكرنا چائية كياتكم ب؟

جو (ب: - طواف زیارت کا اصل وقت ۱۰/ ذی الحجه کی طلوع مبح سے ۱۱/ ذی الحجه کے غروب آفت بیک طلوع مبح سے ۱۱/ ذی الحجه کے غروب آفت بیک طواف زیارت نہیں کیا اور اب تک طواف زیارت نہیں کیا اس کے بعد طواف زیارت کرتا ہے تو یہ کروہ تحریم ہے ،اور اس کی وجہ سے دَم واجب ہوگا، یعنی ایک بحد کی قربانی ویٹی ہوگی ،علامہ صکفی کی سے جو اور اس کی وجہ سے دَم واجب ہوگا، یعنی ایک بکر سے کی قربانی ویٹی ہوگی ،علامہ صکفی کی تیں :

"فإن أخره عنها أى أيام النحر ولياليها منها كره تحريما ، ووجب دم لترك الواجب "(١)

اس تعلم سے وہ عورت مشتیٰ ہے جس کو ۱۰ ارتخ سے پہلے یا ۱۰ ارتخ کی مبیح حیض شروع ہو جائے ، اتنی مہلت ہی ندمل پائے کہ طواف زیارت کر سکتے ، اور ۱۲ / تاریخ تک حیض کا سلسلہ جاری رہے ، توبیاس میں معذور ہے ، جوں ہی حیض سے فارغ ہوطواف زیارت کرلے۔ (۲)

احرام ميں جوں اور مجھر مارنا

موڭ:- {1239} احرام كى حالت ميں جوں اور مچھر مارنا جائز ہے يانہيں؟ اورا گر جائز نہيں ہے اورار لكاب كرلے تو اس پر كياواجب ہوگا؟ (سميع الدين ، ٹولی چوكى) جو (ب: - اس سلسلہ ميں اصول ہيہ ہے كہ جو كيڑے انسانی جسم سے پيدا ہوتے ہيں

<sup>(</sup>۱) – الدر المختار مع الرد:۵۳۸/۳

<sup>(</sup>r) حوالهٔ سابق۔

ان کو مارنے کی ممانعت ہے اور اس میں جوں داخل ہے اور جو کیڑے انسانی جسم سے نہ پیدا ہوتے ہوں اور انسان کو ایذ اپنچاتے ہوں ان کا مارنا جائز ہے ، جوں کے سلسلہ میں اصول یہ ہے کہ تین سے کم ہوں تو پچھ صدقہ کر دے ، کوئی خاص مقدار متعین نہیں ہے اور تین یا اس سے زیادہ ہوں ،خواہ ان کی مقدار کتنی بھی ہوتو صدقہ فطر کے بقدر گیہوں یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ (1)

### احرام كھولتے ہوئے كتنے بال كثائے؟

مولاً: - {1240} جوعمرہ کرکے حلق کروانے کے بجائے سزکے نین جانب سے ایک ایک ایک ای کتر والے ، تو کیا اس کاعمرہ مکمل ہوگیا؟ اور ایسی صورت میں کیا اس پر دم واجب ہوگا؟ اور کیا انڈیا آنے کے بعدادا کیا جا سکتا ہے؟ واجب ہوگا؟ اور کیا انڈیا آنے کے بعدادا کیا جا سکتا ہے؟

جو (رب: - امام ابوطنیفه کنز دیک احرام سے حلال ہوتے ہوئے کم سے کم سرکے ایک چوتھائی بال کا کٹانا یا مونڈ انا ضروری ہے، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ پورے سرکا بال مونڈ ایا یا کٹایا جائے، آپ نے ایک ایک ایک ایک ایک ہوئے بال جو تین طرف سے کٹو ائے ہیں اگر وہ چوتھائی سرکے بال کی مقدار ہوجاتے ہوں تب تو ٹھیک ہے، ورند آپ کودم کے طور پر ایک بکرا ذرج کرنا ہوگا اور بکرا حدود حرم میں ہی ویتا ہوگا، ہندوستان میں ویٹا کافی نہیں:

" وأما مكان ذبح الهدى فالحرم عند نا" (٢)

<sup>(</sup>۱) - ويكفئ:غنية الناسك ص:۱۵۵ـ

<sup>(</sup>۲) - بدا ئع الصنائع:۱۵۹/۳

### دوران حج بیہوش ہو جائے

مولان: - {1241} دوران جج اگرکوئی حاتی بهوش ہوجائے اورایام جج کے بعدا ہے ہوش آئے تو چھوٹے ہوئے فرائف جج وسنن اور مراسم جج کیسے اداکرے؟ (قاری محمد مراج الدین، جدید ملک یہ ہے)

جو (رب: - افعال جج تین طرح کے ہیں: ارکان ، واجبات اورسنن و آ داب \_ وقوف عرفہ اورسنن و آ داب \_ وقوف عرفہ اور کی بال منڈ انایا عرفہ اور طواف زیارت رکن ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی ، وقوف مز دلفہ، رمی ، بال منڈ انایا کتانا، طواف دواع ، اور قران و تتع کرنے والوں کے لئے قربانی واجب ہے، اور پچھ چیزیں سنن و آ داب کے قبیل سے ہیں ، اگر فرائض چھوڑ دی تو جج ہی نوت ہوجائے گا ، واجبات چھوڑ دی تو جو دم کے ذریعہ اس کی تلافی ہو گئی ہے ، سنن و آ داب چھوٹ جا کیں تو کچھ حرج نہیں ، نہ دم واجب ہوگا ، اور نہ جج سے محروی ہوگی ، یہ جج کے سلسلہ میں عام اصول ہے ۔ (۱)

لیکن جوفض ہے ہوش ہوجائے ، طاہر ہے کہ وہ معذور ہے ، اور معذور کے لئے شریعت میں نہا رعایتیں جیں ، اس لئے ایسے فض کے لئے بیتھم ہے کہ وقوف عرفہ تو اس حال میں کرا دیا جائے ، کیونکہ وقوف عرفہ تو اس حال میں کرا دیا جائے ، کیونکہ وقوف عرفہ کے لئے نیت ضروری نہیں ، اور بہی حج کارکن اعظم ہے ، باتی افعال کے لئے دوصور تیں جیں ، ایک بید کہ اس حالت میں ڈوئی پراس کوطواف اور سعی کرا دیا جائے ، دوسری صورت بیہ ہے کہ رفقاء میں ہے کوئی اور فض اس کی طرف سے ان افعال کو انجام دے دے ، سے فقہاء نے دونوں صورتوں کا ذکر کیا ہے ، رمی اور قربانی اس کی طرف سے نیابیڈ کی جاسکتی ہے ، اس طرح انشاء اللہ اس کا حج ادا ہوجائے گا۔ (۲) واللہ اعلم ۔

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الهندية:۱/۲۲۰ـ

<sup>(</sup>۲) - الفتاوي الهندية:۱/۳۷–۲۳۵

# متفرق مسائل

کھڑے ہوکرزمزم بینا

مولاً: - (1242) ایک صاحب کمڑے ہوکر ذمزم کا پانی پی رہے ہے، اور سران کا کھلا ہوا تھا، دوسرے صاحب نے منع کیا کہ اس طرح پانی بینا صرف جج کے موقع پرہے، اور جگہ زمزم کا پانی عام طریقہ پر بینا چاہیے؟

(محمة عثمان قريشي، ياقوت پورو)

جو (رب: - رسول الله فظاف جمة الوداع كموقعه المرم كا يانى كمز م بوكرنوش فرما يا تفااور چونكدا پ فظاهرام كى چادر ليلي بوئ تقع ،اس لئة سرمبارك كهلا بوا تفار (۱) بعض الل علم كى رائة م كدا ب فظا كايد كمر ابونااس بنياد پر تفاكه و بال كيچر تفااور بينف ميس الل علم كى رائة م كدا ب فظا كايد كمر ابونااس بنياد پر تفاكه و بال كيچر تفااور بينف ميس الودگى كا خطره تفاركين اكثر علماء كا نقط كفريه به كدرسول الله فظا في چونكه كمر م بوكر زمزم بيا به ،اس كومشهور حفى فقيه بيا به ،اس كومشهور حفى فقيه

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد : الم ١٤٢٤، باب الشرب من زمزم، ط: وارالفكر محقى \_

علامہ شرنبلا کی نے بھی ترجیح دیا ہے، (۱) اور چونکہ زمزم کی عظمت کا پہلو بچھ جج ہی ہے متعلق نہیں، بلکہ ہرونت اور ہرجگہ ہے، اس لئے یہ بچھنا درست نہیں کہ جج کے موقعہ سے زمزم پینے کے احکام الگ ہیں اور عام حالات میں الگء آپ کے دوست کاعمل درست اور مناسب ہے۔

# زمزم كاياني غيرمسلم كودينا

موڭ:- {1243} كيا آب زمزم غير مسلم كو دينا درست ہے؟ (محد غوث الدين قد بر سلاخ پورى، كريم نگر) جو (گرب:- آب زمزم ايك متبرك پانى ہے، ليكن ايسانہيں ہے كہ غير مسلموں كودينے كى

ممانعت ہو، مکہ کے فتح ہونے کے بعد بھی ایک سال تک غیر مسلموں کو حج وعمرہ کے لئے آنے کی ا اجازت باقی رکھی گئے تھی ، طاہر ہے کہ ان دنوں غیر مسلم بھی زمزم کے پانی سے استفادہ کیا کرتے اُ

تے الہذاابیخ غیرمسلم بھائیوں کوزمزم کا پانی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

# زمزم کی شیشی کا دوسرے کام میں استعال

مون: - {1244} آئ کل اکثر حجاج این دوست و احباب کی خدمت میں ماء زمزم کی جھوٹی شیشیاں تخد میں پیش احباب کی خدمت میں ماء زمزم کی جھوٹی شیشیاں تخد میں اس بوتل پر کعبة اللہ اور گذید خصراء کی تصویر ہوتی ہے ، زمزم کا پانی ختم ہونے کے بعد کیا اس بوتل کو دوسری چیزوں کے لئے استعال میں لایا جاسکتا ہے؟

(محم عتیق الله،ریاست محر)

جور (ب - آج کل بیرواج سا ہوگیا ہے کہ مسلمان مختلف چیزوں پر خانۂ کعبہ، یا مسجد نبوی اور گنبدخضراء وغیرہ کی تصویر شائع کردیتے ہیں، ظاہر ہے کہ اصل میں تو اس کے پیچھیے

مراقی الفلاح : ص:۳۳ ـ

حضور والله سے محبت کا داعیہ کارفر ہا ہوتا ہے ،لیکن بعض دفعہ بہی چیز ان تصویروں کی ہے حرمتی کا باعث بن جاتی ہے ،اس لئے اس ہے اجتناب کرنا جاہئے ، ویسے چونکہ تصویر کا تھم اصل کانہیں ہوتا ،اس لئے ان شیشیوں کو دوسرے پاک اور جائز چیز وں کے رکھنے میں بھی استعال کر سکتے ہوتا ،اس

### آب ِ زمزم پینے کا طریقه

مول :- (1245) آب زمزم پینے کا طریقہ کیا ہے؟

اگریہ پانی بہت عرصہ سے پلاسٹک کے ڈبہ میں بندتھا، جیسے

ایک سال یااس سے زیادہ عرصہ سے ،اب پینے سے ڈرہے کہ

کہیں صحت کونقصان نہ ہو، تو کیا اس پانی کوکی جگہ بہایا، یا

درخت میں ڈالا جاسک ہے؟ (متصور سین خان، پھولانگ)

جو (رب: - (الف) زمزم پینے کا ادب فقہاء نے لکھا ہے کہ اسے قبلہ رخ ہوکر پے ،

اس سے اپنے چہرے ،سراور جم کو بو تھے ،اور ہولت ہوتو تھوڑ ااپنے اوپر بہالے ،حضرت عبداللہ

بن عباری خان کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ذمزم پینے ہوئے بید عاء کرتے تھے:

"اَللّٰہُ مَّ اِنِّہِ نَ اَسُدُ لَاکَ عِلْماً ذَافِعاً وَرزُقاً وَّ السِعاً
"اَللّٰہُ مَّ اِنِّہِ نَ اَسُدُ لَاکَ عِلْماً ذَافِعاً وَرزُقاً وَّ السِعاً

وَّشِفَاةً مِّنُ كُلِّ دَاءٍ" (۱)
"اعالله! مِن كُلِّ دَاءٍ" علم نافع ، كشاده رزق اور بريمارى معنفا كاطلب كاربول"

(ب) تجربہ ہے کہ آبِ زمزم بہت ونوں تک بغیر کسی تغیر کے محفوظ رہتا ہے ، بیاللہ کی طرف سے خاص برکت ہے ، اور غالبًا اس یانی کے تجزیہ سے سائنس دال حضرات بھی اس طرح کا

 <sup>(</sup>۱) درر الحكام في شرح غرر الأحكام :۱/۲۳۲...

ﷺ نتیجها خذکر بچکے ہیں، — ویسے زمزم بہانے یا کسی درخت میں ڈالنے میں کوئی حرج نہیں، یہ ﷺ بات قرینِ احتیاط معلوم ہوتی ہے کہ مقام نجاست پر زمزم گرانے سے اجتناب کیا جائے۔

## غيرمسلمول كوزمزم اور تفجوردينا

مولاً: - {1246} غير مسلم بھائيوں كوزمزم اور تھجور دينے كائتكم كياہے؟ بعض غير مسلم اس كا مطالبه كرتے ہيں، اور بوى عقيدت كے ساتھ اس كوليتے ہيں، اور كھاتے ہيں۔ رحافظ على ، مراد تحر)

ہو (رب: - زمزم ایک متبرک پانی ہے اور حرمین شریفین کی تھجور بھی حرمین کی نسبت ہے متبرک ہے، لیکن بہر حال بیخور دنوش ہی کی چیزیں ہیں ،آخر حضور رہے کے پاس مدینے میں جوغیر مسلم مہمان آیا کرتے تھے ان کو آپ پھٹھ مدینے ہی کی تھجور کھلاتے تھے ،اور اس لیے اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجنہیں۔

میرا خیال ہے کہ زمزم اور محجور دیتے ہوئے دل میں بینیت اور آرز ور کھی جائے کہ اللہ تعالی ان متبرک چیزوں کی برکت ہے اس غیر مسلم بھائی کا سیندا بیان کے لیے کھول دے ، اور چوں کہ مدیث سے جاہت ہے کہ زمزم میں شفاء ہے (ا) اور کفر سے بڑھ کرکوئی روحانی بیاری نہیں ہو سکتی ، جس سے شفاء مطلوب ہو ، اس لیے دعاء کریں کہ اللہ اسے شفاء روحانی عطا کرے ، تو امید کرتا ہوں کہ اس نیت وخوا ہش کی وجہ ہے انشاء القدوہ اجرکامزید سے شواء کو اس نیت وخوا ہش کی وجہ سے انشاء القدوہ اجرکامزید سے شواء کو گا۔

### ایصال ثواب کے لئے جج

موڭ: - {1247} مرحوم كايسال ثواب كے لئے ج كرنے كارادہ ہے، پس ج كى نيت كيے كريں؟ كيانفل ج

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة مريث نمير:۳۰ ۳۰ باب الشرب من زمزم محتى -

#### کے لئے پہلے ہے جج کئے ہوئے رہناضروری ہے؟ (سیدشاہ نواز ہاشمی ،احمد عمر)

جور (ب: ایسال ثواب کے لئے ج کرنا درست ہے، ج کی نیت عام حاجیوں کی ملاح کریں، البتہ اس کے ساتھ یہ بھی کہیں کہ اس کا جروثو اب فلال مرحوم کو پہو نچے ،اس طرح کریں، البتہ اس کے ساتھ یہ بھی کہیں کہ اس کا جروثو اب فلال مرحوم کو پہو نچے گا درسفر ج کا خوداس شخص کو، اور ممکن ہے اللہ اپنی رحمت ہے خود ج کے ثواب میں بھی اسے شریک کردیں، اگرا پی طرف سے ج نفل کررہا بوتو اس کو ج فرض ادانہ ادا کرنا چاہئے ، اگر نفل کی نیت سے ج کرے گا تو نفل ج کا ثواب تو ہوگا ،لیکن ج فرض ادانہ کرنے کا گناہ باقی رہے گا، اگر دوسر ہے شخص کی طرف سے ج نفل کررہا بوتو اگر اس پر ج فرض اداکرنا جاہوتا اگر اس پر ج فرض اداکرنا جاہدے فرض اداکرنا جائے فرض اداکرنا ہوتو اگر اس پر ج فرض اداکرنا ہوتو اگر اس پر ج فرض اداکرنا ہوتا ہو جائے گا،لیکن کو دوسر ہے کی طرف سے ج نفل کرتا ہے تو جے ادا ہوجائے گا،لیکن کو دونو دادائے فرض بیں تاخیر کی دھ ہے گئیگار ہوگا۔

### سفرمعاش میں جج

مون :- {1248} ہندوستان سے کی لوگ روزی
کمانے کی فاطر کمپنی کی جانب سے اور پھی قرض کر کے بھی
سعودی عرب جاتے ہیں اور ذی الحجہ کے ماہ ہیں جج کرتے
ہیں، کیاان کا جج ادا ہوجائے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ
وہ جج کی نیت ہے نہیں گیااس لئے جج نہیں ہوا، دوسرے وہ
صاحب نصاب بھی نہیں ہے بلکہ وہ قرض لے کر گیا تھا۔
صاحب نصاب بھی نہیں ہے بلکہ وہ قرض لے کر گیا تھا۔

(شاہر علی ، پیر ا)

جو (رب: - (الف) كسب معاش كے لئے جانے والے اوگ اگر و ہاں جاكر جج كرليس تو

> اگر جج کے دوران این عزیز ول سے چھٹر جائے؟ موڭ:-{1249} دوران جج بھائی بہن سے یاشوہر بیوی ہے چھڑ جائے توان کے حصول کا آسان طریقہ کیا ہے؟ بیوی ہے چھڑ جائے توان کے حصول کا آسان طریقہ کیا ہے؟ (محمر سراج الدین، جدید ملک پید)

ہمو (رب: - یہ ایک انظامی مسئلہ ہے نہ کہ شرگی ، لیکن چونکہ بہت ہے جہاج اس صورت حال ہے دوچارہ ہوتے ہیں ، اس لئے وضاحت کی جارہی ہے: جہاج کے سلسلے ہیں سعودی عرب کا فظام بہت سخکم ہے اور مقامات رقح کے گروغیر محسوس طور پر پولیس کی الیک تھیرا بندی ہوتی ہے کہ کوئی حاجی ان حدود سے باہر نہیں جا سکتا ، اس لئے اگر کوئی مردیا عورت اپنے عزیز سے پچھڑ جا کیں تو دو تین باتوں کا خیالی رکھیں ، اول یہ کہ تھیرا کیں بالکل نہیں اور اپنے حواس کو پوری طرح ہو آرار کھتے ہوئے کہ برقر اررکھتے ہوئے کہ ساتھ افعال جج کو انجام دیتے رہیں ، دوسرے اگر منی ، عرفات برقر اررکھتے ہوئے کہ جو ایک اور مکہ میں اپنی جگہ کی شناخت اس کو ہوتو ان مقامات کے تمام ہی وغیرہ میں کو کہ حقوق ان مقامات کے تمام ہی راستے حرم کی کے بہتی دوسے حرم کی تک بہتی ہوئے یا لوگوں سے پوچھتے ہوئے حرم کی تک بہتی حرام کی کہ برائے ، اس طرح برآسانی دوا پی منزل تک بہتی سکتا ہے ، تیسرے اپنے معلم کا نام اور اس کے دفتر جائے ، اس طرح برآسانی دوا پی منزل تک بہتی سکتا ہے ، تیسرے اپنے معلم کا نام اور اس کے دفتر

 <sup>(</sup>۱) ﴿ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ﴾ (البقرة:١٩٨)
 " في هذا دليل على جواز التجارة في الحج مع أداء العبادة ... ولا يخرج به المكلف عن رسم الاخلاص المفترض عليه " (أحكام القرآن لابن عربى:١/١٣١)

کانمبر یا در کھیں، نیز مکہ پہنچتے ہی معلم کا پنہ ہاتھ میں پہنا دیا جاتا ہے،اسے محفوظ رکھیں، آپ مکہ میں ہوں یا مدینہ میں ،اس پنہ کی مدد سے اپنے معلم کے دفتر تک پہنچ سکتے ہیں، وہاں تمام جاج کی قیام گاہ کاریکارڈ محفوظ رہتا ہے،اس ریکارڈ کی مدد سے آپ اپنی منزل تک پہنچ جا کیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر چہدوران جج بہت سے لوگ کم ہوتے ہیں،لیکن شاید ہی ایسا ہوتا ہو کہ بہت سے لوگ کم ہوتے ہیں،لیکن شاید ہی ایسا ہوتا ہو کہ بہت کا شہر ہے۔ بہت اور طمانیت کا شہر ہے۔ بہار ان الله فیلهما و زاد فی شد فهما ۔

الركيول كى شادى شهوكى موتو كيا جي واجب ہے؟

موڭ: - {1250} كى مخص نے ابى لڑكيوں كى
شادى ندكى موتو كياوہ جي كے لئے جاسكتا ہے؟

مادى ندكى موتو كياوہ جي كے لئے جاسكتا ہے؟

(محم غوث الدين قدير سلاخ پورى ،كريم محر)

ہو (رب: - جس مخص کے پاس اپنے بال بچوں کے لئے سفر سے والیسی تک کا نفقہ اور
بنیادی ضرور بات یعنی مکان وغیرہ کے علاوہ کرایہ آمد ورفت اور ضروری اخراجات سفر کے بقدر
مال موجود ہو، اس پر ج فرض ہے، بچی کی شادی نہ ہونا ج کے فرض ہونے میں مانع تہیں جیسا
کہ عام طور پرلوگوں نے بچھ رکھا ہے، کیونکہ شادی میں کثیر اخراجات رسم وروائ کی وین ہیں نہ
کہ شریعت کا تھم ، اس لئے جب بھی اللہ تعالی آئی استطاعت دے دے رج کر لیمنا چاہئے،
رسول اللہ وہ ان نے جب بھی اللہ تعالی آئی استطاعت دے دے رج کر لیمنا چاہئے،
رسول اللہ وہ ان نے جب بھی ارشاد فر مایا ہے: ' فسیا نہ سے این فیرسان الدفق رول اللہ وہ ان کیاں کے دعیہ ہے کہ محض فقر وہ تا ہی کے اندیشہ سے ج جیسی عبادت میں تا خیر یا اس سے خفلت
مناسب نہیں اور یہ تج بہ بھی ہے کہ عام طور پر ج کے بعد لوگوں کی معاشی حالت برمقابلہ پہلے

<sup>(</sup>۱) الجامع للترمذی، صدیت نمبر: ۱۸-

كے بہتر ہوجاتى ہے،اس كئے محض بجيوں كى شادى كے لئے سفر حج كوملتوى ركھنا مناسب نہيں۔

## پوتی کا نکاح کرائے یا جج کوجائے

مولان:-{1251} کیا فرماتے ہیں علاء دین مسئلہ
ذیل کے بارے ہیں کہ ایک صاحب جن کے اوپر جی فرض
ہے ، اور جی کے لئے درکار تم مبلغ: 60000 روپے موجود
ہیں، کیکن پوتریوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، پی کے والدا نہائی
فریب ہیں، وہ اپنی لاک کی شادی نہیں کر سکتے ، ایسی صورت
میں دادا اپنے جی کے لئے جمع کردہ رقم سے بچوں کی شادی
کرادیں تو کیا ان کو جی کا تو اب طے گا، اور جی جوفرض تھا وہ
ماقط ہوجائے گا؟ اگر جی کرنے جاتے ہیں تو بچوں کی شادی
ہونا مشکل ہے، کیونکہ لڑکیوں کے والد کے پاس استطاعت
ہونا مشکل ہے، کیونکہ لڑکیوں کے والد کے پاس استطاعت
ہیں سے۔
(نظام الدین قاکی، در جسنگہ)

جو (ب: -- اگر والد میں لڑکی کی شادی کرنے کی استطاعت ند ہوتو والد کے بعد قریب ترین ولی دادا ہے، اس لئے اس پر پوتی کے نکاح کی ذمہ داری ہے، لہذا دادا کو چاہئے کے ممکن جد تک سادہ طریقہ پر پوتی کا نکاح کردے، اور جورقم نج جائے ،اس کے ساتھ مزیدرقم کا انتظام کر کے جج کے لئے جائے ، بہر حال شادی کے ساتھ جج کا پختہ عزم رکھے، انشاء اللہ ، اللہ تعالی کی مدد شریب حال موگی ۔ واللہ اعلم بالصواب۔

ج كيمب سيمتعلق

موڭ: - {1252} (الف) عيدگاه و هج كيمپ ميں پوليس ڈاگ كيا ركھا اور لايا جاسكتا ہے، جبكہ اسلام ميں كتے

پالنے کی ممانعت ہے؟

(ب) عیدگاہ اور مج کیپ میں محکمہ ایئر اعلیا کی جانب سے خواتین اناؤنسر بلند وسریلی اور میشی آواز میں بدایات و جی ہیں مکیاردرست ہے؟

(ج) جيمپ من كياسودي بينك كاعارضي كاؤنز كھولنا

جازنے؟

(د) جي كيب بيس غير مسلم جوان خواتين كوكيا صفائي وغيره كي موركيا جاسكتا ہے، جبكہ بيخواتين على الاعلان كي روه پھرتى ہيں؟

(ه) عيدگاه اور جج يمپ ميں كيااليى لڑكياں اورخوا تمن آسكتى ہيں ، جو حالت حيض ميں ہوں اور كيا وہ مناسك مج وغيره كى تعليم دے سكتى ہيں؟

( قارى ايم ، ايس خان جرنكسث ، اكبر باغ )

جو (ب: - (الف) بلاضرورت کتے پالنے کی ممانعت ہے، لیکن جائز ضرورت جیسے شکار اور حفاظت کے لئے کہ کار کھنے کی مخبائش حدیث سے بھی ٹابت ہے اور فقہاء نے بھی اس کی اجازت وی ہے، پولیس کے کتے غالبا حفاظتی مقصد اور مہلک اشیاء کی تلاش کے لئے ہوتے ہیں ، پس اگر ایسے مقاصد کے لئے ججیب میں کتے لائے گئے ہوں تو اس کی مخبائش ہے، کیوں کہ بعض شر پہند عناصر اختشار پیدا کرنے کے لئے ذہبی مقامات کو بھی استعمال کیا کرتے ہیں ، ایسے خطرات کی صورت میں تربیت یا فتہ کتوں کالا ناضرورت کے درجہ میں ہے۔ ہیں ، ایسے خطرات کی صورت میں تربیت یا فتہ کتوں کالا ناضرورت کے درجہ میں ہے۔ (ب) عورتوں کی آواز بھی قابل ستر ہے ، اس لئے اگر ایئر انڈیا کا انتظام مج سمینی کے قابو میں ہو یا اس کی کوشش سے ایسا کرناممکن ہو کہ اس موقع کے لئے مرداناؤنسر در کھے جائیں تو

اس کی کوشش کرنی جاہئے، یہ پہلاسال تجرباتی ہے، آئندہ اس سلسلے میں حکومت اور ارباب مجاز سے بات کی جاسکتی ہے۔

. (ج) چونکہ تجاج کے لئے ڈرافٹ بنوانے کی غرض سے بینک کی ضرورت پڑتی ہے،
اور محض اس کارروائی سے سود کالین دین نہیں ہوتا، دوسرے کوئی ایسا بینک موجود بھی نہیں جوغیر
سودی بنیاد پر چلنا ہو،اس لئے ڈرافٹ بنانے اور سکہ تبدیل کرنے کی حد تک جج کیمپ میں عارضی
بینک کی سہولت پیدا کرنے کی مخبائش ہے، کیوں کہ بیری دومقصد کے لئے قائم کیا حمیا ہے نہ کہ
سودی لین دین کے لئے۔

(د) جیمپ میں غیر مسلموں سے کام لینا جائز ہے، اگر خواتین کے حصہ میں خواتین اور مرد کے حصہ میں خواتین اور مرد کے حصہ میں خواتین ہی فراہم ہوں تو مناسب ہوگا کہ جج سمیش ان کو ایسا یو نیفارم فراہم کرے جس میں مناسب حد تک ستر کا خیال کیا حمیا ہو، ویسے یہ بات محوظ رکھنی چاہئے کہ بے برصورت فرموم چاہئے کہ بے بردگی خواہ جج بمپ میں ہو، یا ہمارے کھروں میں ، یا کسی اور جگہ، ببرصورت فرموم چاہئے کہ بے بردگی خواہ جج بمپ میں ہو، یا ہمارے کھروں میں ، یا کسی اور جگہ، ببرصورت فرموم

(ہ) حالت حیض میں مسجد میں داخل ہونے کی ممانعت ہے، عیدگاہ اور دوسرے فدہ ہی اور دعوقی مقامات پر جانے کی ممانعت نہیں ، ایسی عور تیں عیدگاہ میں جاسکتی ہیں ، فقہاء نے اس کی صراحت کی ہے، اس کے جوصورت آپ نے دریافت کی ہے وہ جائز ہے ، اس طرح حالت حیض میں صرف تلاوت کلام مجید کی ممانعت ہے، تنبیہ اوراذ کا رواوراد کایا دولا تا اور مناسک جج کی تعلیم دینا درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔

حج کیمی کے بارے میں

موڭ: - {1253} كيا جج كيمپ ميں خواتين اور مرد حضرات كو يجار كھنا اور ساتھ ساتھ كھانا كھلانا درست ہے؟ (ب) مجیمی میں جوان خواتین کانے پردہ کھومنا پھر

ناشرعی طور بردرست ہے؟

(ج) كيمب كے ميڈيكل چيك اب سيشن ميں نوجوان

خواتین اور لیڈی ڈاکٹر کا بے بردہ بیٹھنا و علاج و معالجہ کرنا

(و) مج کیمپ میں مردوزن کامخلوط اجتماع ،ان کا کھومنا

پھرنا ، بریس کے فوٹو اور ویڈ بوگرافرس کی فوٹو اور ویڈ بوگرافی

شرع طور برجائز ہے؟ (ام سعد بيہ سعيد آباد كالوئي)

جو (لب: - حکومت آندهرا پر دلیش ، ریاستی حج تمینی اور وقف بورڈ کی طرف ہے جج کیمپ

کا قیام بہت ہی بہتر اور میارک قدم ہے اور امید ہے کہ اس سے انشاء اللہ حاجیوں کوسہولت بہم

بنیچ کی اور بیسفرعبادت ان کے لئے نسبتا آسان ہوسکے گا ، نیز اس سے ان کی تربیت کے لئے

بھی موقع فراہم ہوگا ، البتہ چونکہ یہ خالص ایک عبادت کا معاملہ اور ندہبی مسئلہ ہے ، اس لئے

ضروری ہے کہ شری احکام کی رعابت بھی محوظ رکھی جائے ، اسی پس منظر میں ندکورہ سوالات کا

عواب وباجاتا ہے:

(الف) حج کیمپ میں مردوں اورعورتوں کو یکجا رکھنا اور ایک ساتھ کھانا کھلانا بہت ہی

ناروا اور تامناسب بات ہے، کیونکہ اسلام میں اجنبی اور غیرمحرم عورتوں کے اختلاط کومنع کیا گیا

ہے، بہتر ہوگا کہ مردوں اورعورتوں کے حصےالگ الگ کر دیئے جائمیں ، اوران دونوں کے نیج

ةً يرده ڈال دياجائے۔

(پ) خواتین کا بے بردہ کھومنا نہایت ہی نامنا سب فعل ہے،اوراس کورو کنا ضروری

ہے بھمپ میں اس کی تربیت اور ہدایت ہونی جاہئے کہ عورتنس بردہ میں رہیں اور برقع میں چہرہ ا

ڈ ھک کررھیں ، ہاں جو حصہ عورتوں کے لئے مخصوص ہوا در وہاں مرد د ل کا آتا جاتا نہ ہو، وہاں وہ فج

چېرے وغير ه ڪھول ڪتي ٻيں۔

جیک اپ میں گیل چیک اپ میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ لیڈی ڈاکٹر اور ان کی معاون کو انداز کی معاون کی معاون خوا تین کپڑے کے کیبن بنالیں ،جن میں خوا تین مریض کی شخیص اور علاج وغیرہ کرسکیں اور اگر ایس جگہ میسر نہ ہوتو پھر برقع کا اہتمام کریں۔

(د) عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع اور گھومنا پھرنا اور پھران کی نو ٹوگرافی اور ویڈروٹی تو نہایت ہی غیراخلاتی عمل ہے جمپ کے ذمہ داران کو چاہئے کہ وہ اس طرف خصوصی توجہ فرمائیں ، کیونکہ ان ساری خد مات کا مقصود اجروثو اب حاصل کرنا ہے ، نہ کہ گناہ ، تو اگر حجاج کی خدمت بھی کی جائے اوراحکام شرعیہ میں کوتا ہی کی وجہ سے بجائے تو اب کے الٹا گناہ ہاتھ آئے تو اب کے الٹا گناہ ہاتھ آئے تو اس سے زیادہ محرومی اور کم تصیبی اور کیا ہوگی !

### سفرج سے پہلے کیا کرے؟

مول :- (1254) میرے دشتے کے بھائی جج کو مکتے بیں، خاندان کے قریبی رشتہ داروں سے ان کے تعلقات تھیک نہیں ہیں، یہاں تک کہ کی سالوں سے بات چینت اور سلام بھی بند ہے، تو کیا ان کا حج قبول ہوگا؟ جج کو جانے سے پہلے کن باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے؟ (مومن علی میلندو)

جو (رب: - جى بہت عظیم الشان عبادت ہے اوراس سے حقق ق اللہ سے متعلق گناہ معاف ہوجاتے ہیں ،اس لئے عاز مین جی کوچاہیے کہ اگر کسی شخص کے حق میں ان سے کوئی زیادتی ہوگئ ہوئی ہوئی ہوئی معافی تلائی کرلیں ، تا کہ حقوق الناس سے متعلق گناہوں سے بھی اس کا دامن پاک ہو جائے ،رسول اللہ دھی نے ارشاد فر مایا کہ کسی مسلمان کے لئے دوسر ہے مسلمان سے تین ونوں سے زیادہ ترک کلام جائز نہیں ، نیز یہ بھی فر مایا کہ ان دونوں میں سے بہتر وہ ہوگا جوسلام میں پہل

کرے،''خیس هما الذی یبدأ بالسلام ''(ا)لہذااب جب آپ کے بھائی صاحب کے اس اوری زندگی شروع کے داپس آسی تو انہیں سمجھا ہے کہ اپنے اعز ہ سے تعلقات کوٹھیک کرلیں اوری زندگی شروع کریں۔ جج کرنے والے کے لیے سب سے پہلے دوباتوں کا اہتمام ضروری ہے، ایک بید کہ مال مطال ہواور دوسر ہے نیت ہیں اظام ہو، (۲) جج کے سنن وآ داب میں اہل علم نے لکھا ہے کہ خرج میں فراخی برتے ، زیادہ سے زیادہ پاک رہنے کا اہتمام کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، شرک و جانے سے پہلے والدین اورا گرکس کا قرض باتی ہوتو اس سے اجازت لے، جاتے وقت مجد میں دور کعت وداعی نماز پڑھے، اہل تعلق سے ملاقات کرے ، ان سے اپنی نغز شوں کے لئے معافی کا طلب گار ہواور ان سے دعاء کی خواہش کرے۔ (۳)

# افعال جج وعمره کی تکمیل پراپنایا دوسرے کا بال کا شا

مون :- (1255) آپ نے ایک سوال کے جواب میں تکھا ہے کہ مرم جب جج وعمرہ کے افعال کھل کر لے ، تو وہ اپنے بال بھی کا فسکتا ہے ، اور دوسرے ایسے فض کا بال بھی کا فسکتا ہے ، اور دوسرے ایسے فض کا بال بھی کا فسکتا ہے ، جوان افعال کو کھمل کر چکا ہو ، یہ بات تو بعض کتا ہوں میں آئی ہے کہ ایسا فخص اپنے بال کا فسکتا ہے ، کیکن یہ بات کہ دوسرے کے بال بھی کا فسکتا ہے ، کہیں نظر ہے نہیں گذری ، براہ کرم اس سلسلہ میں وضاحت فرما کیں ؟

(وحيدالدين قاتمي،عثان آباد)

جورث : - یه بات درست ہے کہم افعال عمره یا افعال مج کو پور اکرنے کے بعد جیسے

<sup>(</sup>۱) الجامع للتر مذي:۱۸۳/۲

<sup>(</sup>۲) ردالمحتار:۳۵۳/۳

ا پنے بال کاٹ سکتا ہے ، ان افعال کی تحمیل کرنے والے دوسرے محرم کے بال بھی اپنے بال کاشنے سے پہلے کاٹ سکتا ہے ، چنانچ مسائل حج پر ملاعلی قاریؒ کی مشہور کتاب ' لباب المناسک'' کی شرح میں ہے:

"إذا حلق أى المحرم رأسه نفسه أو رأس غيره أى ولو كان محرما عند جواز التحلل أى الخروج من الإحرام بأداء افعال النسك لم يلزمه شئى الأولى لم يلزمهما شئى ، و هذا حكم يعم كل محرم فى كل وقت فلا مفهوم لتقييد المصنف فى الكبير بقوله عند جواز الحلق يوم النحر "(۱)

"جب محرم سرمنڈ ہے یعنی اپنا سریا دوسرے کا ، حالا نکہ وہ احرام کی حالت میں ہو،اس وقت جب کہ اس کے لئے حلال ہونا یعنی احرام ہے نکلنا افعال جج وعمرہ کی ادائیگی کی وجہ سے جائز ہوجائے ، تو اس پر پچھالا زم نہیں ، بلکہ بہتر تعبیر بیہ ہے کہ ان دونوں ہی پر پچھالا زم نہیں ، ادر بی تم مرحم مے لئے ہروقت پر عام ہے، لہذا مصنف کے یوم نحرکی قیدلگانے کے ہروقت پر عام ہے، لہذا مصنف کے یوم نحرکی قیدلگانے کامفہوم مخالف مقصود نہیں ،

یہ عبارت صراحت کے ساتھ اپنے اور دوسرے محرم کے بال کا شنے یا مونڈ نے کے جواز کو ہتاتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) لباب المناسك ، لملّا على قارئ

### جج وعمرہ میں عورت کے بال کٹانے کا مسئلہ

سوڭ:- (1256) بوقت عمرہ یا جج عورت یا بالغ لڑکی کے بال کانے جا کیں یانہیں؟ کٹنگ کی مقدار کتنی ہو، بالوں کی کٹنگ محرم کرے یا نامحرم؟

( قارى محرسراج الدين خان، جديد ملك پيث)

جو (رب: -عورت کے بال مونڈ بے تو نہ جائیں لیکن احرام کھولتے وقت خواتین اور لڑکیوں کے بال کائے جائیں مے ،سرکے پورے بال ایک جگہ جوڑ کرانگل کے ایک پور کی بقدر تراش دیا جائے ، بہتر ہے کہ پورے سر کا بال تراشنے میں شامل ہو ، یوں اگر سرکے چوتھائی حصہ کے بال بھی کاٹ لئے جائیں تو حنفیہ کے زدیک کافی ہے ، در مختار میں ہے:

> " يـأخـذ من كل شعرة قـدر الأنـملة وجوبا و تقصيرا لكل مندوب ، والربع واجب "(١)

تا ہم رسول اللہ ﷺ ہے پورے سرکے بال کٹانا یا مونڈ انا بی ٹابت ہے،اس لئے پورے سرکے بال بی کٹانا جاہئے تا کہ سنت نبوی ﷺ جمو شنے نہ یائے۔

بال حصد ستر میں وافل ہے، غیر محرم کا توبال دیکھنا بھی جائز نہیں، چہ جائیکہ اس کا کا شااور تراشنا ، اس لئے یا تو محرم یا شوہر بال کائے ، یا جج وعمرہ کے افعال پورے کرنے کے بعد خود ہی اپنے بال کا الیس ، دولوں ہی صور تیس جائز ہیں ، غیر محرم سے کٹوانا ہر کز جائز نہیں ، بلکہ گناہ ہے، عام طور پر آج کل مروہ کے پاس نو جوان لڑ کے قینچیاں لئے کر کھڑے رہتے ہیں ، اور چندریال لیے کر بال کا شخے ہیں ، مرد حضرات دو چار بال ان سے کٹواکر کو یا نجات پانے کی کوشش کرتے ہیں ، یہ غلط ہے ، جب کہ حنفیہ کے نز دیک چوتھائی اور بعض فقہا ء کے نز دیک بورے بال کا کٹوانا

<sup>(</sup>۱) الدرالمختار على هامش الرد :۵۳۳/۳-

ضروری ہے،خواتین بھی ان سے بال کٹواتی ہیں ، یہ غیر محرم کونہ صرف قاتل ستر حصہ کو دیکھنے کی ملکہ ہاتھ لگانے کی بھی اجازت ویتا ہے، کو یا محناہ بالائے گناہ ہے،اس لئے اس سےخوب احتیاط کرنی جاہئے۔

### حج میں سرمنڈانے کی حکمت

مون :- (1257) حاتی حضرات مجے کے دوران جو سرمنڈ اتے ہیں،اس کی وجہ کیا ہے؟ (محمد جہاتگیرالدین طالب، باغ امجد الدولہ)

جوراب: - اصل یہ بے کہ شریعت نے جس موقعہ پر جوتھ دیا ہو، بے چون و چرااس پڑلل کیا جائے اور انسان اس کی حکمت اور مصلحت کی تلاش میں غلو سے کام نہ لے ، بغیر حکمت سمجھے ہوئے ہی ادکام شریعت کو تیول کرنا اور عمل کرنا کمال طاعت وفر ماں برداری ہے، اور یہی مسلمانوں کے لئے تھے طریقہ کار ہے، یوں شریعت کا کوئی تھم مصلحت سے خالی نہیں ، جسے نماز سے نگلنے کا طریقہ سلام ہے، اسی طرح احرام کی حرام کی ہوئی چیز وں سے نگلنے کے لئے شریعت نے منڈانے کا طریقہ سلام ہے، اسی طرح احرام کی حرام کی ہوئی چیز وں سے نگلنے کے لئے شریعت نے منڈانے کا طریقہ دکھا ہے کہ اس کے بعد طواف زیارت کرنا ہے، طواف زیارت سے پہلے حاجی بال منڈا کر سر کامیل کچیل اور بال کے بھراؤ کو دور کرتا ہے، تاکہ صاف شری حالت میں بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو سکے، شاہ و لی اللہ صاحب " نے بہی مصلحت کمی ہے، (۱) نیز غور کیا جائے تو اس میں نیک فالی کا پہلو بھی ہے کہ جسے سر بال اور میل و کچیل سے صاف ہوگیا ہے، گویا اسی طرح حاتی ا ہے قالی کا پہلو بھی ہے کہ جسے سر بال اور میل و کچیل سے صاف ہوگیا ہے، گویا اسی طرح حاتی ا ہے قالی کا پہلو بھی ہے کہ جسے سر بال اور میل و کچیل سے صاف ہوگیا ہے، گویا اسی طرح حاتی ا ہے گانا ہوں کی آلائشوں سے پاک صاف ہوگیا ہے، اور اسے اب نی زندگی شروع کرنی ہے۔

جج کن حضرات پر فرض ہے؟

سوڭ: - {1258} جج كن حضرات برفرض ب؟ اور

<sup>(</sup>۱) حجة الله البالغه مترجم:۱۳۳/۲ـ

کن حضرات پرفرض ہیں ہے؟

(محمد جهانگيرالدين طالب، باغ امجدالدوله)

مبوراب: - مج ایسے سلمان پر فرض ہے جوعاقل وبالغ ہو، نابالغ بچہاور فاتر انعقل پر حج

فرض نہیں ، یہاں تک کہ اگر نابالغی اور فتور عقل کے زمانہ میں اس نے حج کر بھی لیا تو اس سے

فر بصد کچ اوانہیں ہوگا، بالغ اور د ماغی طور پرصحت مند ہونے کے بعد دوبارہ حج کرنا ہوگا۔

دوسرے صحت مندہو ،ایبا جخص جس کے اعضاء وجوارح درست نہ ہوں ،ایا جج اور مفلوج

ہوں، نابینا ہو، یا استے بڑھا ہے میں جا کرسٹر جج کے بقدر مال اسے حاصل ہوا جب کہ سٹر جج اس

﴾ کے لئے ممکن نہ ہو،توا پسےلوگوں کاخودسفرِ مج کرنا واجب نہیں ،البنۃ اگر کوئی مجے بدل کرنے والامیسر

﴾ ہو،تو حج بدل کرانا واجب ہے، مالی استطاعت اتنی ہو کہ بنیا دی ضرور یات کےعلاوہ ،سواری اورسفر ،

ے دوسرے اخرجات میسر ہوں اور اس بوری مدت میں ان لوگوں کا نفقدا داکرنے کے موقف میں

﴾ ہو،جن کا نفقداس کے ذمہ ہے بحورت کے لئے بیجی ضروری ہے کہ شوہر یامحرم ساتھ ہو،اگر شوہر

﴾ یا کوئی محرم رشتہ دارموجود ہی نہ ہو یا موجود ہوئیکن اس کے اخراجات سفر برداشت کرنے کی

یا ون سرم رسنہ دار نوبود ہی شہر ہو یا تو بود ہو ۔ ن اس سے اسراجات سر برداشت سرے می

استطاعت نه ہو ہتو الییصورت میں اسعورت پر حج فرض نہیں ۔(۱)محض پیخیال کہ کاروبار کو

و بر حالیں اور لڑ کیوں کی شادی سے فارغ ہوجا کیں تب جج کوجا کیں جیجے نہیں ،ایسانہیں ہے کہان

ہ فرمہ دار یوں کی وجہ سے حج کی فرضیت ساقط ہوجاتی ہو، اگر حوصلہ و ہمت سے کام لیتے ہوئے

﴾ قریصهٔ حج ادا کرلیاجائے تو انشاءاللہ حج کی برکت ہے اس کی بیضروریات بھی پوری ہوجا کیں **گی،** 

كيونكه رسول الله والله الله المنظاني فرمايا كدج سے كناه بھى معاف ہوتے ہيں ،اور نقر بھى دور ہوتا ہے۔ (٢)

جے ایک ہی بار کیوں فرض ہے؟ \*

موڭ:-{1259} مال ہونے کے باوجود حج ایک ہی

<sup>(</sup>۲) الجامع للترمذي ،صريث تمبر: ۱۰ يخش ـ

مرتبه کیوں فرض ہے؟ جب کہ دوسرے اعمال جیسے زکوۃ ، روز ہ ہرسال فرض ہوتے ہیں؟ (محمد پوسف اللہ، حافظ ہایا گکر)

جو (رب : - اولا تو یہ اللہ تعالی کی خاص رحمت ہے کہ جج جیسی عبادت کی مشقت اور

اخراجات سفر کی کثرت کو دیکھتے ہوئے القد تعالیٰ نے اپنے بندوں پرعمر میں ایک ہی بار حج فرض سند سند کی کشرت کو دیکھتے ہوئے القد تعالیٰ نے اپنے بندوں پرعمر میں ایک ہی بار حج فرض

قرار دیا ہے ، البتہ جولوگ صاحب استطاعت ہوں ان کونفل حج کی ترغیب دی ، یہاں تک کہ یہ سیانہ میں بینی سر

آپ بھٹانے ارشاد فر مایا کہ

'' اگر کوئی شخص باوجود استطاعت کے جار سال تک حج نہ

کرے تو وہ محروم ہے'(1)

بعض روایتوں میں پانچ سال کا بھی ذکر آیا ہے۔ (۲) ظاہر ہے کہ بیمحرومی جس پراللہ کے

سب سے سیچ بندے کی زبان گواہ ہے، صاحب استطاعت بندہ کوتڑ یا دینے کے لئے کافی ہے۔

نقتهاء نے اپنی قانونی اصطلاح اوراصول کی روشنی میں بھی اس فرق پرروشنی ڈالی ہے، کہ

روز ہ فرض ہونے کا سبب رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینۂ تکرار کے ساتھ ہرسال آتا رہتا ہا

ہے،اس لئے روزہ کا فریضہ بھی ہرسال بندہ ہے متعلق ہوتا ہے، زکوۃ کے واجب ہونے کا سبب

ہے۔ مال ہےاور ہرسال انسان کے پاس دولت آتی رہتی ہے، اس لئے یہ کویا ایک سالانہ شرعی ٹیکس

ہے، جو ہرسال ادا کیا جاتا ہے، حج کا سبب ہیت اللہ شریف ہے، جوایک ہے، اس میں تعدد اور و

تكرار نبيس اس لئے مج كى فرضيت بھى ايك بار ہوتى ہے،متعدد بار نبيس ہوتى ،واللہ اعلم \_

بہلے خود حج کرے یا والدین کو حج کرائے؟

<sup>(</sup>۱) - مجمع الزوائد :۳۰۶/۳ ـ

<sup>(</sup>۲) حوالہ سابق۔

پہلے والدین کوکرانا چاہئے؟ (سیدزاہدفروین ،ظفرروڈ) جو (کب: - اگراولا دپر حج فرض ہے ،تواہے پہلے خود حج کرلینا چاہئے ،اگروہ حج فرض ادا کر چکا ہے ،اور والدین نے حج نہیں کیا ہے ،تو بہتر ہے کہاب والدین کو حج کرادے ،کہ یہی حسن سلوک کا تقاضہ ہے۔

### اولاد کاوالدین سے پہلے جج کرنا

مور (النه المحل ا

جوزار :- بیفلط ہے کہ جب تک والدین جج نہ کرلیں اولا دکا جج کرنا درست نہیں ،اولا د اور والدین دونوں سے مستقل طور پراحکام شریعت متعلق ہیں ،اور بیجی ممکن ہے کہ اولا دیر جج فرض ہوجائے ، والدین پر نہ ہو ،اس لئے حجاز جانے والوں کا والدین کے جج کئے بغیر خود حج کرلینا درست ہے ، بلکہ ان کوجلد ہے جلد حج کرلینا چاہئے ، کیونکہ حج ان پرفرض ہو چکا ،اور نہ معلوم کہ ایک وفعہ خفلت کے بعد دوبارہ یہ موقع حاصل رہے یا نہ رہے۔

### نابالغ لڑ کے کاخود یا والدین کو حج کرانا

سوڭ: - {1262} نابالغ لڑكا والدين كى حيات رہے موئے كيا خود حج كرسكتا ہے؟ (رشيداحمد خال، بھينسه) جو (ب: - نابالغ پر چونكہ حج فرض نہيں ہوا ہے، اس لئے اگر وہ حج كرلے تو بالغ ہونے كے بعد صاحبِ استطاعت ہونے كى صورت ميں حج كى فرضيت اس كے ذمہ باقی ہے، تا ہم زمانة نابالغی کا بھی جم معتبر ہے اوراس کا تواب جج کرانے والوں کو ہوگا ،اگر نابالغ کوکسی اور مخص نے جج کرا دیا اور والدین کے جج کرنے ہے پہلے اس نے جج کرلیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ، البت اگر جج میں اخراجات ہوں ، جیسے ہندوستان ہے جج ، تو ندوہ خود جج کرسکتا ہے ، ندوالد کوکراسکتا ہے ، کیوں کہ نابالغ کواپنے مال میں اس طرح کے تصرفات کاحق حاصل نہیں ہے ، واللہ اعلم ۔

### والدين كى اجازت كے بغيرسفر حج

سوڭ: - {1263} جولوگ دوسرے ملکوں ، خاص کر · عرب مما لک میں رہتے ہوں ، کیاان کے لیےاپنے والدین سے اجازت لے کری حج کرناضروری ہے یا بغیرا جازت حج کرسکتاہے؟ (محمد مجابد حسین ، جگتیال)

جو (ب: - حج ایک شرعی فریضه اورعظیم الشان اسلامی عبادت ہے، نیز ان لڑکوں ہے جج کرنے کی وجہ سے ان کے والدین کی حق تلفی نہیں ہوتی ،اس لیے والدین کی اجازت لینا ضروری نہیں۔(1)

#### ما نگ کر حج کرنا

موڭ: - {1264} ايك صاحب غريب بين اور هج كرناچاہتے بين، كياوه روبيدما تگ كر هج كرسكتے بين؟ (مجمع عبدالصمد، وجنے واڑه)

(۱) "وينبغي له تحصيل رضا من يكره له السفر بغير رضاه فإنه إذا أراد أن يخرج إلى الحج و أحد أبويه كاره لذلك ، فإن كان محتاجا إلى خدمته يكره ، و إن كان مستغنيا فلا بأس به إذا كان الغالب على الطريق السلامة ، و أما عند غلبة الخوف فلا يحل أن يخرج إلا بإذنهما و إن كانا مستغنيين عنه " (غنية الناسك : ص:٣٣) من يسم

جو (رب: - اگر پہلے ان پر جج فرض رہا ہواوراب جج کرنے کی استطاعت نہیں ، تو ان کو سفر جج کے لئے لوگوں ہے اعانت حاصل کرنا جائز ہے ، کیونکہ ایک فریضہ کی ادائیگی کے لئے وہ سوال کرڑ ہے ہیں کہ اس فرض کوا دانہ کرنے کی صورت میں گنہگار ہوں گے ، اورا گران پر بھی جج فرض ہوا ہی نہیں ، تحض جج نقل کے لئے لوگوں کے سامنے دست سوال پھیلائیں ، توبیہ جائز نہیں ، کیونکہ شدید ضرورت کے بغیر دوسروں کے سامنے ہاتھ بھیلا نا اورا یک نقل عمل کے لئے محروہ کا ارتکاب درست نہیں ۔ (۱)

### پہلے مکان بنا ئیس یا بھے کریں؟

جو (رب: - فاتی مکان کے بجائے کرایہ کا مکان اور ذاتی دکان کے بجائے کرایہ کی دکان اسے بھی انسان کی ضرورت پوری ہوجاتی ہے، اس لئے جج آپ پر فرض ہو چکا ہے، پہلے آپ جج کر لیں، اگر آپ جج کمیٹی کے ذریعہ کفایت شعاری کے ساتھ جج کریں تو پچاس ہزار روپے میں آپ اس فریعنہ سے سبکدوش ہو سکتے ہیں ، باتی رقم سے مکان کے لئے زمین خرید سکتے ہیں ، اللہ تعالی انشاء اللہ جج کی برکت سے اس مسئلہ کو بھی حل کردے گا۔ و ماذالك علی الله بعزیز ۔

#### نسبندی کرانے والے کا حج

موڭ: - {1266} كياايسے مرد وعورت كا حج قبول

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الهندية :۳۳۳/۵ مرتب\_

ہوسکتا ہے جس نے اولا دنہ ہوکے لئے نسبندی کرائی ہو؟ دمظ حسیس میں سا

(مظهر مسين بابر، با كارم)

جو (رب: - اگر مردیا عورت نے کسی طبی عذر کے بغیر محض پر ورش اولا دکے خوف سے
نسبندی کرائی تو بید گناہ ہے، اور اسے اس سے تو بہ کرنی چاہئے، کیکن حج کے درست اور مقبول
ہونے یا نہ ہونے کا تعلق اس سے نبیں ہے، حج کے درست ہونے کے لئے افعال حج کو محیح طریقہ
پر انجام دینا ضروری ہے، اور حج کا قبول ہونا اور نہ ہونا اللہ تعالی کی مشیت پر ہے، اللہ اپنے جس
بندہ کا جو کمل چاہے قبول کر لے اور جس کمل کو چاہے رد کر دے، اگر اللہ تعالی گنا ہوں کی وجہ سے ہر
عمل کور دفر مادے، تو انبیاء کے سواکون ہے جو گناہ سے بری ہونے کا دعوی کر سکے:

اسقاط حمل اورجج

مون: - {1267} جس عورت نے بچہ نہ ہونے کا آپریشن کرالیا ہو یا اسقاط حمل کرایا ہو، کیا اس کا جج مقبول ہوگا؟ آپریشن کرالیا ہو یا اسقاط حمل کرایا ہو، کیا اس کا جج مقبول ہوگا؟ (محمد الیاس صدیقی ، زیبا ہاغ ،حیدرآباد)

جو (رن: - کس میڈیکل مجبوری کے بغیر محض معاشی بسماندگی کے خوف ہے، یا ولا دت

گی تکلیف اور بال بچوں کی پرورش کی البحصن ہے بیخے کے لئے ، یا پنی جسمانی کشش کو برقر ار

رکھنے کی غرض ہے اسقاط حمل اور بچہ نہ ہونے کا آپریشن کرانا سخت گناہ ہے اور کس مسلمان عورت

کو قطعاز بیانہیں ،لیکن حج کے شیح جمع ہونے اور نہ ہونے کا اس ہے کوئی تعلق نہیں ،اور جہاں تک حج

کے مقبول ہونے کی بات ہے ،اللہ جس عمل کو جا ہیں قبول فر ما کیں وہ اپنی رحمت ہے گئبگاروں

کے عمل کو بھی قبول کر سکتے ہیں ، ویسے بھی حج میں گناہوں کا کفارہ بغنے کی صلاحیت ہے ،اس لئے

امید ہے کہ اگر کوئی عورت اس غلطی کی مرتکب ہو ، وہ تو بہ کرے اور حج کرلے ، تو اللہ تعالی اپنی

رحمت ہے اس کے اس گناہ کو بھی معاف فرمادیں گے ۔وانتداعلم ۔

### سركارى اخراجات يرجح

ایک صاحب کو جو تککہ صحت میں ملازم سرکار ہیں، میڈیکل ہیم کے ساتھ حاجیوں کی تکبداشت کے لئے سعود یہ جیجوایا گیا، جہاں انہیں تخواہ کے ساتھ ساتھ سنخرج اور بعتہ سفری الاؤنس وغیرہ بھی لیے گا،اس موقع ہے فاکدہ اٹھاتے ہوئے وہ صاحب حج کرلیں، تو کیاان کا فریضہ فاکدہ اٹھاتے ہوئے وہ صاحب حج کرلیں، تو کیاان کا فریضہ حج اوا ہوجائے گا؟ اس طرح سرکاری وفد میں جو ساسی لیڈر اور عہدہ دار مکہ معظمہ جاتے ہیں اور بغیر کچھ خرج کئے جج اوا کر محتے ہیں، ان کا بھی فریضہ کج اوا ہوجاتا ہے، یاا ہے اپنے اپنے ذاتی خرجے اور قرمے میں جو اور قرمے کئے جج اوا کرنا ضروری ہے؟

(مبين احمد فلاحي ، اعظم كره ، يولي )

ہو (گر: - کو کی شخص یا ادارہ یا حکومت کسی حاجی کے اخر جات برداشت کرلے اور جج کراد ہے ، تو اس کی تنجائش ہے ، اور جب اس نے اپنے جج کی نیت کی ہے ادرافعال جج کو انجام دیا ہے ، تو جج اس کی جانب ہے ادا ہو جائے گا ، جیسے کو کی شخص جامع مسجد جانے کے لئے سواری کا فتاج ہو، کمی شخص نے اے اپنی سواری ہے بہنچا دیا اور اس نے وہاں پہنچ کرنماز ادا کرلی ، تو اس کا چمعہ ادا ہو جاتا ہے اور وہ فریضہ کم جمعہ سے سبکد دش قراریا تا ہے۔

جے سے پہلے مہرکی ادا ٹیگی

مولاً:- {1269} میرے ایک دوست جج اوا کرنے جارہے ہیں، جج سے قبل انہوں نے اپنی بیوی کا مہرا دا کر دیا ہے، بیس برس پہلے ان کی شادی ہوئی تھی ،اس وقت مہر کی رقم ፟<del>ቕ፞፠፠**ቝቝቝቝዀቝቝቚቚቚቚ**ቝቝቚቚቝዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀ</del>

گیارہ سورو بے رکھی گئی تھی ،آج انہوں نے گیارہ سورو بے اپنی بیوی کوادا کردیا، کیا بیددرست ہے؟ (شخ امیر، بودھن)

مبورب: - بعض حفرات بیجے ہیں کہ سفر ج سے پہلے مہر کا اوا کردینا ضروری ہے، لیکن وراصل مہر مستقل ذرمداری ہے، اور ج مستقل فریضہ ہے، ایک کی اوا لیگی دوسرے کی اوا لیگی پر موقوف نہیں، ہال بیضرور ہے کہ جج کو جاتے ہوئے کوشش کرنی چاہے کہ بندوں کے جوحقوق اس سے متعلق ہیں اسے اوا کردیا جائے، انہی حقوق میں سے ایک بیوی کا مہر بھی ہے، اس لئے اگر بہ آسانی اوا کر حیا اور پہلے اوا نہ کیا ہو، تو اوا کردینا ہی بہتر ہے، جولوگ صاحب استطاعت ہوں ان کو نکاح کے بعد جلد سے جلد مہر اوا کردینا چاہئے، بلکہ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ کیجائی ہے بادا کردینا چاہئے، بلکہ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ کیجائی ہے بہلے ہی مہر اوا کردینا چاہئے، بلکہ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ کیجائی ہے پہلے ہی مہر اوا کردینا جاہے۔

مہرمقرر کرنے کا طریقہ بیہ کہ سونا اور چاندی میں مہرمقرر کیا جائے ، تا کہ جب بھی مہر کی اوائیگی ہو، اس کی مالی قدر باقی رہے ، روبیہ میں مہر مقرر کرنے میں عورتوں کا نقصان ہے کیونکہ میں سال پہلے گیارہ سورو بیری ایک اہمیت تھی ، شایداس کی قیمت ایک تولہ سونا سے زیادہ بی ربی ہو بلیکن آج اس سے پاؤتولہ بھی سونا خریدانہیں جاسکتا ، بیرعورتوں کے ساتھ کھلی ہوئی ناانصافی ہے ، اس لئے گیارہ سورو بیہ سے مہرتو ادا ہو گیا ہے ، لیکن بہتر ہے کہ اس دفت گیارہ سو روپے میں جتناسونا آتا تھا، آج اتنی مقدار سونا ادا کیا جائے ، تاکہ تقاضۂ انصاف کی رہا ہے ہو۔

سفرنج میں نماز پوری پڑھیں یا قصر کریں؟

سوڭ: - {1270} ہندوستانی حاجی کومنی ،عرفات ، مزدلفہ، مکہ اور یدینہ منورہ میں مکمل تماز پڑھنی چاہئے ، یا قصر کرنا چاہئے؟ چاہئے؟

جو (رب: - قصریا پوری نماز پڑھنے کے سلسلے میں اصول یہ ہے کدا گرمسافرنے کسی جگہ

ہ بندرہ دن بااس سے زیادہ مسلسل قیام کی نبیت کی ہو،تو وہ مقیم کے حکم میں ہو**گا** اور نمازیں بوری کرے گااورا گرایک جگہاں ہے کم مدت کا قیام ہو،تو حنفیہ کے نز دیک وہ مسافر ہی کے حکم میں ﴾ ہے،لہذاوہ قصر کرتا رہے گا ،اس اصول کےمطابق مدینہ میں چونکہ سعودی حکومت کی جانب ہے ہ پندرہ دنوں تک قیام کی اجازت نہیں دی جاتی ،آ ٹھ نو دن ہی کا قیام ہوتا ہے ، اس لئے یہان ہ ای کودورکعت پڑھنی ہے، سوائے اس کے کہ قیم امام کی اقتداء کرے ، تو امام کی اتباع میں جار ۔ ارکعت اداکرے گا، مکہ مکرمہ میں اگر آٹھ ذی الحجہ سے پندرہ دن پہلے پہنچے عمیاتو وہ مقیم ہے ،اور ج اسے جارر کعت پڑھنی ہے، اور اگر اس سے کم مدت جج شروع ہونے میں باتی ہے تو وہ مسافر ہے، ظہر عمراورعشاءی دور تعتیں اوا کرے کا بسوائے اس کے کہ تیم امام کے پیچھے نماز پڑھے۔ ابیالمخض مِنیٰ عرفات اورمز دلفه میں بھی مسافر ہی سمجھا جائے گااور قصر کرے گا ،اورا گراس سے پہلے مکہ میں پندرہ دنوں رہ چکا ہو، تو مکہ میں پندرہ دنوں کے قیام کی وجہ سے حاجی منی ، مز دلفہ اور عرفات میں مقیم تمجھا جائے گا اور جنب مقیم امام کے پیچھے نماز ادانہیں کررہا ہو، تو قصر کرے گا، کیونکہ مني عرفات وغيره الگشرے، مكه ميں داخل نہيں، چنانچه شهور فقيه علامه شائ فرماتے ہيں: "إنه إذا نوى الإقامة بمكة شهرًا ومن نيته أن يخرج إلى عرفات ومنى قبل أن يمكث بمكة خمسة عشر يومّا لا يصير مقيمًا: لأنه لا يكون ناويًا لإقامة مستقلة فلا تعتبر "(١) "جب كمه كا ندرايك ماه قيام كااراده كرے اوراس كى نيت میہ ہے کہ عرفات اور منیٰ کے لئے مکہ میں بندرہ ون کے قیام ے بہلے بی جانا ہے ، تو مقیم نہیں ہوگا ،اس لئے کہ وہ ستقل ا قامت کی نیت نبیس کرر ہاہے،لہذانیت معتبر نہ ہوگی۔

الخالق على البحر:١٣٣٣ منحة الخالق على البحر:١٣٣٣ منحة الخالق على البحر:١٣٣٣ منحة الخالق على البحر:١٣٣٣ منحة الخالق على البحر:١٣٣٣ منحة الخالق على البحر:١٣٣٣ منحة الخالق على البحر:١٣٣٣ منحة الخالق على البحر:١٣٣٣ منحة الخالق على البحر:١٣٣٣ منحة الخالق على البحر:١٣٣٣ منحة الخالق على البحر:١٣٣٣ منحة الخالق على البحر:١٣٣٣ منحة الخالق على البحر:١٣٣٣ منحة الخالق على البحر:١٣٣٣ منحة الخالق على البحر:١٣٣٣ منحة الخالق على البحر:١٣٣٣ منحة الخالق على البحر:١٣٣٣ منحة الخالق على البحر:١٣٣٣ منحة الخالق على البحر:١٣٣٣ منحة الخالق على البحر:١٣٣٣ منحة الخالق على البحر:١٣٣٨ منحة الخالق على البحر:١٣٣٨ منحة الخالق على البحر:١٣٣٨ منحة الخالق على البحر:١٣٣٨ منحة البحر:١٣

# جے سے پہلے حقوق کی ادا کیگی

سون :- (1271) اگرکوئی شخص اپ والدین کے انقال کے بعد بدهیشیت برے ہونے کے موروثی جائیداد پر قابض ہواور تنہا استفادہ کرے جب کہ مرحوم کے اور اڑکے اور لڑکیاں بھی موجود ہیں، اور بیسب اس آبائی جائیداد کے ازروے شرع وقانون وارث اور حق دار ہیں ، لیکن کسی نہ کسی عذر سے ان سب کومروم رکھا گیاہو، اب ان حالات میں وہ ادائے جج کرنا چاہیں جب کہ ان کے ذمہ حقوق ادا طلب ہیں اوارے شرع وحد یث اس تعلق سے کیاا حکام ہیں؟

(علاءالدين، در بيمنگه)

جو (رب: - تج ایس عظیم الثان عبادت ہے کہ یہ پچھلے ایسے گنا ہوں کے لئے جو حقق ق اللہ ہے متعلق ہوں کفارہ ہے ، چنا نچہ رسول اللہ ہوگئے نے ارشا دفر مایا کہ جج پچھلے گنا ہوں کو ختم کر دیتا ہے ، 'المحیج یہدم ماکمان قبلہ ''(۱) اس لئے تج ہے پہلے خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرنا چاہئے کہ اس سے لوگوں کے جو حقوق متعلق ہیں انہیں ادا کر دے ، تا کہ وہ ہر طرح کے گناہ سے پاک وصاف ہوجائے ، اور اس کی نئی پاک وصاف زندگی شروع ہو، ترکہ میں ورشے کا حق اہم ترین حقوق ہیں ہے ہے ، اللہ تعالی نے احکام میراث کے ذکر کے بعد فرمایا ہے: ﴿فَدِینُضَةً وَنَ اللّهِ ﴾ (۲) یعنی بیاللہ تعالی کی طرف ہے مقرر کئے ہوئے صفی میں ، جن میں اپنی رائے اور خواہش کو دخل دینے کی ممنجائش نہیں ، ایک اور موقع پر

 <sup>(</sup>۱) صحيح مسلم عديث تبر:۱۹۲۱ باب كون الإسلام يهدم ما قبله و كذا الهجرة و الحج مرتب.

<sup>(</sup>۲) - النساء :الدم *تب* 

الله تعالی نے احکام میراث کواللہ تعالی کی قائم کی ہوئی حدیں قرار دیتے ہوئے فر مایا ہے کہ ان سے تحاوز کرنے کی کوشش نہ کرو:

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يُدُخِلُهُ جَنَّتٍ ... وَ مَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يُنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدُخِلُهُ نَازًا خَالِدًا فِيْهَا ﴾ (١)

اسے اہم حق سے غفلت برتنااور وہ بھی ایک ایسے شخص کے لئے جو تج جیسی عبادت پر جارہ ہو، ہرگز مناسب نہیں ،اس لئے اگر واقعی جائیداد سے دوسرے درثاء کاحق بھی متعلق ہو اور مورث نے اپنی زندگی میں ہی خاص اس وارث کو ہبدنہ کیا ہوتو اسے جا ہئے کہ دوسرے ورثاء کا حق اور مورث نے اپنی زندگی میں ہی خاص اس وارث کو ہبدنہ کیا ہوتو اسے جا ہئے کہ دوسرے ورثاء کا حق اواکر دیں ،اور متعلقین کو بھی از راہ تصح و خیرخوائی ان کو متوجہ کرنا جا ہئے ، کہ وہ اس سخت گناہ سے اینے آ یہ کو بیا کیسے دو اس سخت گناہ سے اینے آ یہ کو بیا کیس ۔ و باللّٰہ الدّی فیدق ۔

#### سفرجج میں جھوٹ سے استفادہ

مون : - {1272} کومت حاجیوں کو مالی امداد دین ہے جس کو (Hai Subsidy) کہتے ہیں، ہندو تنظیمیں اس کی مخالفت کرتی ہیں، سرکاری خزانہ ہیں ہندومسلمان دونوں کا مال ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ سرکاری خزانہ ہیں مسلمانوں کا حصدان کی غربت کی وجہ ہے برائے نام بلکہ نہیں کے برابر ہوتا ہے، پھر جج کے لئے بیامداد کیوں اور کیسی ہے، ای طرح مساجد کی تغییر میں بھی حکومت کی امداد لینے کا کیا تھم ہے؟ مساجد کی تغییر میں بھی حکومت کی امداد لینے کا کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>۱) النساه: ۱۳۱-۱۳۰ مرتب

جو (رب: - مسلمانوں کی معاشی حالت بست ہویا بہتر ، ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے اور جمہوری نظام کے تناظر میں ملک کے خزانہ میں وہ برابر کے حقدار میں ،حکومت مختلف شعبہ ہائے زندگی میں جیبوٹ دیتی ہیں ، کہیں پر چھوٹ چیثہ وارانہ بنیاد پر ہموتی ہے ، لیکن معاشی حالات کی رعایت سے اور بعض اوقات مختلف غرببی اور تہذیبی اکائیوں کورعایتیں دی جاتی ہیں یہ گھوٹ کے اعتبار سے سیاتوں تو کے اعتبار سے سیاتی خصوص نہیں ، بلکہ دوسری اقوام کو بھی احوال ومواقع کے اعتبار سے رعایتیں فراہم کی جاتی ہیں ،اس لئے فرقہ پرست تنظیموں کا اس کے خلاف آ واز اٹھانا قطعاً بے عاب ، اور مسلمانوں کے لئے اس سے استفادہ میں کچھرج نہیں ۔

جہاں تک حجاج کے کرایہ میں چھوٹ کی بات ہے تو اولاتو امرلائنز کے عام اصول کے اعتبار ہے بھی گروپ کی شکل میں جھوٹ حاصل ہوتی ہے ، غالبا حجاج کے لئے جورعایت دی ہ جاتی ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہوتی ،اس لئے بیدا یک عمومی نوعیت کی رعایت ہے ، دوسر ہے حمورنمنٹ کے چھوٹ دینے کا بیہ مقصد نہیں ہے کہ وہ نقصان برداشت کرتی ہے، بلکہ صرف اتنا ہے کہ کم نفع کوقبول کرتی ہے ،اور کسی مخص ،ادارہ ، یا حکومت کواس بات کاحق حاصل ہے کہ وہ گا مک اورعوام کے مفاد کوسا منے رکھتے ہوئے نفع کی مقدار میں کمی بیشی کرے، پاکسی حد تک نقصان کوقبول کرے،اس لئے حکومت کی رعابیت کوقبول کرنے میں پیچیمضا کقتہیں۔ مساجد کی تغییر وغیرہ کے لئے حکومت جورقم دیتی ہے اس کا بھی لیتا جائز ہے ،جیسے سلمانوں کومسا جدیا قبرستان کے لئے رقم دیجاتی ہے،ای طرح غیرمسلم بھائیوں کوبھی موقع بہ ہ موقع ان کی عیاد تگاہوں اور قبرستانوں کے لئے رقم ملتی ہے ، بلکہ اکثریتی طبقے کوان مواقع سے فائدہ اٹھانے کا زیادہ موقع حاصل ہوتا ہے ،لہذااس میں کوئی قیاحت نہیں ، کیونکہ حکومت میں مسلمان بھی برابر کے شریک ہیں تبخص طور پربھی اگر کوئی غیرمسلم مسجد کے احترام وتفادس کی نبیت ہے تعاون کریں اور بیاندیشہ نہ ہو کہ آئندہ وہ اپنی عباد نگاہوں کے لئے مسلمانوں سے تعاون

طلب کریں ہے بتوا بیے غیرمسلم بھائیوں کا تعاون لینا بھی جائز ہے۔

#### قرضدار کا حج کے لئے جانا

موڭ:-{1273} اگر كسى فخص كے ذمه قرض كى ادائيكى باقى ہو،ليكن كچھر تم اسے مہيا ہوگئى ہوتو كياوہ سفر حج كرسكتا ہے؟

جو (كن : - قرض باتى رہنے كى دوصور تنمى ہيں ، ايك صورت يہ ہے كہ قرض باتى ہے ليكن بنيادى ضرور يات كے علاوہ اتنى منقولہ اور غير منقولہ جا كداد موجود ہے كہ اس ہے قرض بھى ادا ہوسكتا ہے اور سفر تج کے اخراجات بھى مہيا ہو سكتے ہيں ، تب تو اس پر تج واجب ہے ، اگر سامان بي نائبيس جا ہتا تو اسے قرض لے كر تج كرنا جا ہئے ، جسے بعد ميں اداكرد ہے ، كيونكہ تج اس پر فرض ہے ، اور قرض محض اس لئے لينا پڑر ہا ہے كہ وہ اپنے سامان كوفر وخت كرنا ہيں جا ہتا ور نہ حقيقت ہيں ، وہ صاحب استطاعت ہے ۔

دوسری صورت ہیہ ہے کہ اس کے اندر قرض اداکرنے کی فی الحال استطاعت ہی نہیں ہے، تو اگر اس بات کا عالب گمان ہوا ورکوئی صورت پیش نظر ہو کہ آئندہ اس کے لئے اداء قرض کی سبیل پیدا ہوجائے گی ، تب تو بہتر ہے کہ قرض لے کر حج کر لے ، اور اس سے فریض کے کہ ادا ہوجائے گا ، کیو نکہ نہ معلوم آئندہ صحت و فاکر ہے بانہ کرے ، اور اگر بظاہرا دائے قرض کی کوئی صورت سامنے نہ ہوتو قرض لے کر حج کر تا بہتر نہیں ، کیونکہ اس سے دوسروں کا حق ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اور لوگوں کے حقوق ضائع کر کے ایک ایس عبادت کو انجام دینا جو ابھی فرض نہیں ، فیشر بعت کی نظر میں بہند بیرہ عمل ہے ، اور نہ عقلا بیٹل مناسب ہے ، تا ہم اگر کوئی شخص اس طرح کے کرنے نو فریادہ جج کرلے تو فریعنہ ادا ہوجائے گا اگر بعد میں صاحب سے ، تا ہم اگر کوئی شخص اس طرح کرنا فرض نہیں ۔

#### حائضه کس طرح مناسک حج اداکرے؟

موڭ: - {1274} ايام جج منى ياعرفات يامدينه منوره ميں خاتون حاجی کو حيض شروع موجائے تو اسے کس طرح مناسک جج ادا کرناچاہے؟ (حافظ سميد سلطانه سعيد آباد)

جو (کب: - طواف زیارت کے سوا تج کے جتنے مناسک ہیں بنی میں قیام ،عرفہ اور مزدلفہ کا وقوف ، رمی ،قربانی ، بال کا کٹانا وغیرہ ، بیسب حالت چیف میں کئے جا سے ہیں ، البتہ اگر مکہ یا مدینہ میں چیف شروع ہوجائے ، تو ان دنوں مجد کے اندر نہ جا کیں اور ذکر و دعاء کرتی رہیں ، رسول اللہ ویکھ کے روضۂ اقد س پر مسجد میں داخل ہوئے بغیر باہر سے صلوۃ وسلام پہنچا سمی رہیں ، ارکان جج میں طواف زیارت چیف کی حالت میں نہیں کیا جا سکتا ، اگر دس تا رہخ شروع ہوئی ، ارکان جج میں طواف زیارت کرے اور چیف شروع ہوگیا تو اس کے لئے ہونے کے بعد اتناوقت ہی نہ ملا کہ طواف زیارت کر ہے اور اگر اے اتنی مہلت مل گئی کہ وہ طواف زیارت کر لے ، اور اگر اے اتنی مہلت مل گئی کہ وہ طواف زیارت کر نے ، اور اگر اے اتنی مہلت مل گئی کہ کہ وہ ب یا کہ ہونا تا خیر کی اور چیف شروع ہوگیا ، تو پا کہ ہونے کے بعد طواف کر کے ، اور تا خیر کی وجہ سے دم دے گی ، اگر طواف زیارت کرنے کے بعد حیض شروع ہوا اور پاک ہونے تک مکہ میں رکنہیں سکتی ، تو اس پر طواف وداع واجب نہیں ، چونکہ آئ کل سفر کا اور پاک ہونے تک مکہ میں رکنہیں سکتی ، تو اس پر طواف وداع واجب نہیں ، چونکہ آئ کل سفر کا اس کے خوا تین کے لئے بہتر ہے کہ چیف کورو کئے والی دواعارضی طور پر استعال کر لیں ، تا کہ اس لئے خوا تین کے لئے بہتر ہے کہ چیف کورو کئے والی دواعارضی طور پر استعال کر لیں ، تا کہ وقت بر طواف زیارت ادا ہوجائے۔

سفر حج میں سبسیڈی

سوڭ: - {1275} (الف) حجاج كرام كوحكومت مند جوسبسيڈى يعنى رعايت ديتى ہے، تو كيااس سبسيڈى سے فائدہ اٹھانے کی وجہ سے جج کی تبولیت میں کسی قسم کانقص تولازم نہیں آئے گا ، یہ اشکال ذہن میں اس لئے آیا کہ ۱۲۸ فروری مطابق ۴ فروالہ دوالحجہ ۱۳۲۱ ھے کوشہر حیدرآ بادسے شائع ہونے والے ایک روزنامہ 'نہماراعوام' کے صفحہ اول پراس سرخی کے ساتھ خبر شائع ہوئی '' حکومت کی سبسیڈی پر حج کرنا غیر اسلامی' شائع ہوئی '' حکومت کی سبسیڈی پر حج کرنا غیر اسلامی' سعودی عرب کے علماء کا بیان ' ذاتی وسائل ہی سے حج کرنے کے تلقین'

(ب) حکومت ہند ہرسال اپنیممل مالی خرج پر ایک خیرسگالی وفد حج کوروانہ کرتی ہے، حکومت کی اس ہولت سے استفادہ کرنے والوں کا حج قبول ہوگا یا نہیں؟ مہر بانی فر ماکر ان دونوں سوالوں کا شخص جواب عنایت فر ماکیں؟ ان دونوں سوالوں کا شخص جواب عنایت فر ماکیں؟

جو (ب: - (الف) آپ نے سوال کے ساتھ اخبار کا جو تر اشا بھیجا ہے، اس میں یہ فتوی کسی مصدقہ ذریعہ سے نقل نہیں کیا گیا ہے، اس لئے نہیں معلوم کے سعودی علاء نے واقعی یہ فتوی دیا بھی ہے یا نہیں؟ اور دیا ہے تو اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ — راقم الحروف کی رائے میں جہاج کرام کے لئے اس سبیڈی کو قبول کرنا جائز و درست ہے، اور اس میں کوئی شرع قباحت نہیں، جو شخص کی کواپنی سواری پر لے کرجائے، اس کو اختیار ہے کہ وہ کرایہ کی سے ذیادہ لے اور کسی سے کم ، ایر لائنز ، یا حکومت اگر حاجیوں کو کم کرایہ پر لے جائے تو اس کو اس کا اختیار ہے ، رسول اللہ وہ نے نو اس کو اس کا اختیار ہے ، مسلموں کی اشیاء سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، وہ جماد سے جہاد کے لئے اسلحہ اور سواریاں عاریۂ مسلموں کی اشیاء سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ، وہ جماد سے میں بھی ان کی رعایت کو قبول کیا جا سکتا ہے ، مسلموں کی اشیاء سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ، تو جم ہیں بھی ان کی رعایت کو قبول کیا جا سکتا ہے ، مسلموں کی اشیاء سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ، تو جم ہیں بھی ان کی رعایت کو قبول کیا جا سکتا ہے ، مسلموں کی اشیاء سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ، تو جم ہیں بھی ان کی رعایت کو قبول کیا جا سکتا ہے ، مسلموں کی اشیاء سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ، تو جم ہیں بھی ان کی رعایت کو قبول کیا جا سکتا ہے ، مسلموں کی اشیاء سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ، تو جم ہیں بھی ان کی رعایت کو قبول کیا جا سکتا ہے ،

یہ بات بھی ذہن میں دوئی چاہئے کہ مسلمان اس ملک کے برابر کے شہری ہیں ، اور حکومت کے مالی وسائل پر ان کے بھی استے ہی حقوق ہیں ، جتنے دوسر ہے برادران وطن کے ، حکومت جتنی مسلمانوں کو بیر عابت دیتی ہے ، دوسر ہے ندا ہب کے ماننے والوں کو بھی خاص خاص مواقع پر اس طرح کی سہولت ٹرینوں اور دوسری سواریوں میں بھی فراہم کرتی ہے ، پھر کراہیمیں بیتخفیف اس طرح کی سہولت ٹرینوں اور دوسری سواریوں میں بھی فراہم کرتی ہے ، پھر کراہیمیں بیتخفیف عام کراہیہ کے اعتبار سے ہوتی ہے ، ایسانہیں کہ اصل اخراجات میں نقصان اٹھا کرمسلمان کے ساتھ رعایت کی جاتی ہو۔

(ب) ججاج کی سہولت اوران کے مسائل کوحل کرنے کے لئے حکومت کی طرف سے اسپنے اخراجات پر خیرسگالی وفد کا بھیجنائی نفسہ جائز ہے، اوران کا حج درست ہے، اگر حاجیوں پر ان کے بوجھ ڈالے جائیں، تو جائز نہیں، کیونکہ یہ جبرا حجاج کونا واجبی خرچ کا مکلف کرنا ہے، ان کے بوجھ ڈالے جائیں، تو جائز نہیں، کیونکہ یہ جبرا حجاج کونا واجبی خرچ کا مکلف کرنا ہے، اور ایسے البتہ افسوس کہ آج کل جو خیر سگالی وفد جاتا ہے، وہ خادم کے بجائے مخدوم ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو وہاں بھیجنا قومی خزانہ کو ضائع کرنے کے سواا ور پھی خیس۔

بیٹی داماد کی رقم سے جے

موڭ: - (1276) كياكى مال باپ كواپى بني دامادى رقم سے هج كرناجائز ہے؟ ياكيادہ غيرشادى شده لاكى كى كمائى اور تخواہ ہے ہے اداكر سكتے ہيں؟ (كنيز زہرہ، كالا پھر) جو (كب: - اگر بني يادامادا ہے مال باپ اور ساس سركو هج كے لئے رقم ديں، تواس رقسے ہے ہے كرناجائز ہے، اس ميں كوئى اختلاف نہيں، البتداس ميے كا قبول كرنا واجب نہيں: " فيل و كيان رجل و هب لا بيه مالا ... قال مالك و أبو حنيفة: لا يلزمه قبوله " (1)

<sup>(</sup>۱) - تفسیر قرطیی :۱۵۳/۳

#### اولا د کے پیسوں سے حج

مولاً:-{1277} كيا اولاد كے پيوں سے ج كرنا جائزے؟ (ايك قارى، يا توت بوره)

جو (رب: - اولا دے پییوں سے جج کرنا جائز ہے،رسول اللہ وظاف نے فرمایا: "اولا دکی کمائی بھی تمہاری کمائی ہے "(۱) ایک روایت میں ہے: "تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے، کیوں کہ تمہاری اولا دبھی تمہاری بہترین کمائی ہے "(۲) یوں تو جج کسی کے بھی دیتے ہوئے حلال پییوں سے جائز ہے، لیکن اولا دے پییوں سے بدرجہ اولی جائز ہے۔

### فریضهٔ حج ادا کرانے کی ایک اسکیم

موان: - {1278} فرائض جج انجام دینے کے لئے ہارے یہاں ایک اسکیم کا آغاز کیا گیاہے جس کی تشریح یہ ہماکہ دوسونفوں کے گردپ میں ہرنفر یک صدرہ پیچھ کرے جس سے جملہ قم {20000} روپیہ ہوتی ہے اوران دوسونفوں کے نام پرچھی کیکر قرعداندازی کی جائیگی جس نفر کے نام چھی نکل آئیگی رقم فدکورہ بغرض ادائے فریفہ جج اس کے والد کردی جائیگی یہاسکیم شری اعتبارے بہتر ہے یانہیں؟ (حکیم احمد خیر جائیگی یہاسکیم شری اعتبارے بہتر ہے یانہیں؟ (حکیم احمد خیر اللہ ین علی محبوب ،کلینک سیدعلی چبوترہ شاہ علی ،حیدر آباد)

جو (رب: - آپ کی اسکیم درست بھی ہے اور مناسب بھی ہے بہ شرطیکہ قرعہ اندازی میں نام پہلے آئے یا بعد میں ، ہرا یک کومیں ہزار روپید دینے پڑیں اورا گر درمیان میں کسی کا انتقال ہو

<sup>(</sup>۱) سنن أبى داؤد، صريت تمبر: ٣٥٢٨، باب في الرجل يأكل من مال ولده مرتب

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داؤد ، صديث بمرز ، ٣٥٣٠ باب في الرجل يأكل من مال ولده - مرتب -

جائے تواس کے متر و کہ سے بقیدرتم وصول کرلی جائے ،اگر بیصورت ہو کہ قرعدا ندازی میں جس کا نام نکلے وہ آئندہ مشتیٰ ہوجائے گایا جومر جائے ،اس پر بقیدرتوم عائدند کی جائیں ،تو قمار پیدا ہو جائے گا۔

بلامشقت حج

مون :- (1279) کی او کوری کمینیاں یا دوسرے اوگ میز بان بن کر جج پرآنے کے لئے مدعوکرتے ہیں، اور ان کے لئے جج کے دوران رہنے اور دوسری ضرور یات کے لئے بیش وآرام کی سہولتیں مہیا کرتے ہیں ، کیاا ہے جج باضابط شار کئے جا کمیں گے ، کیونکہ ان لوگوں نے جج کرنے باضابط شار کئے جا کمیں گے ، کیونکہ ان لوگوں نے جج کرنے باضابط شار کئے جا کمیں گے ، کیونکہ ان لوگوں نے جج کرنے کے لئے سفر میں گری اور دوسری تکالیف کا سامنانہیں کیا ہے؟

جو (ب: - ج، ج، ج کے مقررہ دنوں میں مخصوص افعال ،طواف ،سعی ، وتوف عرفہ ، وتوف مزدلفہ ، وقیام منی ، رمی اور قربانی وغیرہ کے انجام دینے کو کہتے ہیں ،خواہ ان افعال کو مشقت کے ساتھ انجام دیا جائے ،یاموسم کے بلکے ہونے یا اسباب سہولت کے فراہم ہونے کی وجہ سے بلامشقت انجام دیا جائے ، ہرصورت میں جج اواہوجائے گا ، رسول اللہ وہ کا کے زمانہ میں مجدیں محکمتی ، آج کی طرح عمدہ فرش اور پنھوں کانقم نہیں تھا ،تو کیا اس کی وجہ سے موجودہ آرام دہ مساجد میں نمازیں ادانہ ہوں گی ، ہاں! ضرور ہے کہ جوجے میں زیادہ مشقت اٹھائے گا ، وہ زیادہ اجراض ہوگا۔ اجرکا مستحق ہوگا ، اور جونسجا کم مشقت اٹھائے گا ، اسے ای نسبت سے اجراض ہوگا۔

رباط میں جگہ کے لئے رشوت

موڭ: - {1280} كمداور مديند مين نظام حيدرآيادكي

طرف سے بہت پہلے سے رباطیں بی ہوئی ہیں ،اب چونکہ حاصل حجاج کی تعداد زیادہ ہوجاتی ہے اور رباط میں سیٹ حاصل کرنے کے لئے بعض حفرات حیدرآ باد میں رشوت دیتے ہیں اوراس طرح سیٹ حاصل کر کے کرایہ مکان سے نی جاتے ہیں، اس میں ان کوکا فی بچت ہوتی ہے، کیایہ صورت جائز ہے؟

جو (لب: - جج وعمرہ کے لئے جانا ایک مبارک اور مسعود سفر ہے، جس کا مقصدا جروثواب حاصل کرنا ہے، رشوت جس طرح لینا حرام ہے ای طرح دینا بھی حرام ہے، رسول اللہ وقتائے نے رشوت دینا تو عام حالات رشوت دینا تو عام حالات میں بھی گناہ ہے جہ جائے کہ سفر حج وعمرہ ، اس لئے ایسے مبارک سفر میں تھوڑی می سہولت اور میں بھی گناہ ہے جہ جائے کہ سفر حج وعمرہ ، اس لئے ایسے مبارک سفر میں تھوڑی می سہولت اور مایات حاصل کرنے کے لئے رشوت دینا نہ جائز ہے، اور نہ سفر کی حیثیت اور اس کی عظمت کے شایان شان ۔

### بینک کی تنخواہ سے حج

موڭ: - (1281) ايك صاحب بينك ملازم بين، اور ان كى آيدنى كاانهم ذرىعدى ہے، وہ حج كرنے كے خواہش مند بين، تو كياان كا حج صحيح ہوگا؟ (سيدنو يدعزيز، كتكى)

جو (رن: - بینک کا کار و بارسود پر جنی ہے ، اور بینک کی ایسی ملازمت جس جی سودی کار و بار لکھنے یا پہنے لینے دینے پڑتے ہوں ، جائز نہیں ، یہی اکثر علماء کی رائے ہے، اور جو پیسہ جائز ذریعہ سے حاصل نہیں ہوا ہو، اس سے جج کرنا درست نہیں ، بلکہ نفتہاء نے مال حرام سے جج کرنے کو بھی حرام قرار دیا ہے ، کیونکہ اس میں جج جیسی عبادت کی اہانت کا پہلو پایاجا تا ہے ، "وقددیت صف بالسحر مة كالحج بمال حرام "(۱)ان صاحب كوچا ب كراگر كسي اور گافته در اكر كسي اور گافته به اكر كسي اور گافته به مال حرام "(۱)ان صاحب كوچا ب كراگر كسي اور تامي كار التحال الله ميسر به وياكوئى آبائى جائيداد بوجس كوفروخت كرناممكن به و، تو ان ذرائع گافت بوصل بون والى آمدنى كه ذرايعه فريضه مج انجام دي، ورندانديشه ب كه تواب كري بخائه جوايد بى كاماعث بوصائه -

فکس قم ہے جج

موڭ: - [1282] ڈاکخانہ یا بینک میں قم فکس کی میں، جو چندسال میں ڈیل ہوگئی، کیا ایسی قم سے جج کرنا جائز ہے؟ (ڈاکٹز کلیم خال، بہادر پورہ)

جو (رب: - جوزا کدر قم آپ کول رہی ہے وہ سود ہے، اور مال حرام کا حج میں استعال کرنا ورست نہیں، لہذا جتنی رقم جمع کی گئی تھی ، وہ رقم تو حج میں استعال کی جاسکتی ہے، لیکن بینک یا پوسٹ آفس سے جوزا کدر قم اس پرملتی ہے ، اس کا تو یوں بھی استعال جائز نہیں ، اور حج میں استعال تو ممناہ بالا ئے گناہ ہے، اس میں ایک عبادت کی اہانت کا پہلو بھی ہے۔

فلم کے ذریعہ کمائی ہوئی رقم سے ج

سوڭ:-{1283} كوئى مسلمان قلمى اداكار قلم كے ذريعه بييے كمائے اوراس رقم سے جج كرے تو اس كا جج ہوگا يانبيس؟ (محدثاراحم)

جوڑر: - جج ایک عظیم عبادت اوراسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے،اور قلمی اوا کاری کو ہے۔ کسب معاش کا ذریعہ بنانا یقیناً حرام طریقہ پر مال کمانا ہے،اللہ تعالیٰ پا کیزہ اور حلال مال ہی کو ہے۔ قبولِ فرماتے ہیں ،اللہ تعالیٰ کے رائے میں خرج کرنے کے لئے مال حرام کا انتخاب کو یا اس ہے۔

(۱) دالمحتار :۳۵۳/۳

عبادت کی اہانت ہے ، اس لئے آپ بھٹانے ارشاد فرمایا کہ'' مال حرام سے صدقہ درست نہیں ہے،''لا صدقہ من غلول ''(۱)اس لئے مال حرام کے ذریعہ کیا جانے والا حج اللہ کے نزد یک مقبول نہیں ہوگا ،اس بات کا خصوصی اہتمام کرنا چاہئے کہ جج جیسی اہم عبادت مال حلال اس کے ذریعہ اداکی جائے ، البتہ فقہی اعتبار سے چونکہ اس نے جج کے افعال وارکان کو اداکر اس سے باس لئے جج ادا ہوجائے گا ،جیسا کے کوئی شخص ریا ءاور دکھاوے کی غرض سے جج کرے ہو فریضہ کج ادا ہوجائے گا ،کین اس کی نیت میں بگاڑی وجہ سے جج مقبول نہیں ہوگا ،(۲)

حرام مال سے جج

مولان: - (1284) ہمارے ایک عزیز نے گزشتہ سال ج کیا ہے، ان کا جزل اسٹور کا کاروبار ہے، نیز چھی کا کاروبار بھی کررہے ہیں، جس سے ان کوسالا ندایک لا کھ آ مدنی ہے، تو کیا ان کا حج باتی رہے گا؟ اور حج مقبول ہوگا جب کہ حج کو جانے سے پہلے بھی ان کا بیکاروبار تھا؟

(محدیشیراحد،شاه بوره)

جو (ب: - حلال پیموں ہی ہے جج کرنا درست ہے، جزل اسٹور سے جوآ مدنی ہے، آگر حلال اشیاء کی احکام شرعیہ کے دائرہ میں رہتے ہوئے تجارت ہوتو حلال ہے، چھی میں اگر خسارہ برداشت کر کے کم پینے میں چھی اٹھانے کا طریقہ ہوتو بیصورت ناجائز اور سود میں داخل ہے، اس پینے ہے جج کرنا درست نہیں، البتہ اصل پیر جواس نے جمع کیا تھا، وہ اس کے حق میں جائز ہے، زائدر قم جواسے کمیشن کے نام پہلتی ہے، حرام ہے، اگر اس نے حلال پیروں سے جج کیا تو جج درست ہوگیا، البتہ اسے تو بہ کرنی چاہیے، آئدہ اس سے بچنا چاہیے

<sup>(</sup>۱) الجامع للترمذي معديث تمرنا، باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور -

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق:٣٠٩/٢، ردالمحتار:٣٥٣/٣\_

اور چھٹی میں جورقم اس نے نا جائز طریقہ پر لی ہے اگر اس کا مالک معلوم ہوتو اسے والیس کرنا ، یا ﷺ بلانیت تو اب غرباء پر خرچ کرنا واجب ہے ، (۱) حج کا مقبول ہونا ، یا نہ ہونا و بسے تو اللہ کی ﷺ مشکیت پر ہے ،کیکن حدیثوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی مال حرام ہے کی جانے والی عبادت ﷺ کو قبول نہیں فرماتے ۔ (۲)

كميشن سے حاصل ہونے والي آمدنی سے جج

مون الله: - {1285} كيا كميشن سے حاصل ہونے والى آ آمدنی سے جج جيساا ہم فرض انجام ديا جاسكتا ہے؟

(نثاراحمه بمشيرآ بادی)

جو (رب: - کمیشن کا کاروبار بھی عام کاروبار کی طرح ہے، شری نقط انظر سے جو کاروبار حلال اور جائز ہے، اس میں کمیشن کا معاملہ بھی درست ہے، بشر طبیکہ اسے شری طریقہ سے انجام ویا جائے ، دھو کہ دہی سے اجتناب کیا جائے ، لہذااس پر حاصل ہونے والانفع حلال ہے اور اس سے حج اداکرنا اور اس طرح کی دوسری مالی عبادتیں انجام دینا درست ہے۔

<sup>(</sup>۱) "لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الردعلى صاحبه ... (قوله : وهو حرام مطلقاعلى الورثة ) أي سواء علموا أربابه أو لا : فإن علموا أربابه ردوه عليهم و إلا تصدقوا " (رد المحتار : ٣٤٣/٥ كتاب الحظر و الإباحة ، فصل أفي البيع) " و يتصدق بلا نية الثواب ، إنما ينوى به براء ة الذمة " (قواعد الفقه ، القواعد ، ا

<sup>(</sup>٢) "عن ابن عمر شه قال :من اشترى ثوبا بعشرة دراهم و فيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه ، ثم ادخل أصبعيه في أذنيه و قال : صمتا إن لم يكن النبي شه سمعته يقوله " ( مشكوة المصابيح : ": "٣٣٣، بحواله بيهقى في أشعب الإيمان ) محى الله بيهقى في

# کون ساج افضل ہے؟

سول :- {1286} آج كل اكثر حضرات مج تمتع كرتے بيں، ہندوستان ، پاكستان سے جانے والے اكثر حضرات بہت كم افراد يا قران كرتے بيں، تو حج كى كون ى صورت افضل ہے؟ (نظام الدين، نلكند و)

" اختار العلامة الشيخ عبد الرحمن العمادى في منسكه التمتع : لأنه أفضل من الافراد و أسهل من القران لما على القارن من المشقة في أداء

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ، مدیث نمبر: ۲۹۵۰ ، باب حجة النبي ﷺ - تحتی ـ

<sup>(</sup>۲) اعلاء آلسنن ۱۰/۲۰۰-۳۰۵، صدیث نمبر:۲۸۷ مرتب۔

النسكين ، لما يلزمه من الجناية من الدمين ، و هو أحرى لأمثالنا لامكان المحافظة على صيانة احرام الحج من الرفث و نحوه " (١)

### عاز مین کومٹھائی اور ہار پیش کرنا

موڭ: - {1287} جوش جي برجانے والا ہوتا ہے، لوگ اس كومٹھائى پيش كرتے ہيں، اور كل پوشى كرتے ہيں، اس عمل كى شرى حيثيت كيا ہے؟ (حافظ غلام مصطفىٰ، بيدر)

جو (گرب: - جی کوجانے والے کے لیے مشائی کا ڈبہ پیش کرنا اور قبول کرنا جا کز ہے، کہ یہ مہاری ہم ہو (گرب: - جی کو جانے والے استعال مبارح ہم ہم ہو ہیں ہوں کا ہار معمولی قبت کا ہوتو اس کی بھی مخوائش ہے، کیونکہ پھول کا استعال مبارح ہم ، البتہ الیسی چیز کا تخذہ پیش کرنا چا ہیے جس ہے آ دمی کا پچھ نفع ہو، پھول کے ہارہے کوئی نفع متعلق نہیں ، جج کو جانے والے کے لیے ان ہدایا کو قبول کرنا واجب نہیں ، اخلاق ومحبت کے تحت والیس کرسکتا ہے، لیکن ایسالب و لہجہ اختیار نہیں کرے جس سے ہدیدو سے والے کو تکلیف ہو۔

### عاز مین حج کی طرف سے باان کے لیے دعوت کا اہتمام

مون :- (1288) فریشه کی کے لیے جوافراد جاتے بیں، گھر پر تقریبات وغیرہ منعقد کرتے ہیں، جس میں محلہ اور خاندان والوں کو مرعو کیا جاتا ہے، جس میں وہ افراد بھی شامل موتے ہیں جو جج کی سعادت حاصل کرنے سے قاصر ہیں، کیا پر تقریبات درست ہیں؟

جو (ب: - اگر ج کے لیے جانے والوں کے اعزاز میں دعوت کی جائے اور اس سے

(۱) - رد المحتار :۲۰۹/۳ ـ

مقصد عازم جے کا اکرام ہو، یا خود عازم جے بچھ لوگوں کو مرعوکر ہے اوراس کا مقصد دعا و کا حصول ہو ہو آتو اس کی مخوائش ہے، اگر دکھا وامقصو دہو، تو ریاء ہونے کی وجہ سے باعث مناہ ہے، جولوگ جے کرنے سے قاصر ہیں، السی مجلسوں ہیں شرکت کی وجہ سے ان کے اندر آتش شوق سکتی اور بحری کی ہے اور اگر ہے اور اگر ہے اور اگر ہے اور اگر اس سے طلب صادق پیدا ہونا ممکن ہے، جو ان کے لیے جج کی راہ ہموار کر دے اور اگر اس کے باوجود جج کو نہ جا سکیس تو ہے آرز و نے جے بذات خود باعث اجر و تو اب ہے، اس لیے جو لوگ جج کو جانے کی استطاعت نہیں رکھتے، ان کو مرعوکر نے میں بچھ جرج نہیں۔

چھوٹے بچہ کا ج

مولان- (1289) جو بچاتا چونائے کہ خود سے جج ادا مبیں کرسکتا ، والد نے اس کواپئے ساتھ رکھا ، تو کیا اس کے ج کے افعال ادا ہوں گے؟ (نظام الدین ، شموکہ)

جو (ر): - یہ تو ظاہر ہے کہ بچہ پر جج فرض نہیں ، نیکن اگر والد جج کراد ہے تو اس بچہ کا قواب مطے گا اور والد کواس کی تعلیم و جج نفل ہوجائے گا ، اب بعض فقہاء کے نزدیک بچہ کو جج کا ثواب ملے گا اور والد کواس کی تعلیم و تربیت کا اور بعض فقہاء کی رائے ہے کہ خود جج کا ثواب والد کو ہوگا ، جج کے دواہم ارکان وقو ف عرف اور طواف نیارت تو بچہ اپنے باپ کے ساتھ خود بی کر لے گا ، وقو ف عرف کے لیے تو نیت ضروری نہیں ، باتی جن افعال میں نیت ضروری ہے اس میں والد اس کی طرف سے نیت کر رے گا ، قربانی بھی والد کریں گے ، البت اگر وہ کہ کے اور رمی بھی اس کی جانب سے والد کریں گے ، البت اگر وہ ادکام احرام کی خلاف ورزی کر ہے یا اور کسی جنایت کا مرتکب ہوتو اس پر دم واجب نہیں ہوگا ، کیوں کہ نابالغ بچے مکلف نہیں ہیں ، اور ان کی غلطیاں شرعا عفو کے دائر ہ میں ہیں ۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) "التى توجب دمًا هي ما لو طيب محرم بالغ عضوًا أو خضب رأسه بحناء أو أدهن بزيت و أخرج بالبالغ الصبي و فلا شيئ عليه (مراقي الفلاح مع الطحطاوى: ص٠٠٠) من المناه

### سلے جم یا سلے لڑکی کا نکاح

سون استے پیسے موجود ہوں کہ وہ اس سے ج کرسکے، کیکن اس کی لڑکی جوان ہے، عمر بڑھرہ وہ اس سے ج کرسکے، کیکن اس کی لڑکی جوان ہے، عمر بڑھرہ وہ ہی ہے اور شادی کے لائق ہے، آج کل پیپوں کے بغیر شادی ہونیں پاتی ، اور اگر بچی کی شادی کر رہے تو ج کو نہیں جاسکتا ، ایسی صورت میں اسے کیا کرنا جا ہے؟

(خورشید بیکم، کولکنڈہ)

جو (رب: - شادی میں نضول خرجی کا جوسلسلہ شروع ہوگیا ہے اور جور سوم ورواج لوگوں
نے بہ طور خود پیدا کر لئے ہیں، وہ آپ مول لی ہوئی پریشانی ہے ، کوشش کرنی چاہئے کہ کوئی
مناسب رشتہ تلاش کر کے سادگی کے ساتھ نکاح کردیا جائے اور فریضہ کرجے اوا کیا جائے ، کیونکہ
لڑکی اور دا مادکو جو پچھو ڈیا جاتا ہے وہ مطالبہ نہ ہونے کی صورت میں عطیہ ہے، جو جائز ہے ، یازیادہ
سے زیادہ مستحب ہے اور مطالبہ سے دیا جائے تو رشوت ہے ، جو حرام ہے ، اور اس کے مقابلہ میں
جے فرض ہے ، اور کسی فریضہ کو مستحب عمل کی وجہ سے ترک نہیں کیا جاسکتا ، چہ جائے کہ حرام کی وجہ
سے ترک کردیا جائے۔

البیتہ اگر کوئی مناسب رشتہ خرج کئے بغیر ندل پائے ،اور عفت وعصمت کوخطرہ در پیش ہو، تو چونکہ گناہ سے بچنا کسی فریصنہ کی ادائیگی پرمقدم ہے،اس لئے الیں صورت میں پہلے لڑکی کا نکاح کر دیا جائے ، پھراستطاعت ہو، تو حج کرے:

> " حال التوقان مقدم على الحج اتفاقاً ؛ لأن في تركه أمرين، ترك الفرض والوقع في الزنا"(١)

<sup>(1) –</sup> رد المحتار ۲۰/۱/۳ –

# نفل جج افضل ہے یا صدقہ؟

مول اور پھرخواہش ہے کہ اللہ فریضہ کے اداکر چکا ہوں اور پھرخواہش ہے کہ فل حج کروں ،امید ہے کہ جج کمیٹی ہے ہوں اور پھرخواہش ہے کہ فل حج کروں ،امید ہے کہ جج کمیٹی سے مجھے جج کا موقع مل جائے گا ،لیکن میر ہے بعض اقارب بہت پریشانی کی حالت میں ہیں ،خاندان کی بعض یتیم اڑکیوں کی شادی کا مسئلہ بھی ہے ،ایسی صورت میں ہمیں نفل جج کرنا چاہئے ، یا غریب رشتہ داروں کی مدد اور یتیم اڑکیوں کی شادی میں تعاون کرنا چاہئے ؟

جو (ن: فقہاء کے یہاں اس بارے میں اختلاف ہے کہ ج افضل ہے یا صدقہ کرتا؟

لیکن جو حالات آپ نے تحریر کئے ہیں ، اس حقیر کا خیال ہے کہ ایسی صورت میں بیتم اڑکیوں کی
شادی کراویٹا یا غریب رشتہ داروں کی مدد کرنا زیادہ اجروثو اب کا باعث ہے ، کیونکہ ج کا مقصود
اللہ کے شعائر کا احترام ہے ، اور وہ احترام آپ کے دل میں پہلے سے موجود ہے ، ج سے اس کی
تجدید ہوتی ہے ۔ جب کہ اپنے غریب قرابت داروں کی مدد کرنے میں اللہ کے مختاج اور
ضرورت مند بندوں کی مدد کرنا ہے ، اور بیتم لڑکیوں کا نکاح کرانے میں انہیں گناہ سے بچانا
ہے ، جو ظاہر ہے کہ زیادہ اہم ہے ، مشہور نقیہ علامہ شامی کار ، تحان بھی اس طرف ہے کہ جب تنگی
کے حالات ہوں تو صدقہ نفل ج سے افضل ہے ، اور انہوں نے بعض اور فقہاء سے بھی بہی
رائے نفل کی ہے :

" ثم رأيت في متفرقات الباب الجزم بان الصدقة أفضل منه"(١)

 <sup>(</sup>۱) منحة الخالق على البحر: ۲٬۰۰۲ ــ

#### نا فرمان ہیوی کے ساتھ جج

سوڭ: - {1292} ميرى بيوى اطاعت گزاراور فرمال بردار نبيس ،ايك زمانه سے مير باوراس كے درميان جنسى تعلق بھى نبيس ،سمجھانے كے باوجودا پئى شرارت پرائل ہے ،كيا ميں اس كو جج ميں ساتھ لے جاسكتا ہوں؟

(ايم اے ايس، تالاب كف)

جمور (ب: - آپ کوچاہئے کہ کسی عالم دین یا معاملہ نہم بزرگ خاندان کے ساسنے ہاہمی اختلافات کور کھ کراسے طے کرائیں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔نہ بیوی کی طرف سے نافر مانی جائز ہے اورنہ شوہر کی طرف سے سلسل بے تعلقی اور بے التفاتی ، چونکہ وہ آپ کے تکاح میں ہیں ، ہوسکتا ہے یہ سفر سعادت ہی ان کاح میں ہیں ، ہوسکتا ہے یہ سفر سعادت ہی ان کے طور وطریق میں تبدیلی کا باعث ہوجائے۔

### رباط ميں مرفہ الحال لوگوں کا قیام

مولاً:-{1293} ایک کھا تا پیتااور مرفدالحال محض یا خاتون کارباط میں تفہر ناجائزے؟ کیامعمول یارشوت دے کر رباط کا حاصل کرنا درست ہے؟ (محمد سراج الدین ، جدہ) مجور (ب: - بیرباط بنانے والے اور وقف کرنے والے کی نیت پر منحصر ہے ، اگر صرف نادارا ورضر ورت مندلوگوں پر وقف کیا گیا ہو ، تو مرفدالحال لوگوں کا اس میں قیام کرنا جائز نہیں ، اوراگر واقف کی طرف سے ایسی کوئی شرط نہ ہوتو ایسے لوگ بھی تھہر کتے ہیں ، البتہ جولوگ مرفد الحال ہوں ان کو جا ہے کہ نسبتا اپنے ہے کم معاش لوگوں کے لئے ایٹار سے کام لیس ، اس طرح انشاء الله وہ اجر کے مستحق ہوں گے ، رہاط میں رشوت دے کر قیام کی اجازت حاصل کرنا ناجا کز اور گناہ ہے اوراس کے لئے رشوت لینا تو آخری درجہ کی بدنصیبی ہے۔

#### حاجی اور الحاج کے القاب

مولا: - {1294} حال بی میں ایک محفل میں ایک محفل میں ایک صاحب نے فر مایا کہ جوصاحب جج اکبر یا دو تمن جج کریں، وہ ایخ نام سے پہلے الحاج لکھ سکتے ہیں، اور اگر کسی محفل نے ایک بی جج کیا ہواور وہ جج اکبر نہ ہوتو وہ اپنے نام سے پہلے الحاج نہ کھیں، بلکہ صرف حاتی اکھا کریں، یہ منطق کہاں تک ورست ہے؟

(قاری ایم، ایس خان، جد بدملک پیپ)

جور (ب: عربی زبان میں ' حابی' اور' حاج ' ' دونوں ایک ہی معنی میں ہے، جس کے معنی جج کرنے والا' حابی' کصے اور تین بار جج کرنے والا' الحاج' ' ، بالکل ہے اصل بات ہے، بلکہ اپنے نام کے ساتھ خوداس طرح کے القاب ککھنے ہے گریز کرنا چاہئے ، کیونکہ عبادتوں میں حکمان حد تک اخفاء مطلوب ہے، نہ کہ ریاء اور نمووء اور ایسے نام کے ساتھ اس موتا ہے، نفہاء ، محد ثین اپنے نام کے ساتھ اس موتا ہے، نفہاء ، محد ثین اور صوفیاء وصالحین عام طور پر حابی ہوا کرتے تھے ، اور انہیں تج کے لیے موجودہ دور کے بہنست اور صوفیاء وصالحین عام طور پر حابی ہوا کرتے تھے ، اور انہیں تج کے لیے موجودہ دور کے بہنست یا جاتا تھا، یہ باتھ اس طرح کالقب نہیں لگا یا جاتا تھا، یہ بات ہے کہ ججہ الوداع کے سال جدکو یا جاتا تھا، یہ بات ہے کہ ججہ الوداع کے سال جدکو اصل میں ہر جج بہ مقابلہ عمرہ کے حجم کو بر جائے تعلق نہیں۔

#### زیارت م*د*ینه

### جنت البقيع كي مثى

موڭ: - {1295} ہارے پڑوں کے ایک صاحب
ریاض میں رہتے ہیں ، انہوں نے جنت البقیع کی پچھٹی ہیجی
ہورلکھا ہے کہ بیمٹی مرحومین کی قبر پرگڑھا کر کے بھرویں ،
جس سے مرحومین کوسکون ملے گا ، کیا بید درست ہے ؟

(محمد غوث الدین قدیر ، سلاخ پوری )

جو (ل: - حدیث میں جس مقام کی کوئی فضیلت منقول ہو، اس کا تعلق اس مقام ہے ہو۔ ہے نہ کہ وہاں کی مٹی اور فرش ہے، مثال کے طور پر سمجد میں نماز پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے، اب اگر کوئی شخص سمجد کے فرش کا بچھے حصہ نکال کرا ہے گھر میں لے آئے اور گھر میں ای فرش پر نمازادا کر ہے، تو کیا اس ہے مسجد کی فضیلت حاصل ہوجائے گی؟ ہر گزنہیں، ای سے جنت اُبقیع کی مٹی کے معاملہ کو سمجھنا جا ہے ، کہ جنت اُبقیع کی جو فضیلت آپ کی نے بیان فر مائی ہے وہ اس جگہ ہے معاملہ کو سمجھنا جا ہے ، کہ جنت اُبقیع کی جو فضیلت آپ کی اُن کے بیان فر مائی ہے وہ اس جگہ ہے۔ متعلق ، اگر اس کا تعلق وہاں کی مٹی سے ہوتا تو جو صحابہ مدینہ ہے۔ متعلق ، اگر اس کا تعلق وہاں کی مٹی سے ہوتا تو جو صحابہ مدینہ

ے نگل کر دوسرے شہر میں آ با دہوئے اور وہیں آ سود ہُ خواب ہیں ،سب سے پہلے انہوں نے یہ گیا۔ عمل کیا ہوتا ، کیوں کہ ان سے بڑ رہ کرنہ کو کی مخص منشاءِ شریعت سے واقف ہوسکتا ہے ، اور نہ اجر گیا۔ وثواب کا طلب گار۔

#### عمرہ ٔسے پہلے زیارت مدینہ منورہ

مولان: - {1296} میں نے عمرہ کی نیت کی اور ہوائی جہاز سے جدہ پہنچ کر اسی روز مدیند منورہ ہوائی جہاز سے پہنچ عمیا، پارنچ یوم زیارت کے بعد مکہ مکرمہ پہو نچ کرعمرہ کیا تو: (الف) کیا مجھے پہلے عمرہ کرکے مدیند منورہ جانا جا ہے

٠.

(ب) کیا مجھ پردم دینا واجب ہے؟ (ج) دم مکہ مکر مدمیں دیا جائے یامیرے رہائش مقام د؟ (عبدالوحید خان سعید آباد)

جو (رب: - (الف) عمرہ کرکے مدینہ جانا ضروری نہیں ،البنۃ اگر احرام با ندھ لیا ہوتو ضروری ہے کہ مدینہ منورہ میں بھی احرام کو برقر ارر کھاجائے اور ممنوعات احرام ہے بچاجائے تا آئکہ عمرہ اداکر لے۔

(ب) پہلے مدیند منورہ جانے اور بعد میں عمرہ کرنے سے دم یا پھھاوروا جب نہیں ہوتا۔ (ج) اگر کسی پر دم واجب ہوہی جائے تو حدو دِحرم ہی میں دم دیناوا جب ہے، حدو دحرم سے باہرا پنے رہائشی مقام پر دم اواکر ناکافی نہیں۔

0000

|   | - |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | , | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |

كتاب الأضحية والعقيقة

MUNICHERENTALINATION

قرباني أورعقيقه يصمتعلق سوالات

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

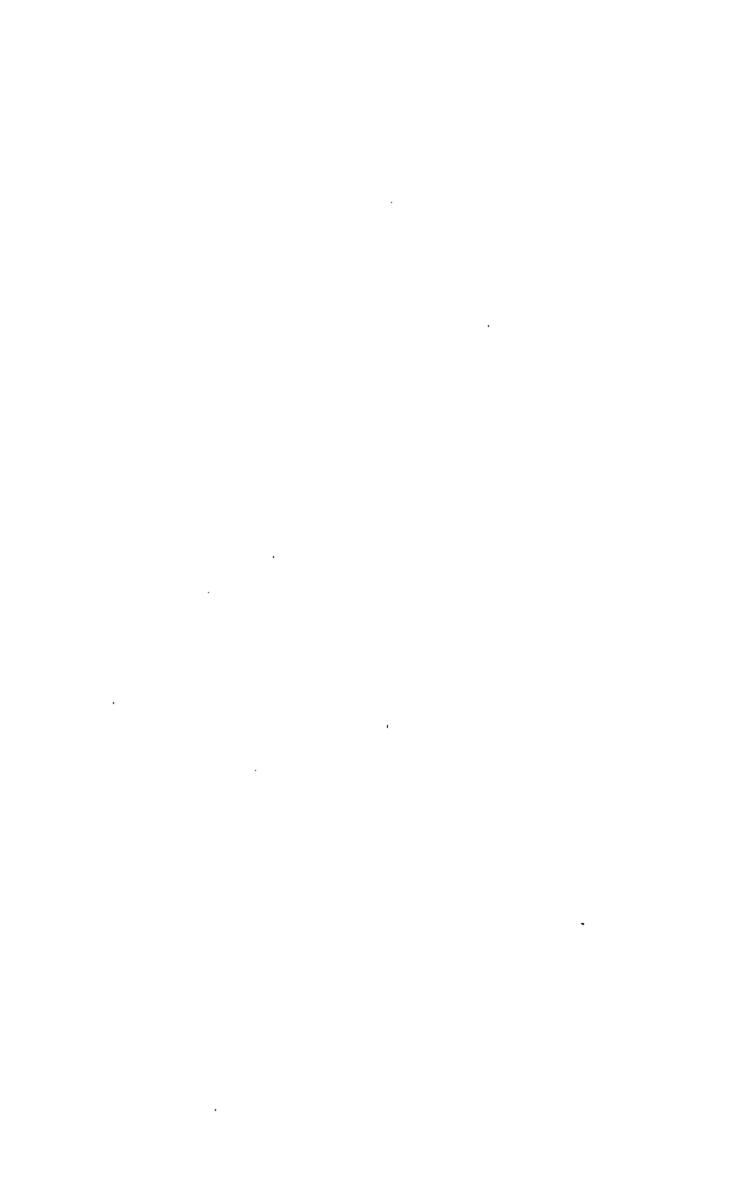

# کس پرفربانی واجب ہے اور کس پرہیں؟

قربانی کن لوگوں برواجب ہے؟

موڭ: - {1297} قربانی کن حضرات پرفرض ہے؟ اگرکوئی مخص قرض میں مبتلا ہوتو کیااس کوقر بانی دین چاہئے؟ (محمد جہاتگیرالدین طالب، باغ امجدالدولہ)

جو (رب: - قربانی ایسے مسلمان شخص پر واجب ہے جس کے پاس اپنی بنیا دی ضروریات کے علاوہ کوئی بھی سامان یا نقدر قم اتنی موجود ہو جو ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کو پہو کچ جائے ، ضرورت سے زیادہ کپڑے ، برتن وغیرہ بھی اگر اتنی قیمت کے ہوں ، تو قربانی واجب ہوجائے گی:

> " والموسر في ظاهر الرواية من له مائتا درهم أو عشرون دينارا أو شئ يبلغ ذلك ... "(1)

نيز ڈاکٹرز دیلی لکھتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) الفتاري الهندية:۲۹۲/۵-

''اگرکسی شخص کے فرمد قرض ہو، سیکن بنیادی ضروری اشیاء رہائشی مکان استعالی سواری ، اور استعالی کیڑوں کے علاوہ جو پچھاس کی املاک ہوں ، وہ اتن ہوں کہ اگر نچے دی جا کیں تو قرض ادا کرنے کے بعد بھی ساڑھے باون تولہ چاندی کی تیمت کے بقدراس کے پاس نچ رہے ، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے، اور جیسے دوسرے حقوق کی ادا کیگی کے لئے قرض لینا درست ہے، ایسے ہی اس مقصد کے لئے بھی قرض لینا جائز ہے' (۱)

كيانابالغ برقرباني واجب ہے؟

موڭ: - {1298} اگرنابالغ بچەنصاب زكوق كى مقدار مال كاما لك ہو،تواس پرقر بانى داجب ہوگى يانېيں؟

(محمرصابر،ویجواژه)

معو (رب: - قربانی ایک عبادت ہے، اور شریعت عباد تیں بالغوں پر واجب قرار دیت ہے، نہ کہ نابالغوں پر، اس لیے نماز ، روزہ ، حج ، زکوۃ وغیرہ بچہ پر واجب نہیں ، یہی تکم قربانی کا بھی ہے، کہ قول سچے کے مطابق نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہوگی ، البتۃ اگر ولی ایسے نابالغ بچوں کی طرف سے اپنے مال میں سے قربانی کر دیے تو بہتر اور قرین احتیاط ہے، چنانچہ شہور فقیہ قاضی فخر الدین اوز جندیؒ فرماتے ہیں:

> " و في الكافي الأصبح أنه لا يجب ذلك ... و ليس للأب أن يفعله من مال الصغير " (٢)

(۱) الفقه الإسلامي و أدلته :۲۰۰۰/۳<u>- فشي -</u>

### قرض لے كر قرباني

موڭ:-{1299} اگر کسی مخص کے پاس اتنامال موجود ہے۔ ہوجاتی ہے ،کیکن وہ فی الحال اس ہے جس سے قربانی واجب ہوجاتی ہے ،کیکن وہ فی الحال اس کے قرض لے کر کے قبضہ میں نہیں ہے ، تو کیا اس مخص کو کسی سے قرض لے کر قربانی کرنی جائے؟

(محمد جهاتگيرالدين طالب، باغ امجدالدوله)

جو (رب: - جس محض پر اپنی املاک کے لحاظ سے قربانی واجب ہو چکی ہواور اس کے قبضہ میں گھر بلوسامان اتنی تیمت کا موجو د ہوجس سے قربانی کی جائنتی ہے، تو فقہاء نے ایسے خص کوبھی قربانی کرنے کا تھم دیا ہے:

"له مال كثير غائب في يد مضاربه أو شريكه و معه الحجرين أو اثاث البيت مايضحى به يلزم"(۱)

اگر کوئی مخص کھر بلوسامان جیسے فرنیچر، برتن وغیر ہ فروخت نہیں کرنا جا ہتا ہوتو اس پرواجب ہے کہ قرض کے کر قربانی کر لے، جبیبا کہا پی دوسری ضروریات کے لیے قرض لیا کرتا ہے۔

کیامقروض پرقربانی واجب ہے؟

سوڭ: - (1300) كيامقروض آ دى پرقربانى واجب ہےاوركياوه سودى يابلاسودى قرضے لے كرقربانى كرسكتا ہے؟ (ايم،ايس،خان،ا كبرباغ)

جو (اب: - اگر اس مخص بر قربانی واجب ہے بعنی قرض کی ادائیکی کے بعد بھی اس کے

(۱) - ردالمحتار :۳۵۳/۹

یاس اپنی بنیادی ضرورت کے علاوہ کوئی بھی مال ساڑھے باون تولہ چیا ندی کا نیچ رہتا ہے تو ایسے فی فضم پر قربانی واجب ہے،خواہ قرض لے کر قربانی دیے یا سامان کو نیچ کر ،اگر قرض اور بنیادی فی ضرور بات کے علاوہ اتنامال نہ بچتا ہوتو قربانی واجب نہیں اور ایسے شخص کے لئے قرض لے کر فی ضرور بات کے علاوہ اتنامال نہ بچتا ہوتو قربانی واجب نہیں اور ایسے شخص کے لئے قرض لے کر فی قربانی کرنا بہتر نہیں ، کیوں کہ جیسے فی سود لینانا جائز ہے سود و بینا بھی نا جائز ہے۔

### حاجيوں پر بقرعيد کی قربانی

سوات: - {1301} جس پر مج فرض ہے ،اور اس سعادت کو حاصل کرنا جا ہتا ہے تو جج کی قربانی کے علاوہ کیا بقرعید کی قربانی بھی واجب ہوگی ،اگر واجب ہے تو قربانی گھر پرکرنی جا ہے یامکۃ المکر مہنی میں؟ (عبدالحفیظ،نلکندہ)

جوراب: - جو تخص ایسے وقت مکہ مکر مدہ پہو نچا کداب ایام نجے شروع ہونے میں پندرہ ان سے کم کاعرصہ باتی ہے، لینی ۸رذی المحبہ سے ۱۳ اردنوں پہلے یا اس سے کم دن باتی تھے کہ وہ کہ آیاتو اب وہ مسافر ہے، اس لئے بالا تفاق اس پر بقرعید والی قربانی واجب نہیں ، کیونکہ وہ مسافر ہے، اس لئے بالا تفاق اس پر بقرعید والی قربانی واجب نہیں ، کیونکہ وہ مسافر ہے، اور قربانی مسافر پر واجب نہیں ہوتی ، علامہ کا سانی فرماتے ہیں:

"ولاتجب الأضحية على الحاج و أراد بالحاج المسافر" (1)

جوحاجی ٨/ ذی الحجہ سے پندرہ دنوں پہلے مکہ مکرمہ پہونچ جائے وہ مقیم ہے،ایسے مخض پر کیا بقرعید کی قربانی بھی واجب رہے گی ؟اس سلسلہ میں فقہاء حنفیہ سے دونوں طرح کی باتیں منقول ہیں ،بعض حضرات کہتے ہیں کہ جاجی پر مطلقا بقرعیدوالی قربانی واجب نہیں:

<sup>(</sup>۱) - بدائع الصنائع ۱۹۵/۳:

"و لا تبجب ... و على المسافرين و لا على الحاج إذا كان محرما وإن كان من أهل مكة"(1) الحاج إذا كان محرما وإن كان من أهل مكة"(1) اوربعض نقهاء كيزد يك جوحا جي مقيم بوء توا تامت كي وجه اس پرقرباني واجب ب، يدومري رائز او واحتياط پرمني ب، اس لئے اى پرمل بوتا چائج ، چنانچ شامى كى "كتاب الحج" ميں ب: المحج " ميں ب:

"والتضحية إنما تجب بالشراء بنيتها أوالإقامة ولم يوجد واحد منهما" (٢)

علامہ شامیؒ نے قربانی کے بیان (کتساب الاضحیة) میں بھی اس پرروشنی ڈالی ہے، پس جولوگ مکہ میں ایام جے سے پندرہ دنوں پہلے پہونچ گئے ہوں ان پر جج کی قربانی کے علاوہ بقرعید کی قربانی بھی واجب ہوگی۔

البنتہ جج کی قربانی تو حدو دحرم ہی میں دی جاسکتی ہے، کیکن بقرعید کی قربانی کے لئے الیمی کچھشرطنہیں ،اپنے وطن میں بھی قربانی دے سکتا ہے۔

اگر ج میں قربانی کے لئے بیسہ نہ رہے؟

مولان- (1302) اگر کسی حاجی کی رقم میم یا چوری موجائے تو الیم صورت میں حاجی کس طرح اپنی قربانی دے؟ کیا اس حالت میں حاجی کو خیرات لے کر اپنا جج محمل کرنے اور قربانی دینے کی شرعاا جازت ہے؟

(محدسراج الدين،جديد ملك پيٺ)

جو (ب: - اگراس پرقربانی واجب مو، وه روز بر کاسکتا مواور ۱۷ ذی الحجه بهایی بیا

<sup>(</sup>۱) - الفتاوي الهندية :۲۹۳/۵-

<sup>(</sup>۲) - ردالمحتار :۳/۵۲۵ـ

واقعہ پیش آیا ہو، تو اسے جائے کہ سات ، آٹھ ، نو ذی المجہ کوروزے رکھ لے اور ۱۱۳ اور کا لمجہ کے ، خود

بعد پھر بھی باتی سات روزے بورے کرلے ، تو بیدوس روزے قربانی کا بدل ہوجا کیں گے ، خود

قرآن میں اس کی صراحت موجود ہے ۔ (۱) اور اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو ، یا دس ذی المجہ

قرآن میں اس کی صراحت موجود ہے ۔ (۱) اور اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو ، یا دس ذی المجب

ہوجاتی ہے ، تو اول قربانی کے لئے قرض حاصل کرنے کی کوشش کرے ، یا گراس کے پاس اپنی

ہوجاتی ہے ، تو اول قربانی کے لئے قرض حاصل کرنے کی کوشش کرے ، بیا گراس کے پاس اپنی

مرورت سے فاصل کوئی الی چیز ہو جے فروخت کر کے قربانی کے بعقدر پیسہ حاصل کرسکتا ہو، تو

اس تدبیر سے کام لے ، اگر یہ دونوں با تیں ممکن نہ ہوں اور اس کا جج تمتع یا قران ہو، تو پھر ذکوۃ

وصد قات کی مدوحاصل کر کے بھی قربانی کرسکتا ہے ، کیونکہ وہ مسافر ہے اور مسافر کے لئے ذکوۃ

واجب ہوا ہے تو یہ قو واجب ہے کہ اس کی قربانی حرم ہی میں دی جائے ، کیکن ان بی ایام میں دیتا

واجب ہوا ہے تو یہ قو واجب ہے کہ اس کی قربانی حرم ہی میں دی جائے ، کیکن ان بی ایام میں دیتا

وبد میں بھی قربانی دی جاسکی ہوتو ہندوستان واپس آگرا ہے کی عزیز کے ذریعہ جوسعودی میں مقیم ہو ،

وبد میں بھی قربانی دی جاسکتی ہے ۔

### خاتون حاجی کی قربانی

موڭ: - {1303} خاتون حاتی کی قربانی کون اور کس طرح دے؟ (حافظ سمید سلطانه سعید آباد)

جو (گرہ: - قربانی میں مردوعورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ،عورت خود بھی اپنی قربانی کا جانور ذرخ کرسکتا ہے ،خواہ وہ اس کا محرم ہو یا غیرمحرم ، رشتہ دار ہو یا اجنبی ، چونکہ آج کل حجاج کے خیموں سے قربان گاہ بہت دور ہوتی ہے ، اس لئے اس کے حق میں بہتر یہی ہے کہ وہ کسی اور مخص کوقر بانی کا وکیل بناد ہے ، جواس کی طرف سے قربانی کردے۔

<sup>(</sup>۱) البقرة :۱۹۹

مرحومین کے نام سے قربانی

مون :- (1304) مرنے والوں کے نام ہے قربانی دینادرست ہے یانیس؟ (سیدحفیظ الرحمان، پھولا تک)

جو (رب: - میت کی طرف سے قربانی کی جاستی ہے، رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی ہے۔
کو وصیت فرمائی تھی کہ ان کی طرف سے قربانی کیا کریں، چنانچہ حضرت علی ہے۔
سے قربانی کیا کرتے تھے، (۱) مردہ کی طرف سے قربانی کی جائے تو قربانی کا ثواب اس مردہ
کے لئے ہوگا،اور ملکیت ذرج کرنے والے کی ہوگی، جیسے اپنی قربانی کے گوشت کے تین جھے کئے جائے ہوگا،اور ملکیت ذرج کرنے والے کی ہوگی، جیسے اپنی قربانی کے گوشت کے تین جھے کئے جائے،
جاتے ہیں،ایک حصہ اپنے لئے،ایک حصہ دوست وا حباب کے لئے اور ایک حصہ فرباء کے لئے،
ای طرح اس کے بھی تین جھے کئے جائیں ہے :

" من ضحّى عن الميت ... والأجر للميت، والملك للذابع" (٢) اگرميت نے خود قربانی كی دميت كی ہو، تو پھر ضرورى ہے كه قربانی كرنے والاخوداس

مِس سے نہ کھائے:

" والمختار أنه ضحَّى بأمر الميت لا يأكل وإلا يأكل" (٣)

دوسروں کی طرف سے زندوں کے نام سے قربانی رون :- (1305) کیا مرحین کی طرف ہے ہی

 <sup>(</sup>۱) رد المحتار :۹/۲/۹.

<sup>(</sup>۲) حواله ما بق۔

<sup>(</sup>m) حواله سايق ـ

قربانی کا حصد میاجاسکتاہے؟ یاصرف ان لوگوں کی طرف سے ۔ جو بقید حیات ہیں؟ ۔ جو بقید حیات ہیں؟

جو (رب: قربانی ایک مالی عبادت ہے ، اور اہل سنت و الجماعت کے نزدیک مالی عبادت بالا نقاق دوسر سے فض کی طرف سے کی جائتی ہے ، اگر میت کی طرف سے کی جائے ، یا ایسے زندہ شخص کی طرف سے جس پر قربانی واجب نہیں ہے ، تو یہ بطور ایصال تو اب کے ہوگی ، اور ایسے زندہ شخص کی طرف سے اور اس کی اجازت سے کی جائے جس پر قربانی واجب ہے ، تو جس شخص کی طرف سے قربانی کی جائے اس کو تو اب بھی پہنچے گا اور قریضہ شرعی بھی اوا ہوجائے گا ، محدیث سے قابت ہے کہ سیدنا حضرت علی میں رسول اللہ بھی کی طرف سے آپ میں کی وفات محدیث سے قابت ہے کہ سیدنا حضرت علی میں سول اللہ بھی کی طرف سے آپ میں کی وفات کے بعد قربانی کیا کرتے تھے۔ (۱)

صحت مند ہونے پر قربانی

مولاً: - (1306) اگر کوئی شخص بیمار پڑاتو اس کے گھروالے اس کے اعظم ہونے کے بعد جان کی ذکوۃ میں بکرا ذک کرتے ہیں، یہ گوشت گھروالے کھاسکتے ہیں، یانہیں؟ (ضیاءالا مین، بیگوسرائے)

جور(ب: - اگر صحت مند ہونے سے پہلے نذر مانی ہو، کہ صحت حاصل ہونے پر میں کراؤزئ کروں گا ، تو یہ نذر کی قربانی ہے ، یہ ان ہی لوگوں کو کھلا یا جاسکتا ہے ، جن کو نذر مانے والا زکوۃ وے سکتا ہو ، اور اگر پہلے ہے نذر نہیں مانا تھا ، بلکہ صحت مند ہونے کے بعد اظہار مسرت کے لئے قربانی کی ، تو یہ شکرانہ کی قربانی ہے ، اس کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسرے اہل تعلق کو بھی کھا سکتا ہے اور دوسرے اہل تعلق کو بھی کھا سکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) سنن أبى داؤد عديث نبر:٩٠١، باب الأضحية من الميت -

# جائے قیام کی بجائے دوسری جگہ قربانی

مولاً: - {1307} (الف) ایک مخص کلکته میں رہتا ا ہے ، وہاں بکرے کی قیمت ڈھائی ہزار اور بڑے جانور میں ا ایک حصہ کی قیمت دوہزاررو پریہوتی ہے ،اگروہ قربانی دیتا ہے ا تو اس کے ہاتھ میں بمشکل ہزار ڈیڑھ ہزار رہ جاتے ہیں ،کیا اس بھی قربانی واجب ہے ؟

(ب) کیاالیا تاجرائی قربانی کی رقم حیدرآ بادیش روانه کرسکتا ہے،؟ یااس کے لئے کلکتہ ہی میں قربانی کرناواجب ہو گا؟

جو (رب: - (الف) قربانی ان لوگوں پر واجب ہوتی ہے جنکے پاس اپنی بنیادی ضرور یات کے علاوہ چھسو ہارہ گرام چائدی کی قبت کا کوئی بھی مال موجود ہو، اگر کسی کے پاس ایسا مال موجود ہے، لیکن نقدر قم کم ہے، کہ قربانی دینے کے بعداس کے پاس صرف ہزار پانچ سو رو پہیرہ جاتے ہیں، یا کچھرقم ہاتی نہیں رہتی، تب بھی اس پر قربانی واجب ہوگی۔

(ب) آ دمی جہاں رہتا ہو، بہتر ہے کہ وہیں قربانی دے، کیکن اگر دوسری جگہ زیادہ مستحق لوگ رہنے ہوں تو وہاں قربانی دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ، کوجانور کی قیمت میں فرق ہو، اس لئے کلکتہ میں رہنے والاحیدرآ باد میں قربانی دے سکتا ہے۔

### اگرایام قربانی میں قربانی نه کرسکے؟

موڭ:- (1308) ميرابعائى امريكه ميں رہتا ہے، غفلت سے اس سال قربانی نه دے سكا اليی صورت ميں شرعی عظم كيا ہے؟ ' (ايم اے نعيم ، ريد الز)

جو (رب: - جس محض پر قربانی واجب ہو،اور اپنی غفلت کی وجہ سے قربانی نہ کر پائے تو اس پر واجب ہے کہ ایام قربانی گزرنے کے بعدیا تو بکرا صدقہ کردے یا اس کی قیمت:

" وقنضاؤها بعد مضى وقتها بالتصدق بعينها

أو بقيمتها" (١)

یہاں تک کہ اگر ایسے مخف پر وفات کا وقت قریب آجائے تو واجب ہے کہ وصیت کرجائے کہاس کے مال میں سے ایک بمرے کی قیمت صدقہ کر دی جائے ،اور ورثہ پراس کے ترکہ کے ایک تہائی میں سے بمرے کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا:

" فعليه أن يوصى بأن يتصدق عنه بقيمته شاة من ثلث ماله "(٢)

البتہ بیہ جانو ریااس کی قیمت چوں کہ بطور صدقہ کے ہے اس لئے اس میں سے خود کھانا یا ایسے لوگوں کو کھلانا جوز کو ۃ کے ستحق نہیں درست نہیں ہوگا،اور اس کا تھم قربانی سے اس معاملہ میں مختلف ہوگا۔

....

<sup>(</sup>۱) فتح القدير : ٣٣٦/٨ ـ

# قربانی کے جانور

### سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی

مولان: - {1309} بعض دفعه جانوروں کوسینگ ہی نہیں ہوتی ،اور بھی ایسا بھی ہوتاہے کہا یک جانور کی سینگ تھی ، لیکن لانے میں ٹوٹ گئی ،تو کیا ایسے جانور کی قربانی دی جاستی ہے؟

جو (رب: - جس جانور کو پیدائش طور پرسینگ نه ہو، یاسینگ تھی کیکن ٹوٹ گئی ہو، تو اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ سینگ سے جانور کا کوئی مقصوداور مفادمتعلق نیس، '' لان القرن لا یت علق به مقصود "(۱) البته اگر سینگ اس طرح ٹوٹی کہ مغزد ماغ تک مہو پچ گئی تو پھراس کی قربانی درست نہیں۔'' فیان بلغ الکسر إلی المن لم یجز ''(۲)

<sup>(</sup>۱) - البحر الرائق: ۱۲۲/۱۰

<sup>(</sup>۲) ردالمحتار :۹/۲۷۸ـ

### جلاله كى تعريف

موڭ: - {1310} جلالەكى تعرىف كىيا ہے؟ (محمد ابوب على خال، شكا گو، امريكه)

جو (گرب: - جلالہ ایسے جانور کو کہتے ہیں جونجاست کھایا کرتا ہو:'' التی تأکل العذر ہ "(ا) جلالہ کے تھم کے بارے میں مشہور فقیہ علامہ شامیؓ نے فقہ کی ایک کتاب 'السنتقی'' سے قال کیا

ے:

'' مروہ جلالہ وہ ہے کہ جب قریب ہوتواس سے بوآئے ، نداس حالت میں اس جانور کو کھایا جائے ، نداس کا دودھ ہیا جائے ، نہ اس کی سواری کی جائے ، اس حالت میں اس کا فروخت کرنا اور ہبد کرنا مکروہ ہے ، اور علامہ بقائی نے ذکر کیا ہے کہ اس کا پینہ بھی نایا ک ہے۔ (۲)

# خصی شده جانور کی قربانی

سوڭ: - {1311} خصى شده جانوركا گوشت كھانا اور اس كى قربانى ديناجائز ہے يائبيں؟ (ربموبانى) جو (رب: - خصى شده جانوركى قربانى جائز ہے، اس ميں كوئى قباحت نہيں، 'السد المدخة ار ''ميں ہے:'' ويہ ضحى بالجماء والمخصى ''(۳) دراصل جانوروں ميں آخت ہونا عيب نہيں، كيونكه آختہ جانوروں كا كوشت زيادہ لذيذ اورخوش ذا كقد ہوتا ہے، اور اس ميں

<sup>(</sup>۱) الدر المختار مع الرد:۳۹۱/۹

<sup>(</sup>۲) - رد المحتار : ۱/۹۹ م

<sup>(</sup>٣) - الدر المختار مع الرد: ٩/ ١٦٤ـ

#### بردے جانور میں سات حصہ

مولان:-{1312} بنے جانور میں جوسات حصہ کیا جاتا ہے، کیا حدیث سے اس کا ثبوت ہے؟ (محمر ساجد، نظام آباد)

### برے جانور میں سات سے کم حصے

موڭ: - {1313} عيدقربان كے موقع پراتفاق سے جانور چھوٹا ہے، تو كيااس جانور ميں سات حصے كرنا ضرورى ہے، ياسات ہے كم حصے بھى كيے جاسكتے ہيں؟ (محمد علین الرحمٰن ، عادل آباد)

<sup>(</sup>۱) "و ينضمى بالجماء و الخصى ، وعن أبي حنيفة هو أولى: لأن لحمه أطيب" (البحر الرائق: ٨/٣٢٣) محمل المعمد الرائق: ٨/٣٢٣)

<sup>(</sup>٢) البحر الراثق : ١٤٦/٨ ١٤١٠

<sup>(</sup>٣) سفن أبي داؤد ، صديث نبر: ٢٨٠٨\_

جوراب: - بڑے جانور میں سات حصے کرنے کی مخبائش ہے، کیکن ایسانہیں ہے کہ سات حصے ہی کرما ضروری ہو، یہ زیادہ سے زیادہ صد ہے، اس ہے کم حصے بھی کیے جاسکتے ہیں، ''و مجزئ عما دون سبعة بالأولى''(ا)

#### حج میں بڑے جانور میں حصہ لینا

موڭ: - (1314) بقرعید کی قربانی میں بکرایا اس کی جگہ بڑے جانور میں حصہ لیا جاتا ہے جمتع کرنے والے حاجی پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے ،تو کیا اس کے لئے بھی گائے یا اونٹ میں حصہ لینا کافی ہوجائے گا۔ (محمد شاکر، یا توت بورہ)

جور (ب: - جیسے بقرعیدی قربانی میں ایک بکرے کی جگہ بڑے جانور میں حصہ لے لینا کافی ہے، ای طرح جج کی قربانی میں بھی اونٹ اور گائے وغیرہ میں ساتواں حصہ لے لینا کافی ہے، پینا نے بخاری وسلم میں حضرت جابر پھی سے منقول ہے کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ بھی کے ساتھ جج کیا تو سات افراد کی طرف سے اونٹ اور گائے کی قربانی کی ۔ (۲) ای لئے فقہاء نے بھی صراحت کی قربانی کی ۔ (۲) ای لئے فقہاء نے بھی صراحت کے ووضاحت کے ساتھا س کا ذکر کیا ہے، علام نسمی فرماتے ہیں: ''و إذا رمسی یہ وم المنصر ذبح کی شابة أو بدنة أو سبعها " (۳)

یالتواورجنگلی جانور کے اختلاط سے بیدا ہونے والے بچہ کی قربانی موڭ: - {1315} آج کل نباتات کی طرح جانوروں میں دوالگ الگہ جنس کے جانوروں کے اختلاط سے بیٹنے کا

الدر المختار على هامش الرد :٩/ ٢٥٠ ـ

<sup>(</sup>r) صحيح مسلم ، صريت أبر: ۳۵۲،۳۵۵ ، باب جواز الاشتراك في الهدى محتى

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق (٣/٣٥٩.

جانور پیدا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے، تو اگر بکرا اور ہرن کے ذریعہ بچہ بیدا ہوتو، کیا اس کی قربانی کی جاسکتی ہے؟ (صلاح الدین، قطر)

جو (رب: - حدیث میں قربانی کے لیے جن جانوروں کا ذکر آیا ہے، وہ سب پالتو جانور بیں نہ کہ جنگلی، اس لیے قربانی صرف پالتو جانوروں ہی کی ہوسکتی ہے، اگر پالتو اور جنگلی جانور کے اختلاط سے بچہ پیدا ہوتو ماں کا اعتبار ہوگا، اگر ماں پالتو جانور کے قبیل سے ہے، جس کی قربانی کی اجازت حدیثوں سے تابت ہے، تو اس کی قربانی درست ہوگی، ور نہیں، چنانچہ برن نر ہواور بحری مادہ ، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہوگی، اگر صورت اس کے برعس ہوتو اس کی قربانی درست نہیں، چنانچے فقہاء لکھتے ہیں:

"فيان كنان متولدا من الوحشي و الإنسي فالعبرة للأم، فإن كانت أهلية تجوز وإلا فلاء حتى لو كانت البقرة وحشية و الثور أهليا لم تجز" (١)



<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية: 4/79، بدائع الصنائع: 4/9/9، فتاوى قاضى خان: 4/79/9-

# قربانی کا گوشت اور چرم

### كيا قرباني كرنے والے كاخود كوشت كھانا ضروري ہے؟

مو (الن : - (1316) میں کثیرالعیال ہوں ، قربانی نہیں

دے سکتا ، میرے حال پر رحم کھا کرمیری بہن جو حیدر آباد میں

رہتی ہے ، اپنی قربانی کی رقم ہر سال مجھے اپنی طرف سے قربانی

دینے کے لئے میرے گاؤں بھجواتی ہے ، اور میں اس کی طرف
سے قربانی کے گوشت کے تین جھے کرتا ہوں ، ایک حصہ فقراء
میں ، ایک حصہ عزیز وا قارب میں تقتیم کرتا ہوں اور ایک حصہ
خود رکھ لیتا ہوں ، مگر میں اپنی بین کا حصہ حیدر آباد کو بھجوانہیں

سکتا ، وہ حصہ میں خود ہی استعال کر لیتا ہوں ، کیا اس طرح سے
میری بہن کی طرف سے قربانی ہوجاتی ہے ؟ جواب ارسال

فرما کمیں ، نوازش ہوگی۔

(م ، ص ، وقار آباد)

میری نہیں کہ جس شخص کی طرف سے قربانی کی جائے وہ بھی اس میں

ے کھائے اگروہ de در مواوراس کو گوشت پہو نچانا دشوار موتواس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ اس کا عصد استعال کرلیں ، اقرباء اور غرباء کے حصد میں بھی کی بیشی کی جاسکتی ہے ، البت بہتر ہے کہ غرباء کا حصد استعال کرلیں ، اقرباء اور غرباء کے حصد میں بھی کی بیشی کی جاسکتی ہے ، البت بہتر ہے کہ غرباء کا حق البت نہائی سے کم نہ کیا جائے: ''و فدب أن لا ينقص عن الثلث ''(ا)

کن صورتوں میں قربانی کا گوشت صدقہ کرنا واجب ہے؟

موڭ: - {1317} سناہے کہ بعض صورتوں میں قربانی کے گوشت کوصدقہ کرنا واجب ہوتا ہے، توبید کونی صورتیں ہیں؟ (حام علی ، جمبی )

جو (رب: - مشہور نقیہ علامہ شائ نے ان صورتوں کو جمع کیا ہے جن میں قربانی کا کوشت نہیں کھایا جاسکنا:

ارقربانی کی نذر مانی گی بو: "المعندورة ابتداء"
 ایام قربانی میں باوجود واجب بونے کے قربانی نہ کرسکا،
اب بعد میں اس کی تلافی کے طور پر جوجانور فرید کیاجائے،
اسے صدقہ کردینا چاہیے، اگراسے ذرئے کیاجائے تو اس کی
تمام اشیاء کوصد قہ کردینا واجب بوگا: "والتسی و جبت
تصدی بعینه ابعد أیام النحر"
 س- مرنے والے نے اپنام النحر"

س- مرنے والے نے اپنال میں سے قربانی کی وصیت کی ہوا ورائی کے مال سے وہ وصیت پوری کی جائے ، تو اس موشت کو بھی صدقہ کردینا واجب ہے: ''والتی صدقہ کردینا واجب ہے: ''والتی صدفہ کی جائے میں المختار ''

<sup>(</sup>۱) - الدر المختار مع الرد : ۳۵٬۲/۹-

۳- قربانی کاجانورخرید کیا گیا،اس جانورنے بچہ کوجنم دیا تو اس کوبھی صدقہ کرنا واجب ہے:''والسندی ولسد تسب الأضحیة''

۵- ایک جانور میں سات افرادشریک تھے، ان میں سے
ایک خفس کی نیت پچھلے سال کی قربانی کی قضا کرنا تھا، اب
چوں کہ قضا کی قربانی میں صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے، اس
لیے اس پورے جانور کوصدقہ کرنا واجب ہوجائے گا:"و
المشتسر کہ بین سبعہ نبوی بعضه بحصه
القضاء عن الماضی "(۱)

اس کے علاوہ علامہ شامیؓ نے ایک اورصورت بھی نکھی ہے ، لیکن راجح یہی ہے کہ اس مورت میں صدقہ کرنا واجب نہیں ہوگا۔

#### قربانی کے گوشت سے کھانے کا آغاز

موڭ: - {1318} بقرعید کے روز قربانی تک روز ورکھنا اور قربانی کے گوشت سے روز ہ کھولنا کیا واجب ہے؟ (محمد ریاض احمد، ویے مگر کالونی)

جو (رب: - رسول الله ﷺ کامعمولِ مبارک بقرعید کے دن نماز سے پہلے کھانے کانبیں تھا، بلکہ نماز کے بعد آپ ﷺ قربانی کا گوشت تناول کرتے تھے، (۲) اس لیے جو مخص دس ذی

<sup>(</sup>۱) رد المحتار :۳/۹ ۳/۵\_

 <sup>(</sup>۲) "كان رسول الله ه إذا كان يوم الفطر لم يخرج حتى يأكل شيئا و إذا كان الأضحى لم يأكل شيئا و إذا كان الأضحى لم يأكل شيئا حتى رجع و كان إذا رجع أكل من كبد أضحية" (بيهقي، صحيف برجع ) م النحر حتى يرجع ) من المناه بالمناه الأكل يوم النحر حتى يرجع ) من المناه بالمناه الأكل يوم النحر حتى يرجع ) من المناه الأله الأله الأله الأله الذي الأله الذي الأله الأله الذي المناه المناه الذي المناه المن

المحبر کو قربانی کررہا ہو ، اس کے لیے مستحب ہے کہ اس روز قربانی کے گوشت سے کھانے کا آغاز کرے بلیکن جیسا کہ فدکور ہوا ہے استحبا بی تھم ہے ، واجب نہیں :

> "و يستحب أن يكون أول تناول عن لحوم الأضاحى التى هي ضيافة الله، كذا في العينى"(١)

### صحت مندہونے پر قربانی اوراس کا گوشت

موڭ: - (1319) ايك طريقه بيآر ہا ہے كدا گركوئى فخص بيار پر جائے توصحت مند ہونے كے بعد گھر والے بكرا ذئ كرتے ہيں ، اورائے جان كى زكوۃ كہتے ہيں ، كيابي گوشت محمر والے كھا كتے ہيں؟ (سيد حفيظ الرحمان ، نظام آباد)

جو (ب: - اگریہ نذر مانی گئی ہو کہ فلال صحف صحت مند ہوجائے ، تو بھراؤ کے کریں ہے ،

تو الی صورت میں بینذر کی قربانی ہے ، اس کا کھاٹا انہی لوگوں کے لئے جائز ہے جن کے لیے

ذکو ق جائز ہو ، جورشتہ داراس کی زکو ق نہیں لے سکتے ان کے لئے اس قربانی میں سے کھاٹا جائز نہیں

ہوگا ، اور اگر پہلے سے اس متم کی نذر نہیں مانی تھی ، بلکہ صحت ہونے کے بعد بطور شکرانہ کے قربانی

گردی تو اس کا تھم وہی ہے جو بقرعید کی قربانی کا ہے ، یعنی اس میں سے خود بھی کھا سکتے ہیں عزیز

وا قارب کو بھی دے سکتے ہی اور فقراء کو بھی ۔

### غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت دینا

موڭ: - (1320) غيرمسلموں كو قربانى كا گوشت دينے كاكياتھم ہے؟ (محمد نصيرعالم سبيلى ، جالے، در بھنگه)

<sup>(</sup>۱) - الفتاوي الهندية:ا/۱۵ـ

مبو(ب: - غیرمسلموں کوقر بانی کا گوشت دینا جائز اور درست ہے، (۱) کیکن میراخیال ہے کہ موجودہ حالات میں اس طرح کا سلوک کرنامتحب اورمشخسن ہے،اس ہے اجنبیت کم ہوگی ،اُنس بڑھے گا،اوران کواحساس ہوگا کہ مسلمان نہ ہی طور پرا ننے فراخ دل اور سیرچٹم ہیں گا کہانی خوشیوں میں غیرمسلم بھائیوں کوبھی شریک کرتے ہیں۔

#### غيرمسلمول كوغفيقه كالكوشت دينا

مون :- (1321) قربانی اور عقیقه کا گوشت کیا ہندو بھائیوں کو دیا جاسکتا ہے؟ ایک عالم صاحب نے بتایا کہ اگر اہل ہنود کو دینا ہے تو بازار سے علاصدہ خرید کر حوشت دینا چاہے۔

(محم عبدالواحد، پالونچہ)

جو (رب: - قربانی اور عقیقه وغیره کاگوشت غیر مسلم بھائیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے ، '' و

یہ ب منها ... السسلم والذمی ''(۲) بلکه امام ابوصنیفه کنز دیک سوائے زکوۃ کے

دوسرے صدقات واجبہ بھیے: کفارات اور نذروغیرہ بھی غیر سلم فقراء کودینا جائز ہے۔

"ویسجہ وز اعسطاء فقراء أهل الذمة من الکفارات

والنذور وغیر ذلك الا الزكوۃ" (۳)

چرم قربانی کامصرف

موڭ: - {1322} برسال بيد يكھا جار ہا ہے كہ برگل كوچە ميں بردے برا قرباني ميں جصے ليجئ "كهدكر بية شهيركي

الفتاوى الهندية :٣٠٠/٥ - محمى -

 <sup>(</sup>۲) الفتاوي الهندية :۵-۳۰۰ـ

<sup>(</sup>۳) بدائع الصنائع :۲۲۳/۳

جاتی اور تقریبا %30 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کم حصہ کالگاکر فاموقی سے چرم اپنے نفع کے طور پر رکھ لیتے ہیں، میں نے خود کی رشتہ دارکواس غلطی ہے آگاہ کیا، پچھلوگ میہ بچھ کرچرم دین مدرسوں کو دینے گئے اور پچھ نہیں دیتے ، مگر افسوس اس بات پر ہے کہ قربانی میں ملنے والے حضرات پہنے دے کر سبکہ وش موجاتے ہیں کہ چرم کسی مدرسہ ہوجاتے ہیں کہ ہم کول گیا،ان کو پینہ بھی نہیں کہ چرم کسی مدرسہ یا جماعت کو دیا گیا یانہیں؟ (محمد شرف الدین قریش ،رحمت گر)

جو (رب: - اصل میں چرم قربانی کا وہی مصرف ہے جو گوشت دغیرہ کا ہے، یعنی چڑے کو اپنی اصل حالت پرر کھتے ہوئے خود بھی استعال کرسکتا ہے، صاحب استطاعت دوست احباب کو بھی دے سکتا ہے، اور غرباء کو بھی ہیں اگر چڑا کسی شی کے جدلے فروخت کر دیا جائے ، تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت ہیہ کہ اس شی کے وجود کو باتی رکھتے ہوئے اس سے نفع اٹھایا جا ہا ہو، اس صورت میں اس شی نے نفع اٹھا نے کی گنجائش ہے، دوسری صورات ہیں ہے کہ چڑے کے عوض کو کی الی چیز حاصل کرے کہ جس کو باتی رکھتے ہوئے اس سے نفع اٹھا ناممکن نہیں جیسے چڑا دے کہ کو کی الی چیز حاصل کرے کہ جس کو باتی رکھتے ہوئے اس سے نفع اٹھا ناممکن نہیں جیسے چڑا دے کہ کر گوشت یا جا ول یا گیہوں حاصل کرے ، یا چیبوں کے عوض چڑا فروخت کر دے ، تو ظاہر ہے کہ ان صورتوں میں چڑے واس کی حادر پر جو چیز حاصل کی جاتی ہے اس کو اپنی اصل حالت پر قائم اور باتی رکھتے ہوئے نام الی جاتی ہوئے اس کو اپنی اصل حالت برقائم اور باتی رکھتے ہوئے نام الی جاتی کو دینا واجب ہے۔

آج کل عام طور پر چرم پییوں کے عوض فر وخت کیا جاتا ہے،لہذاان کا صدقہ کرنا واجب ہے،جن لوگوں کوزکوۃ دی جاسکتی ہے انہیں کو چرم قربانی بھی دیا جاسکتا ہے،اور بہتر طریقہ یہی ہے

<sup>(</sup>۱) الدرالمختار مع الرد:۹/۹/۵/۹

کہ چرم یااس کی قیمت غرباء پر صرف کردی جائے ،تا کہ قربانی کے ساتھ ساتھ مزید صدقہ ا کا ثواب بھی حاصل ہو،ایسے دین مدارس جہاں طلبہ کے کھانے پینے کانظم ہو،کو چرم دینا دوہرے اجروثواب کا باعث ہے،ایک تو صدقہ کا اجر ہے، دوسرے دین تعلیم جیسے عظیم کام میں تعاون بھی ا ہے،اس لئے ایسے لوگوں کو چرم حوالہ نہ کرنا چاہئے جوخوداس کے ستحق نہ ہوں ،اوراس بات کی اوقع بھی نہ ہوکہ دہ ستحقین تک چرم پہونچا کیں گے۔

## چرم قربانی کی رقم سے وضوءخانہ کی حصت

سوڭ: - (1323) چرم قربانی کی رقم سے وضوء خانہ کی عارضی حصیت کا بندو بست کیا جاسکتا ہے یانہیں؟

(سيدخواجه عين الدين ،سداسيوپييث)

جمو (ب: - اگرچرم قربانی کوروپ یا کسی اور چیز ہے بدلا جائے تواس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔(۱)لہذااس ہے وضوء خانہ کی تعمیر یا اس کی حیمت کا کام کرنا درست نہیں۔

# چرم قربانی کی رقم سے عیدگاہ کی زمین خرید کرنا

مول :- (1324) ظہیر آباد میں توسیع عیدگاہ کے لئے ایک تین ایکڑ زمین خرید کی گئی ہے، ۱/ لاکھی منجملہ ، ۱/ لاکھ ایک تین ایکڑ زمین خرید کی گئی ہے، ۱/ لاکھی منجملہ ، ۱/ لاکھ ادا کئے گئے ہیں، مزید کیا چرم قربانی کی رقم ہے ادا کی جاسکتی ہے؟ (محمظیل احمد ، معتدعیدگاہ کمیٹی ظہیر آباد)

جو (رب: - چرم قربانی کی قیمت کوصد قد کردینا واجب ہے، صدقہ کرنے ہے مرادیہ ہے کہ ستحق زکوۃ کواس کا مالک بنادیا جائے ،عیدگا ہ کی زمین کی قیمت اوا کرنے میں ظاہر ہے کہ کسی غریب شخص کو مالک بنانے کی صورت نہیں پائی جاتی ،اس لئے بیصورت درست نہیں۔

<sup>(</sup>۱) - الدر المختار :۲۳۳/۲

### اجتماعى قربانى اور جرم قربانى كامصرف

موران: - {1325} ہمارے شہر میں ایک تنظیم کی جانب سے عبدالانتی کے موقع پر اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، تمام اخراجات کے بعد حصص میں ہے: بی ہوئی رقم بھی بعد قربانی صاحب قربانی کولوٹا دی جاتی ہے، نیزید کہ اس کے چم سے حاصل ہونے والی رقم شہر کے غرباء ومسا کین اور بیواؤں میں ماہانہ وظا کف کی شکل میں تقسیم کی جاتی ہے بشری اعتبار سے میمسرف سے یہ بشری اعتبار سے میمسرف سے یہ بشری اعتبار سے میمسرف سے کے یانہیں ؟ تفصیل ہے روشنی ڈالیں۔

جو (رب: - اجتاعی قربانی کانظم جائز ہے، پی ہوئی رقم کا اصحاب حصص کو واپس کر دینا مناسب ہے،اور جولوگ زکو ق کے متحق ہیں ، یعنی غرباء ومسا کین اور ایسی بیوا کیں جو نصاب زکو ق کی مالک نہیں ،ان کواس میں سے گزراو قات کے لئے ماہانہ و طائف دینا بہترعمل ہے،اس میں کوئی قباحت نہیں۔

### چرم قربانی کا بغیرتملیک کے استعال

مولان:- {1326} کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان کرام اس مسئلہ میں کہ درس گاہ جہاد وشہادت ایک الی تنظیم ہے جس میں مسلمانوں کو حفاظت خود اختیاری کی تربیت دی جاتی ہے، جس کے اخراجات، فیس اور چرم قربانی سے چلائے جاتے ہیں، ہم میں کچھاختلافات ہو گئے ہیں، براہ کرم مسائل کی کیسوئی کریں۔ (الف) امیر صاحب جناب شیخ محبوب علی چرم قربانی کی رقم کو بغیر شملیک کے استعال کا تھم دیتے ہیں، ہم نے کئی مفتیان کرام کے فقاوی بتلائے ،لیکن وہ نہیں مانتے ،اس کے جواب میں مولانا مودودی کی تفییر تفہیم القرآن میں سورہ تو بہ آیت لاکی تفییر بتلاتے ہیں، چرم کے پہیے ۱۹۰۰م ہزار مراسکے میں کے تفییر بتلاتے ہیں، چرم کے پہیے ۱۹۰۰م ہزار مراسکھانے والوں کی تخواہ دیتے ہیں۔

(ب) اميرصاحب كيتے بيں، كداس كام كے ليے بم بينك بھى لوٹ سكتے بيں، حضورا بھى كفار كے قافلوں كولوٹا اور قتل كرتے تھے ، نعوذ باللدمن ذلك ، نيز پانچواں حصد كا حقدار امير كو بتلاتے بيں ، اور كہتے ہيں كہ اس كا كوكى حساب نہ بو چھے۔

(ج) میں نے جب امیر صاحب سے پوچھا کہ عید الاخیٰ ۸۸ء کے جرم کتنے کے ہوئے تو وہ ۱۳۰۰ کے ہتلائے ، اور ۱۳۰۰ او وانس وصولی ہتلائے ، جب میں نے حاجی جم الدین صاحب مالک ظفر سکن کئی سے معلوم کئے تو معلوم ہوا کہ چرم ۱۳۹۳ کہ چرم ۱۳۹۳ روپے کے جیں ، اور ایڈ وانس وصولی کے روپے ۱۳۰۰ ہیں ، جب میں نے شخ صاحب سے گھر دریافت کیا ایسا ہمیں جھوٹ کیوں ہوئے تو کہنے گئے ۱۳۰۰ کے ہوسکتے ہیں، بولا تھا اور مزید کہ ۱۳۰۰ ہیں ہوگئی ہوگی ، بات آگے بڑھ کر یہاں تک میں بھول ہوگئی ہوگی ، بات آگے بڑھ کر یہاں تک میں بھول ہوگئی ہوگی ، بات آگے بڑھ کر یہاں تک میں بھول ہوگئی ہوگی ، بات آگے بڑھ کر کھائے ، جواب میں مجھے صفائی کے لیے احباب کے سامنے جھے کو بھی قسم کھانا میں مجھے صفائی کے لیے احباب کے سامنے جھے کو بھی قسم کھانا

پڑی، میں ہیں چوری کا محواہ کسی کو اس لیے نہیں بتایا کہ میرا خیال تھا کہ انہیں اپنی اس چوری کا احساس دلا کرتو بہ کرواؤں اور آئندہ جوائنٹ اکاؤنٹ رکھول ، نیکن وہ جوائنٹ اکاؤنٹ رکھنے کے لیے راضی نہیں ہیں ، بتلا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، براہ کرم خوشخط اور نمبر کے ساتھ جواب ارسال فرما کمیں ، تاکہ امت محد بھی اس امیر کی اطاعت کرے یا نہ کرے؟

(ایک رکن ، درس گاه جهاد وشهادت)

جو (رب: - بشرط صحت سوال آب کے جوابات حسب ذیل ہیں:

(الف) چرم قربانی فروخت کئے جانے کے بعداس کی قبست صدقہ کروینا واجب ہے،
اوراس کا تھم وہی ہوتا ہے، جوعام صدقات واجبہ کا ہے، اورز کا قاکا ہے، زکا قائے بارے میں
یہ بات متعلق علیہ ہے کہ ستحقین کو بالک بنانا ضروری ہے، لہذاایسے مدات میں جن میں مالک بنانے کی شرط نہ پائی جاتی ہو، ان رقوم کو خرج کرنا جائز نہیں ہے، مولانا مودودی مرحوم اور ڈاکٹر پیسف قرضاوی نے ''فسی سبیل اللّه ''کے لفظ سے ایسے مدات مراد لئے ہیں، جن میں تملیک کی نوبت ندآتی ہوادراس کے دائرہ کو بہت عام کردیا ہے، لیکن یہ تفسیر عام سلف صالحین وربا کھنوس انکہ راست میں جہاد کے لئے نکلا ہواور مفلوک الحال اور بالحضوص انکہ اربعہ کی تغییر کے خلاف ہے، ان حفزات کے زدیک' فسی سبیل اللّه '' جواللہ کے راست میں جہاد کے لئے نکلا ہواور مفلوک الحال ہوجائے ، یا ایسے منقطع مراد ہیں جن پر جج واجب ہو، اور جج اوا نہ کر پایا ہو، اور بعد کو جج کی اوا نگی پرداستہ میں کسی عارض کے پیش آنے سے قادر نہ ہو، اور جج اوا نہ کر پایا ہو، اور بعد کو جج کی کا حلیا افقیا دکر کے دو سرے مدات میں بھی استعمال کی اجازت دی ہے، اس لیے امیر موصوف کا حلیا نقیا دکر کے دو سرے مدات میں بھی استعمال کی اجازت دی ہے، اس لیے امیر موصوف کا حلیا نقیا دکر کے دو سرے مدات میں بھی استعمال کی اجازت دی ہے، اس لیے امیر موصوف کا حلیا نقیا در کر کے دو سرے مدات میں بھی استعمال کی اجازت دی ہے، اس لیے امیر موصوف کو ترجی دیے ہوئے سلف حلین ، عالم عرام اور انکہ جبتہ بن کی رائے کونظرانداز کر دیا عدور جو دیے ہوئے سلف حلین ، عالم عرام اور انکہ جبتہ بن کی رائے کونظرانداز کر دیا عدور دیا

(ب) یہ کہنا کہ اس کے لیے دینک بھی لوٹ سکتے ہیں، سیحی نہیں، یہ بات اس وقت درست ہو سکتی تھی جب کہ ہندوستان دارالحرب ہوتا،اور کفاراور مسلمان کے درمیان کوئی دستوری معاہدہ نہ ہوتا،اور کفاراور مسلمان کے درمیان کوئی دستوری معاہدہ نے ہوں کہ مسلمانوں کو اس ملک میں نہ ہمی آزادی حاصل ہے،اور دستور کے تحت با ہمی معاہدہ کے ساتھ مسلمان یہاں رہتے ہیں،اور خود بھی حکومت میں شریک ہیں،البتہ کفار کوغلبہ حاصل ہے،اس لیے وار الکفر تو ہے،لیکن وار الامن اور دار المسالمہ ہے، یہاں قریب کی وار الامن اور دار المسالمہ ہے، یہاں قبل وغارت گری جا ترنہیں۔

تحمس کااصول ہے ہے کہ اول تو زکا ۃ اورصد قات وغیرہ میں تمس ہے ہی نہیں اور مال غنیمت میں بھی تمس حکومت اسلامی کے سربراہ کے لیے ہے، نہ کہ کسی خاص جماعت یا انجمن کے امیر کے لیے ،اس لیے موصوف کاخمس کا مطالبہ کرنا اور میہ کہنا کہ اس میں سے کوئی حساب نہ بوچھے، قطعا نیلط اور خلاف شرع ہے۔

(ج) میں رقوم کی ہابت جواختلا فات اوران کی کذب بیانی لکھی گئی ہے، چوں کہاس سلسلہ میں کوئی بینیا ورثبوت میر ہے سامنے ہیں ہے، اس لیے میں یقین کے ساتھ اس بارے میں کچھ اظہار خیال نہیں کرسکتا ،اگر واقعی انہوں نے اس طرح کیا ہے ، اوراس کا اقرار نہیں ہے، تو عند اللّٰد ماخوذ ہوں گے ، البتہ اس زمانہ میں جوفقنہ ، دھو کہ اور دغابازی کا زمانہ ہے ، بیہ بات مناسب نظر آتی ہے کہ جوائنٹ اکا ؤنٹ رکھا جائے کہ اس طرح اپنے نفس کے شرور سے بھی زیادہ

حفاظت ہےاور دوسروں کے سوءظن ہے بھی حفاظت ہوتی ہے ،امیر جب تک امارت پر برقرار ہے،معروف(موافق شرع امور) میں اس کی اطاعت واجب ہے،اورالیی باتوں میں جوخلاف <del></del> ፟ጛዹቝዼቒዹ፟ዹ<del>ጜጜጜቚዀ</del>ቝቑ<del>ዀጜቜፙኇቘቒፙዀጜጜኇዿጜ</del>ዿዿፙፙ<del>ጜቘፙፙፙፙፙፙፙ</del>ጜጜጜዹዹጜጜጜኇ<del>ቒ</del>ኇ<del>ቘፙጜጜጜፙቒጜፙጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜ</del>ኇ<del>ጜጜጜጜ</del>ኇኇኇኇኇኇኇኇ<del>ፙፙፙ</del>ኇ ترع بون اطاعت جائز تين -هذا ما عندى والله اعلم بالصواب-



# متفرق مسائل

### اسلامک ڈیولیمنٹ بینک کے ذریعے قربانی

مولاً: - {1327} مورخہ 2 رفروری {2001} کے مضف میں ایک صاحب نے ایک مضمون '' جج مشاہد ہاور مشور ہے' کے تحت لکھا ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ ہے کریں ، مشور ہے' کے تحت لکھا ہے کہ اپنی آربانی اپنے ہاتھ ہے کریں ، یا اسلامی ڈیو لپمنٹ بینک ہے رسید لیس ، کسی انجانے آ دمی کو قربانی کی رقم نہ دیں ، اس سلسلہ میں عرض ہے کہ رمی کے بعد قربانی کی رقم ڈیو لپمنٹ بینک یا کسی اور کمپنی کو دی جائے ، او قربانی کی رقم ڈیو لپمنٹ بینک یا کسی اور کمپنی کو دی جائے ، او قربانی وقت پر نہ ہو سکنے کا امکان ہے ، اس طرح تر تیب کی رعایت نہ ہو سکنے گی اور شاید دم دسنے کا مسئلہ پیدا ہو، اس سلسلہ میں مسئلہ کی توعیت واضح کردیں۔ (نوید عزیز ، کئی) سلسلہ میں مسئلہ کی توعیت واضح کردیں۔ (نوید عزیز ، کئی)

جمو (كب: - آب كاشبه بجائب ،امام ابو صنيفة كے نز ديك رمى ،قربانی اور بال كثانے ما

منڈانے میں ترتیب کی رعایت ضروری ہے ، دوسر نقہاءامام مالک ،امام شافعی ،امام احدّاور امام ابوطنیۃ کے دونوں شاگر دامام ابو یوسف اورامام محد کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے ،گو از دحام اور قربان گاہ کی دوری کی وجہ سے ہندوستان میں بھی بہت سے علماء نے موجودہ مشکلات کی وجہ سے ان فقہاء کی رائے بیل کی وجہ سے ان فقہاء کی رائے بیمل کرنے کی مخبائش دی ہے ،لیکن امام صاحب کی رائے میں نیادہ احتیاط ہے ،اش لئے بہتر ہے کہ قربانی خود کی جائے ، یا چند مجاج مل کراہیے ہی میں سے ایک فخص کو قربانی کا وکیل بنادیں ، دہ ان حضرات کی طرف سے قربانی کردے ، بینک کے ذریعہ جو قربانی ہوتی ہوتی کی طرف سے قربانی کی حضری کی طرف سے کہ ایس میں جانور متعین نہیں ہوتا ، کہ کس جانور کی قربانی کس مخص کی طرف سے کی جارہی ہے ،اس میں جانور متعین نہیں ہوتا ، کہ کس جانور کی قربانی کس مخص کی طرف سے کی جارہی ہے ،اس میں جانور متعین نہیں ہوتا ، کہ کس جانور کی قربانی مشکوک ہے۔

### بینک کی معرفت قربانی

مول :- (1328) بوقت تج قربانی حاجی خود ایخ
ہاتھوں سے دے ، یا کی بینک یا ادارہ کوبھی اس کا ذمہ دار بنایا
جاسکتا ہے؟ خارجاً مسموع ہوا کہ حکومت سعودیہ نے قربانی کا
کوپن سٹم رائے کیا ہے، آپ رقم جمع کروادیں اورکوپن لے
لیس ، جانور کے قربانی کی ذمہ داری رقم حاصل کرنے والے
بینک یا ادارہ پر ہوگی ، کیا یہ طریقہ قربانی ازروئے شریعت محمدی
درست ہے؟ (قاری ، ایم ، ایس خان ، جدید ملک بید)

جو (گرب: - مناسب ہے کہ قربانی خود کی جائے یا چندلوگ ل کرکسی کو اپنا وکیل بنالیں،
کوئی معتمد یا معتبر ادارہ ہو، تو اس کو بھی وکیل بنایا جاسکتا ہے، آج کل سعودی عرب میں بعض بینک
میں، جنہوں نے قربانی کا انتظام کیا ہے، کیکن بعض وجوہ ہے اس قربانی کا سیح ہونا مفکوک ہے:
اولا تو حنفیہ کے یہاں قربانی کی آخری تاریخ ۱۲/ ذی الحجہ ہے، بعض فقہاء کے نزدیک
۱۳/ ذی الحجہ کو بھی قربانی کی جاسکتی ہے، چنانچواس نظام کے تحت ۱۱/ ذی الحجہ بیک قربانی کا سلسلہ

جاری رہتاہے۔

دوسرے حنفیہ کے بہاں ترتیب واجب ہے، کہ رمی کرنے کے بعد ہی قربانی ہو،اور قربانی کے بعد ہی قربانی ہو،اور قربانی کے بعد بال کٹایا جائے ، دوسرے فقہاء کے نزویک بیتر تیب واجب نہیں ، چنانچہ ندکورہ بینک کے تحت قربانی میں ترتیب کی رعابت طحوظ نہیں ہوتی ، بید دوبا تیں تو ایس جن میں ائمہ کم مجتزین کے درمیان اختلاف رائے ہے۔اور مشقت کے مواقع میں دوسر نے قباء کی رائے سے استفادہ کی مخوائش ہے، بشر طیکہ متنداور معتبر فقہاء نے اسے قبول کیا ہو۔

تیسرا مسئلہ اس ہے بھی زیادہ اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس جانوری قربانی جس شخص کی طرف ہے ہو، ذرئے کرتے ہوئے اس کی طرف سے قربانی کی نیت ہونی چاہئے، اور جانور کواس شخص کی حرف سے متعین رہنا چاہئے، کین جہاں تک میرے علم میں ہے، اس کی رعابت نہیں ہو گاتی ہے، بلکہ مثلاً ایک لا کھ افراد نے ککٹ لیا، تو علی الحساب ایک لا کھ جانور ذرئے کردئے جاتے ہیں ، جانور کے ذرئے کرنے کے وقت نیت اور تعیمین نہیں ہوتی کہ یہ جانور فلال ، فلال شخص کی طرف سے ہے ، حالا نکہ بیائم کہ اربعہ کے یہاں ضرور کی ہے۔

اس کے تحقیق حال ضروری ہے، اور جب تک کسی کے بارے میں اطمینان نہ ہوجائے کہ یہ فض یا ادارہ صحیح طریقہ پر قربانی کرتا ہے، اس وقت تک اس کو قربانی کا وکیل بنا تا مناسب نہیں ، قربانی جے تہتے میں واجب ہے، جج عمر میں ایک بار فرض ہے، اور کثیر اخراجات اور مشقت کے ساتھ جج کے لئے لوگ وہاں کئے تیں ، اس لئے ضروری ہے کہ اس مسئلہ میں حتی المقدور احتیاط ہے کام لیں اور تھوڑی تی مشقت ہے نہیے کے لئے بے احتیاطی کوراہ نہ دیں ، اور مشکوک طریقہ برعبادت انجام دینے کے مرتکب نہ ہوں۔

قربانی کاوفت

موڭ:- {1329} قربانی کس وفتت کرنا جائز ہے؟

کیابقرعید کے دن فجر کے بعد ہی سے قربانی کی جاسکتی ہے، یا عیدگاہ کی نماز ہوجا ناضر وری ہے؟ (عبدالقدیر خال، نلکنڈہ) مجو (رب: - قربانی کے وقت کے سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ:

(الف) جن مقامات پرعیدین کی نمازنہیں ہوتی ہو، لیعنی دیہات وقریہ جات، وہاں فجر کے بعد بی قربانی کی جائے۔ وہاں فجر کے بعد بی قربانی کی جاسکتی ہے،'' و بعد طلوع فحر یوم النحر''(ا)

(ب) شہر میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہووہاں نماز عید کے بعد ہی قربانی کرنا درست ہے،اگرا کی شہر میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہوتی ہوتو سب سے پہلے جہاں نماز ادا کی جائے اس کا اعتبار ہوگا، اس کے بعد قربانی کی جاسکتی ہے،اگر چہا بھی عیدگاہ میں نماز نہیں ہوئی ہو، در مختار میں ہے:

"و أول وقتها بعد الصلاة ... أي بعد صلاة عيد "(٢)

اورعلامه شامي فرماتے ہیں:

"ولوضحى بعد ماصلى أهل المسجد ولم يصل أهل الجبانة أجزأه إستحسانا"(٣)

(ج) اگرخدانخواستہ کسی وجہ ہے ۱۰از والمجہ کوعید کی نماز نہ ہو پائے تو پھر آ نمآب ڈھلنے کے بعد بعنی ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہی قربانی جائز ہوگی:

> "وإن أخر الإمام صلاة العيند فلاذبح حتى ينتصف النهار "(٣)

<sup>(</sup>۱) الدر المختار مع رد المحتار :۱۸۲۳-

 <sup>(</sup>۲) الدر المختار على هامش رد المحتار :۱۳۹۳مـ

<sup>(</sup>۳) رد المحتار:۹۰٬۹۰۹ محص

<sup>(</sup>٣) - الدر المختار على هامش رد المحتار :٣٦٧٩ -

اس تفصیل سے داضح ہے کہ عید کی نماز کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ،شہر میں کسی بھی حکہ نماز ہوجائے تو بیکا فی ہے۔

## قربانی کے وقت میں مقام قربانی کا اعتبار

مون قربانی کے صوب میں شریک ہونے کی ائیل کرتے ہیں ،
کوئی قربانی کے صوب میں شریک ہونے کی ائیل کرتے ہیں ،
جس پراعتاد ہوتا ہے لوگ قربانی میں حصہ نے کر اپنا نام لکھوا
دیتے ہیں ، اور جتنے بھی حصول کے کاروبار کرتے ہیں وہ سب
سے پہلے اپنے قربی طقول میں ضح کا ہے نماز ادا کرنے کے
بعد جانور ذرج کر دیتے ہیں ، ان کو پہتہ بھی نہیں ہوتا کہ جس کے
بعد جانور ذرج کر دیتے ہیں ، ان کو پہتہ بھی نہیں ہوتا کہ جس کے
نام کی قربانی کی جار ، ی ہو وہ بھی کا ہے نماز پڑھے ہیں یا
نہیں ؟ تو کیا ان لوگوں کی قربانی ہوجاتی ہے جو کا ہے نماز
نہیں پڑھتے ، بلکہ 1 ہے نماز عید ادا کرتے ہیں ، شرعی مسئلہ
نہیں پڑھتے ، بلکہ 1 ہوسکے۔

(محمة شرف الدين قريشي ، رحمت محمر )

جو (رب: - قربانی کے وقت کے سلسلہ میں دویا تیں ذہن میں رکھیں ،اول یہ کرقربانی کے درست ہونے کے لئے بیضروری نہیں کہ جس کی طرف سے قربانی ہور ہی ہو وہ نمازعیداوا کرچکا ہو، بلکہ اعتبار قربانی کی جگہ کا ہے ، جس جگہ قربانی ہور ہی ہے ، وہاں نمازعید ہو چکی ہو، تو یہ کافی ہے ، اورای کا اعتبار ہے ،علامہ تھکٹی فرماتے ہیں: ' والمہ عتب مکان الأضحية لامكان من علیه ''(ا) دوسرے شہر میں کسی بھی ایک جگہ نماز ہو چکی ہوتو پورے شہر میں قربانی درست ہے ،خواہ ابھی دوسری جگہ نماز نہیں ہوئی ہو، اور قربانی کرنے والے نے خود نماز اوانہ کی ہو:

<sup>(</sup>۱) الدرالمختارمع الرد:۳۱/۹

"ولو ضحى بعد ماصلى أهل المسجد ولم يصل أهل الجبانة اجزأه إستحسانا "(۱) اس لئے جوصورت آپ نے لکھی ہے،وہ درست ہے اوراس میں قربانی اوا ہوجاتی ہے۔

رات میں قربانی

مولاً: - (1331) رات میں قربانی کرنے کا کیا تھم ہے؟ آج کل تجاج منی میں رات میں بھی قربانی کرتے رہتے میں، اور تمام تجاج کو دن ہی میں قربانی کرنے کا یابند بنایا جائے تواس سے لوگوں کو دشواری ہوسکتی ہے؟

(عبدالله، نظام آباد)

مجو (رب: - رات میں فی نفسہ قربانی کرنا مکروہ نہیں، بلکہ چونکہ تاریکی کی وجہ سے غلطی کا احتمال ہوتا ہے،اورا ندیشہ ہے کہ ذرخ میں جن رگوں اور تالیوں کو کا ٹنامطلوب ہے،وہ سیخے طور پُرنہ کٹ یا کمیں،اس لئے نقتہاءنے رات میں قربانی کومنع کیا ہے۔:

"ويبجوز الذبح في لياليها إلا أنه يكره لاحتمال الغلط في الظلمة " (٢)

لہذا اگر روشنی کا ایسا انتظام ہو کہ غلطی کا اندیشہ باتی نہ رہے تو رات میں بھی قربانی کرنے اور جانور کے ذرج کرنے میں پچھ حرج نہیں ، حج کے موقع سے قربان گاہ کا علاقہ اتنا روشن ہوتا ہے کہ اگر ایک سوئی بھی گرے تو نظر آ جائے ، اس لئے وہاں رات کو قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

<sup>(</sup>۱) - ردالمحتار:۳۲۱۸۹

<sup>(</sup>٢) - البحر الرائق:٣٣٢/٨-

# خریداہوا گشدہ جانورایام قربانی کے بعدل جائے

مون :- [1332] اگر کسی شخص نے قربانی کا جانور خریدا، قربانی کے دنوں میں جانور کم ہوگیا اور بعد میں اس وقت ملاجب بقرعید گزر چکی تھی ، تو اب اس شخص کے لئے کیا تھم ہے؟ (محمد فیاض بٹولی چوکی)

جو (رب: - اسمئله کی تین صورتی ہیں:

(الف) اگر قربانی کا جانور خرید نے والا غریب آدمی تھا کہ جس پر قربانی واجب نہیں ہوتی ، تو قربانی کی نیت کی وجہ سے وہ جانور قربانی کے لئے متعین ہو گیا ہے، گویا بیاس کے حق میں '' نذر''ہے،اس لئے جب بھی وہ جانور دستیا بہو،ایا م قربانی گزرنے کے بعدا سے زعدہ حالت میں صدقہ کردینا واجب ہوگا:

"... أو كان فقيرا وقد اشترى الأضحية - ... أو كان فقيرا وقد اشترى الأضحية

تصدق بها حيّة " (۱) - - - -

جا ہے ایام قربانی میں اس نے دوسرے جانور کی قربانی کردی ہویانہ کی ہو۔ میں ہے۔

(ب) جس مخص برقر بانی واجب ہاس کا جانور کھو گیا، ایام قربانی میں اس نے اس کے

بدلہ میں دوسرے جانور کی قربانی کردی ، بعد کو بیگمشدہ جانور ملا ،اب اس کا یا اس کی قیمت کا

صدقہ کرنا واجب نہیں ، کیونکہ مالدار مخص کے حق میں قربانی کی نیت سے جانورخرید نے کی وجہ ہ ق ن سر ایر متعد نہیں ہے ۔

سے قربانی کے لئے وہ متعین نہیں ہوجا تا۔ ا

(ج) اگراس کے بدلہ قربانی نہیں کی تھی ،تو چوں کہ قربانی اس کے ذمہ باتی ہے ،اس لئے اب وہ ایک جانور کی قیمت صدقہ کردے ،خواہ یہی جانور ہو یا کوئی اور :

<sup>(</sup>۱) - الهداية :۳۳۲/۳

" وإن كان غنيا تصدق بقيمة شاة اشترى أو لم يشتر" (۱)

(د) اگرکسی نے قربانی کرنے کی نذر مان رکھی تھی اوراسی نیت سے جانورخرید لیا تھا، ہم شدہ جانور ایام قربانی کے بعد مل گیا ، تو سکو وہ مالدار ہو پھر بھی اس جانور کو زندہ صدقہ کر دینا ضروری ہوگا۔ (۲)

#### جس کی قربانی قضاء ہوجائے؟

مو (الن - (1333) جس مخص پر قربانی واجب ہے، اگر ووا ا/ ذی الحجہ تک کسی وجہ سے قربانی نہیں کر سکا اور وقت گزر سمیا تو اب اس کے لئے تلانی کی کیا صورت ہوگی؟ (محمد اسعد الله ، وستھلی پورم)

جو (رب: - اگر جانورخرید چکاتھااور کسی وجہ سے قربانی نہیں کر سکا، تو اس کواختیار ہے کہ چاہے تو زندہ صورت میں جانور صدقہ کرد ہے، یا اس کی قیمت صدقہ کرد ہے ،اورا گر جانورخرید نہیں کیا تھا، تو قیمت ہی کاصدقہ کردیناواجب ہے:

"... وجوب التصدق بالقيمة مقيد بما إذا لم يشتر فهو مخير بين التصدق بالقيمة أو التصدق بها حيّة " (٣)

<sup>(1)</sup> حواله سابق:۱۱/۱۳۸۸ محشی۔

<sup>(</sup>٢) حوالدسابق :٣/٢/٣٣ ، نيزو كيمية المقديد :٣٣٢/٨ -

<sup>(</sup>٣) رد المحتّار:٣١٥/٩-

### قربانی کرنے والے کا ناخن وغیرہ کا ٹنا

موڭ: - (1334) كيا قربانى دينے والے كوذوالحجه كى يہلى تاريخ سے بال اور ناخن كا ثنائبيں چاہئے؟ اور يہم صرف قربانى كرنے والے كے لئے ہے، يا تمام مسلمانوں كے ليے؟ چاہوہ فربانى كرر ہا ہو؟

(محمر جهاتگیرالدین طالب، باغ امجدالدوله)

جوراب: - ام المونين حضرت ام سلمه رضى الله تعالى عنها سے مروى ہے كه آپ على نے

ارشادفرمایا:

"جب ذوالحجه كا پهلاعشره شروع موجائے اور قربانی دیے كا اراوه موتوبال اور ناخن نه كائے جائيں، جب تك قربانی نه دے دیں "(1)

ایک روایت میں بیصراحت بھی موجود ہے کہ ذوالحجہ کا چاندطلوع ہوتے ہی ان چیزوں سے رک جائیں ، (۲) اس حدیث کی روشن میں نقہاء نے اس عمل کومستحب قرار دیا ہے ، (۳) البتہ بیاستحباب صرف ان لوگوں کے لئے ہے جن کاارادہ قربانی کرنے کا ہو، جبیہا کہ حدیث کے الفاظ سے بہصراحت بیربات واضح ہے۔

<sup>(</sup>۱) سندن نسائی ، صریت تمبر:۳۳۹۹،۳۳۹۸،۳۳۹۵،۳۳۹۹،۳۳۹،۰۳۱۹،۳۳۹۹،۳۳۱۸،۳۳۹۰ بساب مین آراد آن یضحی فلا یآخذ من شعره - شی -

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم معديث تمبر: ٥١٢٣٢٥١١، باب النهى من دخل عليه عشر ذى الحجة وهو يريد التضحية الخ -

<sup>(</sup>٣) الفقه الإسلامي و أدلته :٣/ ٢٢٢ / ٢٢٢ المغنى لابن قدامة: ٩/ ٣٣٧ محضى

قربانی کی وعاایک نے پڑھی اور ذبح ووسر سے نے کیا

مواحب نے قربانی کی دعا پڑھی اور دوسرے نے جانور ذک
ماحب نے قربانی کی دعا پڑھی اور دوسرے نے جانور ذک
کیا، کیا یہ آرہ بانی درست ہوئی؟ (محد لطیف حسین، جنگاؤں)
موارب: - کسی کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں،
ول سے ارادہ کرلینا بھی کافی ہے، لہذا اگر ذک کرنے والے نے دل سے قربانی کی نہیت کی اور
اسم اللہ کہہ کرجانور ذرج کرویا تو قربانی درست ہوجائے گی، بال سے بات درست نہیں کہ ایک محض
ام اللہ پڑھے اور دوسرا ذرج کرے ، خود ذرج کرنے والے کے لیے بسم اللہ کہنا ضروری ہے۔
دو فیھا تشتر ط المتسمیة من الذاہح" (ا) قربانی کے سلسلے میں بھی بہتر یہی ہے کہ جانور
ذرح کرنے والاخود قربانی کی دعا پڑھے۔

\*\*\*

# عقيقه كحاحكام

#### قربانی کے ساتھ عقیقہ کا حصہ

مو (النه: - (1336) بقرعید کے برے جانور کی قربانی میں کیا عقیقہ کرنے والے بھی شامل ہو سکتے ہیں ، اگر ہو سکتے ہیں ، اگر ہو سکتے ہیں تو لڑکوں کے لئے کتنے جھے اور لڑکوں کے لئے کتنے جھے لینے چاہئے؟

(مجم عبد الخفار ، مولاعلی)

جوزگ: - قربانی کے ساتھ عقیقہ کا حصہ لیا جا سکتا ہے، کیونکہ دونوں کا مقصد اللہ تعالی کا تقرب ہے ،لڑکی کی طرف ہے ایک حصہ اورلڑ کے کی طرف سے دو حصے لینا بہتر ہے، تا ہم اگر مخجائش نہ ہوتو لڑکے کی طرف ہے ایک حصہ پراکتفاء کیا جا سکتا ہے۔

### ایک ہی جانور میں قربانی اور عقیقه کا حصبه

موث :- (1337) كيا عقيقه مين خاندان والے يا دوست احباب ايك گائے ميں به حساب دوھے في لڑكا اور ایک حصد فی لڑکی دے سکتے ہیں؟ نیز کیا ایک بی گائے میں بقرعید کی قربانی اور عقیقہ کے حصے لئے جا سکتے ہیں؟ (محمد عبد الحفیظ ، مولاعلی )

مورل: - جیے قربانی کا مقصد اللہ تعالی کی قربت اور عبادت ہے، و سے ہی عقیقہ کا مقصد بھی شکرانہ کے طور پرعبادت اور قربت ہی ہے، اس لئے فقہاء نے دونوں کوا یک ہی تھم میں رکھا ہے، دو بکر رے کی جگہ ایک حصہ بھی عقیقہ کے لئے کانی ہے، نیز بات بھی درست ہے کہ ایک ہی جانور میں پچھ جھے قربانی کے ہوں اور پچھ عقیقہ کے بات بھی ورست ہے کہ ایک ہوں گا میا کہ کہ ایک ہوں گا ہے کہ اگر عبادت کی جہتیں الگ الگ ہوں گا اور ایک جانور میں آتے ہوں درست ہے، اس میں میصراحت بھی ہے کہ قربانی کے مائی میں میصراحت بھی ہے کہ قربانی کے مائے جا کی تھی درست ہے، اس میں میصراحت بھی ہے کہ قربانی کے ساتھ عقیقہ کے حصے لئے جا کھی تو یہ بھی درست ہے، اس میں میصراحت بھی ہے کہ قربانی کے ساتھ عقیقہ کے حصے لئے جا سکتے ہیں۔

"وكنذالك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد ولد له قبل"(١)

### ایک ہی جانور میں قربانی وعقیقه

موڭ: - {1338} كيا بقر عيدكى قربانى اور عقيقه كى قربانى ايك بى جانور ميس ملاكركر سكتے بيں؟ مثلا يا نج حصے عقيقه كے موں اور دو حصے قربانى كے۔

(محد شاہد، یائن پوری،مہاراشٹر)

جور (ب:- ایک ہی جانور میں قربانی اور عقیقہ کا حصد ملا کر کیا جا سکتا ہے ، کیوں کہ دونوں کا مقصد اللہ تعالی کی قربت اور اجروثواب کا حاصل کرنا ہے ،علامہ کا سانگ نے اس کی

(۱) الفتاوى الهندية:۳۰۳/۵؛ يزديكي الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى الفندية:۲۹۰/۹»

مراحت کی ہے:

"وكدنك أن من أراد بعضهم العقيقة عن ولدولد له من قبل، لأن ذالك جهة التقرب إلى الله تعالى " (١)

#### بزے جانور میں عقیقہ

موڭ: - (1339) عقیقہ کے لئے کیا بھرے ہی کی قربانی منروری ہے؟ اگر کسی اوسط درجہ کے فض کو تین جیٹے اور ایک گائے کی قربانی کرکے نی لڑکا دو جھے اور فی لڑک ایک حصہ کے حساب سے عقیقہ کردے تو کیا درست فی لڑک ایک حصہ کے حساب سے عقیقہ کردے تو کیا درست ہے؟

جو (ب: - جیے قربانی میں ایک جانور میں کئی افراد کی شرکت ہوسکتی ہے، اسی طرح عقیقہ میں بھی ایک بڑے جانور میں اشتراک کی تنجائش ہے ، فقہاء حنفیہ کے یہاں تواس کی اجازت ہے بئی ، (۲) دوسرے فقہاء کے نزدیک بھی اس طرح عقیقہ کرنا درست ہے، علامہ ابن بھون ماکئ نے اپنی کتاب''الے دونیة السکیسری'' میں (۳) امام نووی شافعی نے

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع:۳۰۹/۳ـ

 <sup>(</sup>۲) "البقرة و البعير يبجزى عن سبعة إذا كانوا يريدون به وجه الله ... لو أرادوا القربة الأضحية أو غيرها من القرب أجزأهم سواء كانت القربة واجبة أو تسطوعا أو وجب على البعض دون البعض و سواء اتفقت جهات القربة أو اختلفت بأن أراد ببعضهم الأضحية و ببعضهم جزاء الصيد ... و كذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد و لد له من قبل" (الفتاوى الهندية :۳۰۳/۵) "كل-

<sup>(</sup>٣) المدونة الكبرى ٩/٣.

"" شرح مهذب "میں(۱)اورابن قدام حنبان نے" المغنی "میں(۲)اس کی صراحت کی ہے، "اس لئے جوصورت آپ نے ذکر کی ہے، وہ درست ہے،اوراس طرح عقیقہ کیا جاسکتا ہے۔

### عقیقہ میں لڑکوں اور لڑ کیوں میں کیوں فرق ہے؟

موڭ: - {1340} عقیقہ میں لڑکوں کے لئے دو بکرے اورلڑ کی کے لئے ایک ہی بکرے کی قربانی کا تھکم کیوں ہے؟ (محیشس الدین ،امام وخطیب جامع مسجد ، تنالی)

جو (لب: - بوں تو لڑے کے عقیقہ میں بھی ایک بکرے کا ذرج کردینا کافی ہے ،اورخود
رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسین ﷺ اور حضرت حسن ﷺ کے عقیقہ میں ایک ایک بی مینڈ ھا ذرج
کیا تھا ، (۳) کیکن بہتر طریقہ وہی ہے جس کا آپ نے سوال میں ذکر کیا ہے ، بیہ بات بھی ذہن
میں رہے کہ اصل میں تو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام کو بن سمجھے اور بے چوں و چرا ما نتا ہے ،
ضروری نہیں کہ بر تھم شرعی کی مصلحت بجھ میں آ جائے ،کیکن بہر حال کوئی تھم شرعی ایسانہیں جو عقل و
صمحت کے خلاف ہو مامصلحت سے خالی ہو۔

بظاہراس کی میں مسلمت سمجھ میں آتی ہے کہ لڑکا مستقبل میں انسان کے لئے اقتصادی خوش حالی کا باعث بنتا ہے اور شریعت والدین کی کفالت اس سے متعلق کرتی ہے ، اس بناء پر اس کی پیدائش اللہ کے دوہرے شکر کا تقاضہ کرتی ہے اور بندگان خدا کی زیادہ خدمت ہی کے ذریعہ اللہ کا زیادہ شکراوا کیا جاسکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) المجموع شرح المهذب: ٨/ ٣٣٨ ـ

<sup>(</sup>۲) المغنى :۳۲۳/۹ ا

 <sup>(</sup>٣) "ان رسول الله هي عق عن الحسن كبشا و عن الحسين كبشا "عن ابن عباس هي ، (بيهقي المديث بر ١٩٣٨٣) باب من اقتصر في عقيقته الغلام على شاة واحد ) مي ...

#### عقيقه ميں بال كٹوانا

سوڭ: - {1341} عقیقه کی قربانی کے بعد چھوٹے بچوں کے بال نکال دیتے ہیں، اگر بڑے اپناعقیقه کریں تو کیا وہ بھی اپنابال نکالیں گے؟ (سمیج الدین ،حمایت گر)

جو (رب: - اصل میں عقیقہ بچہ کی پیدائش کے ساتویں دن ہونا جا ہے ،اسی دن بچہ کا ہال جو پیدائش کے وقت اس کے سر پرتھا ،اس کو منڈا دینا افضل ہے (۱) اور یہ بھی مسنون ہے کہ اس کے ہم وزن جا ندی صدقہ کر دی جائے ۔(۲) تو گویا پیدائش کے وقت جو ہال سر پر ہیں ،ان کو نکالنے کا تھم ہے ، بڑے ہونے کے بعد ہال منڈانے کی ضرورت نہیں۔

#### عقيقه كأكوشت

سون :- (1342) جس طرح قربانی کے گوشت کے تمین جھے کئے جاتے ہیں ، کیا اس طرح عقیقہ کے گوشت کے بھی تمین جھے کرنے چاہئیں؟ اگر پورے گوشت میں سے پچھ پکا کر رشتہ دار اور احباب کی دعوت کردے تو کیا ایسا کرنا درست ہوگا؟ (منظور عالم بچلمل ، بیگوسرائے ، بہار)

جو (رب: - عقیقه کا مقصد اولا د کے حصول پر الله تعالی کاشکر ادا کرنا اور اپنے غریب بھائیوں کواس خوشی میں شریک کرنا ہے، کو یا یہ بقرعیدا ورج ختیج وقر ان کی قربانیوں کی طرح دم شکر ہے، اس لئے جو تھم قربانی کے جانور کے چرم اور کوشت کا ہے وہی تھم عقیقه کے کوشت کا بھی ہے، اس میں بھی اہل خانہ خود کھا گیں ، دوست ،احباب ،اعز ہ وا قارب کو کھلا کیں ،اورغر باء وستحقین

<sup>(</sup>۱) فتح الباري:۹/۵۱۵\_

<sup>(</sup>٢) - و كَيْحَتُ: بسبل البسلام :١٣٢٩/٥.

تک پہونچائیں،(۱)اس ہات کی بھی تنجائش ہے کہ گوشت تقسیم کرنے کے بجائے گوشت پکا کر لوگوں کو کھلا دیا جائے، بلکہ بیصورت زیادہ بہتر ہے۔(۲)

عقیقه کی ذمه داری والد پر ہے یا نا نا پر؟

موڭ: - {1343} بچدکا عقیقہ کرنے کی ذمہ داری اس کے والد پر عائد ہوگی یا اس کے نا نا پر؟ (محمہ ساجد ، کنوٹ) جو (کس: - لڑکے کی نسبت اس کے باپ کی طرف ہوتی ہے ،قر آن مجید میں باپ کو مولود لہ، (۳) سے تعبیر کیا گیا ہے ، بینی وہ محص جسکے لیے بچہ کوجتم دیا گیا ہے ،ای لیے بچہ کی تعلیم و تربیت اور کفالت کی ذمہ داری اس کی عدم موجودگی میں دا داکی ہے ،لبذ ا عقیقہ کرتا بھی والد کی

> ذ مەدارى ہے، نەكەنا ئااور نانىيال كى ب .

عقیقه کب تک کیا جاسکتا ہے؟

مولان: - (1344) اگر کوئی مخض اپنے بچوں کا عقیقہ اس کی پیدائش کے ہفتہ، دو ہفتہ، تمن ہفتہ تک نہ کر سکے، تو کیا اس کی پیدائش کے ہفتہ، دو ہفتہ، تمن ہفتہ تک نہ کر سکے ہوت اس کے پاس عقیقہ کرنے کی سہولت ہوجائے ، تو عقیقہ کردیے؟ اگر کسی کے والدین اس کا عقیقہ نہیں کر سکے تو کیا والدین کے انتقال کے بعداس محض پراپنا عقیقہ کرنا واجب ہے؟

(عبدالعزيزار يبتى يولي)

<sup>(</sup>۱) - شرح مهذب :۸/۸۳۳۸

<sup>(</sup>٢) المغنى:٣٩٩/٩ـ

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢٣٣٠ـ

مور(ب: - اکثر فقهاء کے زدیک عقیقہ مسنون ہے اور یہی صحیح ہے، حضرت ام کر زرضی اللہ تعالی عنها سے مروی ہے کہ آپ می نے فرمایا: 'لڑکوں کا عقیقہ دو بکروں سے اورلڑکیوں کا عقیقہ ایک بکرا سے کرو' (۱) خود آپ وی نے حضرت حسن می اور حضرت حسین میں کا عقیقہ فرمایا۔ (۲) عقیقہ ولا وت کے ساتویں ون تک ہوجاتا جا ہے ، اگر ساتویں ون تک نہ کر پائے تو امام مالک کے نزدیک اب عقیقہ کی مخواکش نہیں ، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک بالغ ہونے گئی نہیں ، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک بالغ ہونے گئی کے پہلے تک کیا جاسکتا ہے۔ (۳) بالغ ہونے کے بعد عقیقہ کے سلسلہ میں کوئی روایت تو نہیں ملتی گئی نہیں جو نکہ عقیقہ کر لیمنا مبارح ہوگا ، سنت تو اس کے عقیقہ کر لیمنا مبارح ہوگا ، سنت تو اس کے سالہ اللہ علی کی دائدہ ہوگا ، سنت تو اس کے عقیقہ کر لیمنا مبارح ہوگا ، سنت تو اس کے عقیقہ کر لیمنا مبارح ہوگا ، سنت تو اس کے عقیقہ کر لیمنا مبارح ہوگا ، سنت تو اس کے عقیقہ کر لیمنا مبارح ہوگا ، سنت تو اس کے عقیقہ کر لیمنا مبارح ہوگا ، سنت تو اس کے عقیقہ کر لیمنا مبارح ہوگا ، سنت تو اس کے عقیقہ کر لیمنا مبارح ہوگا ، سنت تو اس کے عقیقہ کر لیمنا مبارح ہوگا ، سنت تو اس کے عقیقہ کر لیمنا مبارح ہوگا ، سنت تو اس کے عقیقہ کر لیمنا مبارح ہوگا ، سنت تو اس کے عقیقہ کر لیمنا مبارح ہوگا ، سنت تو اس کے عقیقہ کر لیمنا مبارح ہوگا ، سنت تو اس کے عقیقہ کر لیمنا مبارح ہوگا ، سنت تو اس کے عقیقہ کر لیمنا مبارح ہوگا ۔ سے ادا نہ ہوگی ، لیکن یا عث تو اب ہوگا ۔

#### امام ابوحنیفه کے نز دیک مدت عقیقه

سو (الناره ميس عقيقه عند الفارم الناره ميس عقيقه عند الناره ميس عقيقه عند الناره ميس عقيقه عند الناره ميس علومات كالنار معلومات كالنار النار النار النار النار الناره النار ا

احمد فاروتی ، ما منامه خرام جنهیم آباد ، پوست بکس نمبر ۹۳ مه کانپور)

جو (رب: - امام ابوصنیفہ کے یہاں بھی مستحب طریقہ یہی ہے کہ ساتویں ون بچہ کا نام

ر کھا جائے ، اور عقیقہ کیا جائے ، نیز بال مونڈ وا کراس کے ہم وزن چاندی یا سونا صدقہ کردیا جائے ، چنانچے علامہ شائ ککھتے ہیں :

أيستحب لمن ولدله ولدأن يسميه يوم أسبوعه

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داؤد ، صريت تبر :۲۸۳۲،۲۸۳۵،۲۸۳۳، باب العقيقة ـ

<sup>(</sup>٢) - سبل السلام :١٣٢٦/٣، باب العقيقة --

<sup>(</sup>٣) - شرح مهذب:٨/٣٣٠ المغنى:٨/٢٩٢ -

و يحلق رأسه و يتصدق عند الأثمة الثلاثة بزنة شعرة فضة أو ذهبا ثم يعق عند الحلق عقيقة اباحة على ما في المحبوبي "(١)

عقیقہ کے گوشت کا شادی میں استعال

مون :- (1346) شادی کے موقعہ پر عقیقہ کا گوشت غرباء کے گوشت کے علاوہ ہاتی گوشت کے ساتھ ملاسکتے ہیں یانہیں؟ (محمرسا جد، یاش بوری، مہاراشر)

ہو (رب: - عقیقہ کا گوشت تقریب عقد میں استعمال کر سکتے ہیں ،امیروغریب ،اہل خانہ سب اس میں سے کھا سکتے ہیں ،البتہ جس علاقے میں کھانے کے بعد پچھ لین دین کا رواج ہے ، اس میں عقیقہ کا گوشت استعمال کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں گوشت کا عوض حاصل ہونے کا شبہ ہے اور عقیقہ کے گوشت پر عوض خاصل کرنا درست نہیں ۔

وليمه ميں عقيقه

موڭ: - {1347} وليمه كے موقع ہے كى بچه كا عقيقه كرديا جائے ، اوراى بكرے كا كوشت وليمه كے كھانے ميں شائل كرويا جائے ، تو كيااس سے وليمه اوا موجائے گا؟ (محمد نويد عزيز ، كتكى)

جو (رب: - عقیقہ کے لئے جانور کا ذرج کرنا ضروری ہے، ولیمہ میں جانور ذرج کرنا اور موشت کھلا تا کوئی ضروری نہیں ، عام طور پر ولیمہ میں صرف کوشت نہیں کھلاتے ، بلکہ اس کے ساتھ جاول یا روثی وغیرہ بھی شامل رکھتے ہیں ، ایسی صورت میں عقیقہ اور ولیمہ دونوں درست

(۱) – رد المحتار :۲۱۳/۵

ہوجا ئیں گے، گوشت عقیقہ کا ہوجائے گا ،اوراس کے ساتھ کھانے کی جو دوسری چیزیں شامل ہے۔ ہیں ، ان سے ولیمہ ہو جائے گا ، رسول اللہ ﷺ نے چند تھجور ، پچھے جواور ستو پر بھی ولیمہ فر مایا گے۔۔(1)

### عقیقہ کے گوشت میں سے والدین وغیرہ کا کھانا

سوڭ: - (1348) يه بات بهت زياده عام موگئ ہے كوغقيقه كا گوشت بچه كے مال، باب، نانا، نانی، دادا، دادی كو كھانا درست نہيں ،اگر انہيں گوشت كھانا ہى موتو باہر سے تھوڑا گوشت خريد كراس عقيقه كے گوشت ميں ملاديں پھرتمام رشتہ دار كھا سكتے ہيں، كيابيد درست ہے؟

( محمد مش الضحی ، یا شن بوری ، مهاراشر )

جوڑر:- عقیقہ صدقۂ واجہ نہیں ہے، اس لئے والدین اور دوسرے اقارب کاعقیقہ کے گوشت میں سے کھانا درست ہے، بلکہ فقہاء نے لکھاہے کہ اس کے گوشت میں جیسے دوسروں کو کھلانا اور غرباء کو دینامسنون ہے، اس طرح خود بچہ کے اولیاء کے لئے بھی اس میں سے کھانا مسنون ہے۔(۲)

عقيقه كامسنون طريقه

سوڭ: - {1349} (الف) ميرے دولڑكے ، دو لڑكيال جملہ جاراولاد ہيں ، جن كى تاريخ پيدائش ودن وغيرہ

<sup>(</sup>۱) - سنن بيهقي ، صديث تمر: ۳۵۰۱-۵۰۵۰، باب تاؤدى حق الوليمة بأي طعام أطعم محتى -

<sup>(</sup>٢) - ويجيح: شوح المهذب: ٣٣٨/٨.

نوث ہیں، کیاان چاروں کا عقیقد ایک ہی دن میں کرسکتا ہوں؟ عقیقہ کامسنون طریقہ کیا ہے؟

(ب) اولادی ون تاریخ کمل معلوم ہے تو کیا پیدائش کے دن یااس سے ایک دن پہلے یاایک دن بعد ہی عقیقہ کرنامطلوب ہے؟ (معین الدین نور، باٹن بوری، مہاراشٹر)

جو (رب: - مسنون طریقہ رہے کہ بچہ کی پیدائش کے ساتؤیں روزعقیقہ کیا جائے ، جانور ذکح کرنے کے بعد سر کا ہال منڈ ایا جائے اور بال کے وزن کے برابر جاندی صدقہ کر دیا جائے ، رسول اللہ ﷺ نے فرایا:

> ''بچہ عقیقہ کے بغیر (اولیاء پر) گروی ہوتا ہے، اس لئے اس کی جانب سے ساتویں روز عقیقہ کیا جائے ، نام رکھا جائے اور سرمنڈ ایا جائے''(ا) خود آپ ﷺ نے حضرت حسن ﷺ کاعقیقہ ای طرح فرمایا

(ب) اگر ساتویں روزعقیقہ نہ ہو سکے تو چودھویں روز اور اس دن بھی نہ ہو سکے تو اکیسویں روز اور اس دن بھی نہ ہو سکے تو اکیسویں روز کیا جائے یا اکیسویں روز کیا جائے یا چودھویں روز کیا جائے یا چودھویں روز یا کیسویں روز''(۳) اگر اس کی بھی رعایت نہ ہو سکے تو کسی بھی دن عقیقہ کر سکتے ہیں ، پیدائش کے دن یااس ہے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کی کوئی قیدنہیں ہے ، اس طرح ہیں ، پیدائش کے دن یااس ہے ، اس طرح

<sup>(</sup>۱) الجامع للترمذي:۱۸۳۸ ـ

<sup>(</sup>٢) و يكفئة: حواله سابق \_

 <sup>(</sup>٣) "عن عبد الله بن بريدة عن أبيه شه عن النبي شه قال: العقيقة تذبح لسبع و لأربع عشرة و لإحدى و عشرين " (بيهقي ،صديث بمر:١٩٢٩٣، باب ما جاء في وقت العقيقة و حلق الرأس و التسمية ) صلى -

آپ حیاروں اولا دکاعقیقہ ایک ہی دن کر سکتے ہیں ، بچہ کے والدیاسر پرست کوکوشش کرنی حیا ہے کہ اس کاعقیقہ مسنون طریقہ ہے ہو ،گنجائش ہوتے ہوئے مؤخر کرنا کسی طرح مناسب نہیں ، عقیقہ کرنے سے بچہ بہت می بیار بوں ،آفتوں اور مصیبتوں ہے محفوظ رہتا ہے۔

عقيقه كى دعاء

سوڭ: - (1350) نومولود كے عقیقہ كے موقعہ بركون سى دعاء برڑھ كرجانور ذبح كياجائے!

(محرمجيب الله خال يوسف مرادمگر)

> " ٱللَّهُمَّ هَذِهِ عَقِيقَةُ دَمُهَا بِدَمِهِ وَعَظُمُهَا بِعَظُمِهِ وَشَعُرُهَا بِشَعْرِهِ ،ٱللَّهُمَّ اجْعَلُهُ فِدِى لَّه ،ٱللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ "(١)

"اے اللہ! یہ ( ..... کا ) عقیقہ ہے اس جانور کا خون اس کے خون ،اس جانور کا بال اس کی ہٹری اور اس جانور کا بال اس کے خون ،اس جانور کو اس کے لئے فدیہ کے بال کے بدلہ ہے ،اے اللہ! اس جانور کو اس کے لئے فدیہ بناد تیجئے ،اے اللہ! آپ ہی کی طرف سے ہے اور آپ ہی کے بناد تیجئے ،اے اللہ! آپ ہی کی طرف سے ہے اور آپ ہی کے

لتے ہے''

<sup>(</sup>۱) - نآوی رحمیه:۳۰/۹۳\_

اس کے بعد''بسم اللّه ، اللّه اکبر '' کہہ کرجانورکوذئ کردے، دعاء کے بیالفاظ لڑ کے کے اعتبارے ہیں ، اگر لڑکی کا عقیقہ کرنا ہوتو''بدمھا، بعظمھا''اور' بشعر ھا'' کہنا جا ہے ، دعا کے بیالفاظ ذئے کرنے کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں۔

عقيقه----چنداحكام

موڭ: - (1351) (الف) عقيقه کي حيثيت کيا ہے؟

فرض ، واجب ،سنت ، يامستحب؟

(ب) ایک لاک کے لئے کیا صرف ایک بکراسے عقیقہ

كريكتے ہيں؟

(ج) کیاعقیقہ کے لئے ایک بڑے جانور میں سات عصے کئے جاسکتے ہیں؟ (محمد عبد المنان ،سبری منڈی)

جو (ب: - (الف) اکثر فقہاء کے نز دیک عقیقہ مسنون ہے ،اور اس سلسلہ میں کئی روایتیں موجود ہیں ،احناف کے حقق علاء جیسے امام طحاویؒ وغیرہ بھی ای کے قائل ہیں ، ماضی قریب کے علاء میں بہی رائے مولا ناعبدالحی فرنگی کی ہے، (۱) اسی طرف حضرت شاہ ولی اللہ کمدے دہلویؒ کار جحان ہے، (۲) عقیقہ فرض یا واجب نہیں ، کیونکہ آ ب بھی نے ارشاوفر مایا ہے کہ جوچا ہے وہالا کے کا دو بکروں ہے اور لڑکی کا ایک بکرے سے عقیقہ کرے '' من شاہ فلیعق کی جو جا ہے وہالا کے کا دو بکروں ہے اور لڑکی کا ایک بکرے سے عقیقہ کرے '' من شاہ فلیعق عن المجاریة شاہ '' (۳) یتعبیر صاف بتاتی ہے کہ عقیقہ کا تھم فرض و دواجب کے درجے میں نہیں ہے۔

(ب) حضرت عبدالله بن عباس الله عددوايت م كرحضور الله في حضرت حسن

<sup>(</sup>۱) - التعليق الممجد :۲۸۸-

۲) حجة الله البالغة:۳۹۰/۳.

<sup>(</sup>۳) بدائع الصنائع:۲۰۳/۳

وحسین طاب کا عقیقدایک ایک بی مینڈھے ہے کیا ہے۔(۱) اس سے طاہر ہوتا ہے کہا گرکی وجہ اسٹین طاب کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔

دوجانور ذرخ نہ کرنا چاہے ، تو ایک بمرے سے بھی لڑکے کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔

(ج) جیسے بقرعید کی قربانی کا مقصد اللہ تعالی کی خوشنودی اور اجروثواب کا حصول کی ہے ، ایک بڑے جانور میں قربانی کے کہا ہے ، ایک بڑے جانور میں قربانی کے سات حصوں کا ثبوت متعدد حدیثوں ہے ہے ، (۲) تو ظاہر ہے کہ یہی تھم عقیقہ کے لئے بھی ہوگا ،اس لیے فقہا ء نے قربانی ہے تعالی احاد ہے ۔ استفادہ کرتے ہوئے عقیقہ میں بھی بڑے ۔

ہوگا ،اس لیے فقہا ء نے قربانی ہے تعالی احاد ہے ۔ استفادہ کرتے ہوئے عقیقہ میں بھی بڑے ۔

ہوگا ،اس لیے فقہا ء نے قربانی ہے تعالی احاد ہے ۔

## عقيقه كي دعوت ميں تحفه

مون :- [1352] ہمارے یہاں اکثر دیکھا گیا ہے کہ عقیقہ کی دعوت میں مہمان رخصت ہوتے وقت میز بان کو یعنی جس لڑ کے یالڑ کی کاعقیقہ ہوا ہے، اس کے والدین کولفافہ میں روپ یہ بچھاور رکھ کردیتے ہیں، کیا بیصورت جائز ہے؟ میں روپ یہ بچھاور رکھ کردیتے ہیں، کیا بیصورت جائز ہے؟

جو (ب: - عقیقہ کے موقع ہے دعوت کرنامہا ت ہے: '' و ضیافة الناس ... مہاحة ، الاسنة ولا واجبة ''(۳) اس طرح کی رئیس غریب اور تنگ دست اقربااور مہمانوں کے لئے

<sup>(</sup>۱) — سبل السلام :۳۲۲/۳ ، داب العقيقة ــ

<sup>&</sup>quot;ان رسول الله هم عق عن الحسن هم كبشا و عن الحسين هم كبشا عن "ان رسول الله هم كبشا عن "ابن عباس هم ( بيهقي اصديث تمبر ١٩٢٨٣ ) باب من اقتبصر في عقيقة الغلام على المساة واحد ، نيز و يَكُمُ اسنن أبي داؤد احديث تمبر (٢٨٣١) مرتب.

<sup>(</sup>۳) - المغنى :۳۹۲/۱۳ يحش \_

<sup>(</sup>۳) الفتاوي الهندية:۳۱۲۵-

زحمت ہیں ،اوراگر تحذیذدین تو ندامت و عار کا باعث ہوتا ہے ،اس لئے ایسے رسوم کومٹانا اورختم کرنا چاہئے ، ویسے چونکہ لوگ اس کوامر دینی سمجھ کرنہیں کرتے ،اور بذات خود تحفہ کالین وین جائز ہے،صاحب خانہ کی طرف سے طلب اور دیا دہمی نہیں ہے ،اس لئے اگر کوئی مخص تحفہ و ہے وے اور قبول کرلیا جائے تو مخوائش ہے ، جوسامان بچہ سے متعلق ہو ، و ہ اس کی ملکیت سمجھی جائے گی ، جو والد کے استعمال کی ہو ، و ہ اس کے والد کی ،اور جوعور توں کے استعمال کے لائق ہو ، و ہ اس کے مائی ہو ، و ہ اس کے

## وس سال کی عمر میں عقیقہ

موڭ: - {1353} مير بيجوں كى عمراس وفت دس سال كے لگ بھگ ہے ، ان كا عقيقہ نہيں ہوا ہے ، كيا ان كا عقيقہ كرنا ضرورى ہے؟ اور عقيقہ نہ كر بي تو ان كا گناه مال باپ پر ہے؟
(سيدر سول ، سلطان شاہى)

جو (ب: - عقیقه ساتویں دن سنت ہے، (۲) بعض اہل علم نے اکیسویں دن تک سنت قرار دیا ہے، (۳) اس کے بعد مباح ہے، (۴) دس سال کی عمر میں بھی عقیقه کیا جا سکتا ہے، انشاء واللہ اس پراجروثو اب حاصل ہوگا، عقیقه واجب نہیں کہ اس کے نہ کرنے پر گناہ ہو۔

## ایک بکراہے کڑ کے کاعفیقہ

موڭ: - {1354} كيالاً كے كاعقيقہ صرف ايك

 <sup>(</sup>۱) فتاوى قاضى خان على هامش الهندية :۳۳۳۳-

<sup>(</sup>۲) بيهقى :۹/۵۱۰/۵ نخشى ـ

<sup>(</sup>m) السنن الكبرى:٩/٩١٥، مديث تمبر:٩٢٩٣١ محص\_

<sup>(</sup>٣) - المغنى :٣١/ ٣٩٧ رفحق

کمرے ہے بھی کرسکتے ہیں؟ (سید حفیظ الدین ، نظام آبادی) جو (گرب: - بہتر ہے کہ لڑکے کا عقیقہ دو بکروں سے کیا جائے ، کہ آپ ﷺ نے اس کی ہدایت فرمائی ہے ، (۱) لیکن اگر دو بکرے دینے میں دفت ہواورا یک ہی بکرادے دے ، تواس کی بھی مخبائش ہے ، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کے دروایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسن منظہ اور حضرت حسین منظہ کا عقیقہ ایک ایک مینڈ ھے ہی سے فرمایا ہے۔ (۲)



سنن أبي داؤد، صديث تمبر:٢٨٣٦ ـ

<sup>(</sup>۲) سنن أبى داؤد ، صديث نمر: ۲۸۳۱\_

.الفتاوي

كتاب الذبح والع ذبح وشكار سيمتعلق س

|   |  |   | • |   |
|---|--|---|---|---|
|   |  |   |   |   |
|   |  | • |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
| • |  |   |   | • |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |

# ذنح اورشكار كےاحكام

## مسجد کے سامنے جانور ذرج کرنا

موڭ:- {1355} مىجدىسامنے غيرمسلم كى جانب سے جانوردز كرناكيسا ہے؟ (كليم الله خان، جگتيال) جى كەغە مسلمى دىن ئەندىن كەن نەندىكى كەن بىرى مسلماد

جو (رب: - اگر کوئی غیر مسلم اپنے کھانے پینے کے لئے جانور ذنح کرائے اور مسلمان ایسی جگہ اسے ذنح کر ہے جو مجد کے سامنے ہو، تو حرج نہیں ، اگر غیر مسلم اللہ کے نام سے اور اللہ کی تعظیم میں مسلمان سے جانور ذنح کرائے تو بیصورت بھی جائز ہے ، اگر مسجد کے سامنے مسجد کے ڈھانچے کے احترام کے طور پر جانور ذنج کیا جائے تو بیہ جائز نہیں ، کیوں کہ سی مجمع محص یا شیخے کی تعظیم میں جانور کا ذنح کرنا حرام ہے۔

"ذبح على قدوم الأمير ونحوه كواحد من العظماء يحرم لأنه أحل به لغير الله ولو ذكر

اسم الله تعالى"(١)

<sup>(</sup>۱) ردّالمحتار:۳۹/۳٪ نیز دیکی: "وما ذبح علی النصب" کاتغیر: تفسیر کبیر: ما در ۱۰/۵ میرانده است. کاتغیر: تفسیر کبیر: ۱۹/۵ میرانده ۱۹/۳ میرانده است. ۱۹/۳ میرانده ۱۹/۳ میرانده است. ۱۹/۳ میراند است. ۱۹ میراند است.

#### مندر کے سامنے چانور ذیج کرنا

مون:- (1356) مندر کے سامنے سیندهی (شراب) پلاکرمسلمان کے ہاتھوں ذرح کیا ہوا جانور کا گوشت حلال ہے باحرام؟ اورمسلمانوں کواس جانور کا گوشت کھانا کیسا ہے؟ آگر نہ کھائے تو دوئتی میں دراڑ پیدا ہو عتی ہے۔

(معين ،عبدالمتين ، دهرم آباد )

ہو (ب: - مندر کے ماضے جانور کوذئ کرنا کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے، بیذ بیجہ حرام ہے، اللہ تعالی نے خوداس کاذکر فرمایا ہے، ﴿ وَ مَاذُ بِعَ عَلَى النَّصُدِ ﴾ (۱) یکداس میں کفر کا اندیشہ ہے، اس لئے نہ اس طرح ذئ کرنا درست ہے اور نہ اس و بیجہ میں سے کھانا ۔

غیر مسلم بھائیوں کونری سے سمجھا دینا جا ہے کہ ہمارے لئے خدا کے سواکسی اور کی عبادت درست ہوں نہیں اور جانور کی قربانی بھی عبادت میں شامل ہے، اس کا مقصد دوسرے لوگوں کے مذہب کی تو بین یاان سے نفرت نہیں ہے۔

# ذبح كرنے والے كے معاون كالسم الله كہنا

مون:- (1357) ذرئ كرنے والے كے ساتھ كيا جانورك پكڑنے والے اور ذرئ ميں مدوكرنے والے كو بھى بىم الله ، الله اكبركہنا جائے؟ (محمد رياض احمد ، وج محركالون)

جو (كب: - اصل مين ذريح كرنے والے كوبسم الله كهنا واجب ہے: "وحسن شدر اشط التسمية أن يكون التسمية من الذابع "(٢)اب ذريح مين تعاون كي دوصور تين جين،

<sup>(</sup>۱) المائدة:٣-

<sup>(</sup>۲) - الفتارى الهندية :۱۸۲⁄۵-

ایک صورت بیہ ہے کہ آ دمی خور فعل ذکے میں ذکح کرنے والے کے ساتھ شریک ہوجائے،
جیسے اصل ذکح کرنے والے کے ساتھ وہ بھی چیرہ کچڑ ہے ہوا ہو،اوراس کے ساتھ حچری
پھیرر ہا ہو،ایسے تعاون کرنے والے شخص کا بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہوگا، تعاون کی
دوسری صورت بیہ ہے کہ تعاون صرف جانور کو قابور کھنے کے سلسلہ میں ہو، جیسے جانور کو
پکڑ کرر کھنا،اس کو باندھ دینا یافعل ذکح میں تعاون نہ ہو، بلکہ ذکح کرنے والے کا تعاون
ہو، جیسے ذکح کرنے والے کو حچرا دینا،اس کے لیے حچرا تیز کرنا وغیرہ، تعاون کی بیدوہ
صور تیں جس میں تعاون کرنے والا خود فعل ذکح میں شریک نہیں ہوتا،اس لیے اس کو
بسم اللہ کہنا واجب نہیں۔

# ذ بج کے بعد پیٹ میں سے بچے نکل آئے

سوڭ: - (1358) گائے ذرج کرنے کے بعد گائے کے پیٹ میں مراہوا بچہ نظاتوا سے کھا تکتے ہیں یانہیں؟

(سيدحفيظ الدين ،نظام آباد)

جو (آب: - اگرگائے کا بچہ مردار حالت میں نظے تواس کا کھانا طلال نہیں ، گائے کو ذریح کرنا گائے کے بیٹ میں موجود بچہ کے طلال ہونے کے لئے کافی نہیں۔''إن البنین مفرد بحکمہ ، لم یتذك بذكاۃ امه ''(۱)

# گھر کی تغمیر کے بعد بکراذ بح کرنا

موڭ:-{1359} ئے گھر کی تغییر کے بعد بکرا ذکخ کرکے خون بہانااور گھر بھرانی کرکے رشتہ داروں اور پر وسیوں کودعوت دینے کا کیا تھم ہے؟ (محمد امجد علی، ویے تکر کالونی)

الدر المختار على هامش رد المحتار:٩١/٩٠٠

جوراب: - شریعت میں خوشی کے موقع پر یا کسی اہم کام کے افتتاح یاا نفتا م پر پڑوسیوں
کو دعوت دینے ،مشائی کھلانے یا اس طرح کی تقریب کی مخبائش ہے ، بیعن شریعت نہ تو اس کا تھم
دیتی ہے اور نہ اس سے نع کرتی ہے ، ضروری تجھ کرا ہے کرنا غلط ہے ، لہذا اگر آپ کے علاقہ میں
لوگ گھر کی تقمیر کے بعد بکرا ذرج کرنے اور گھر بھرانی کر کے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو دعوت
دینے کو ضروری خیال کرتے ہوں تو پھرا لیا کرنا درست نہیں ، ہاں اگر ضروری نہ تمجھا جا تا ہوتو کوئی مضما کھنے ہیں۔

# ذبیجہ کو محند اہونے سے پہلے کا شا

سول :- (1360) عام طور پرچکن سنٹر والے مرغ کو ذکے کرنے کے دیا مام طور پرچکن سنٹر والے مرغ کو ذکے کرنے کے پہلے کا ٹنا وغیر و شروع کردیتے ہیں ، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ کہیں اس عمل سے کوشت جرام تونہیں ہوجاتا ہے؟

(عبدالستار، كريم نگر)

جو (ب: - مشندا ہونے سے پہلے کاشنے کی وجہ سے جانور کو تکلیف ہوا کرتی ہے، اس لیے میمل مکر دہ ہے، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ حسن سلوک کوفرض کیا ہے، اس لیے قبل کروتو اچھی طرح اور ذرج کروتو اچھی طرح ، چنانچیتم میں سے جب کوئی جانور ذرج کرے تو اپنی چھری تیز کرلے اور ذبحہ کو آرام پہنچائے:

" ان الله كتب الاحسان على كل شيئ، فاحسنوا القتلة ، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبيحة ، و ليحد احدكم شفرته ، و ليرح ذبيحته " (۱)

<sup>(</sup>۱) سنن نسائی معریث نمین الذبع -

چوں کہ مختذا ہونے ہے پہلے کا ثنا باعث تکلیف ہے ، اس لیے بیمل کمزوہ ہے۔ البتہ جانور شرعی طریقتہ پروزم کیا جاچکا ہے ، اس لیے اس کا کھانا حلال ہے۔

گرم ياني ميں ڈالا ہواذ بيجەمرغ

مولاً: - {1361} آج كل شادى اور ديم تقريات من جوم غذن كے جاتے ہيں، اس كوذئ كرنے كاطريقديہ ہوتا ہے كہ بغير چھرى صاف كے كئى مرغى كوايك دوسرے كے سامنے ذرح كيا جاتا ہے، پھراس كوگرم پانى كے بوے برتن ميں ڈال كركافى دير ابالا جاتا ہے ، تاكہ اس كے پر آسانى سے ماف كئے جاكيں، پانى عموما خون آلود ہوجاتا ہے ، كيا ايسے مرغ كا گوشت كھانا جائز ہے؟

(محمد فضل الله خال اختر ، فرست لانسر )

جو (رب: - (الف) ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کوؤنج کرنا مکروہ ہے ،اس ہے منع کرنا جاہئے ،لیکن ذبیحہ کے حلال ہونے پراس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔

(ب) اگر مرغی کو اتنی دیرگرم پانی میں کھولا دیا جائے کہ پانی گوشت کے اندر پیوست ہوجائے تو یہ بالکل ناپاک ہوجائے گا،اور دھونے کے باوجود پاک نہ ہوگا،کین اگراتنی دیر کے لئے پانی میں ڈالا کہ پانی کی حرارت جلد کی سطح تک پہونچ جائے اور مسامات اس طرح کھل جائیں کہ بال آسانی سے نکل سکیں ،تواس صورت میں تنین دفعہ دھونے سے گوشت پاک ہوجائے گا،علامہ شرنبلائی نے ''مراقعی السفلاح ''اور''طحہ طاوی ''نے اس کے حاشیہ پر وضاحت کے ماتھ یہ بات کھی ہے ، (۱) اس لئے اول تواضیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ مرغ کے ذرج

<sup>(</sup>۱) و کھے: مراقی الفلاح وطحطاوی: ص:۸۳۔

کرنے کاخصوصی انتظام کیا جائے ،اوراندرونی آلائش کونکال کراوپر سے مسامات کھلنے کے بقدر گرم پانی ڈالا جائے ،تا ہم اگر ایبانہ کیا جائے تو کم سے کم گوشت کونین پانی سے دھونے کا اہتمام کرلیا جائے۔

## نجاست خورجانور يصمرا داوراس كأحكم

موثث: - {1362} امریکہ میں ان دنوں جلالہ کے اسلامی تصور اور جانوروں کے جارے کے بارے میں غیر معمولی الجھن یائی جاتی ہے، بعض اسحاب اور ساتھ ہی ساتھ جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں بیمہم چلار ہی ہیں کہ چوں کہ حانور وں کے لئے تیار کردہ بیشتر حاروں میں دوسرے جانوروں کے اعضاء سے کشید کردہ عرق شامل رہتا ہے ، اوراس معاملہ میں جلالہ کے قاعدے کا اطلاق ہوتاہے ،اس کے مسلمان جوشالی امریکه میں آباد ہیں ،کوئی گوشت استعمال نہیں كرتے،اس بس منظر ميں چندسوالات حسب ذيل ہيں: (الف) جلاله کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف ہے متعلق کیاعلاء کرام میں اختلاف پایاجا تاہے؟ (ب) جانوروں کے اعضاء سے کشید کیا ہوا عرق (جو جارے میں استعمال ہوتاہے ) ایک طویل عمل سے گزرتے ہوئے چونکہ اپنی اسلی حالت ہے بدل جاتا ہے ،ایسے میں کیا يهال يرجمي جااله كااطلاق كياجاسكتا ہے،؟ (ج) کیامسلمانوں کوا یسے جانوروں کا گوشت کھانے

یاان کے جرم کا استعال کرنے کی ممانعت ہےجنہیں ذیج

کرنے سے پہلے جھٹکا دیا جاتا ہے، یا پھران سے پرتشد درویہ اختیار کیا جاتا ہے؟ (محمد ابوب علی خاں، شکا کو)

مجور (بن البقرة تتبع النجاسات "(۱) فقها می اصطلاح میں جائی کرنے والی گائے کو کہتے ہیں، ' البقرة تتبع النجاسات "(۱) فقها می اصطلاح میں جلالہ اس جانور کو کہتے ہیں ہونجاست ہی کواپی خوراک بناتا ہوا ور دوسری چیزیں نہ کھاتا ہو، ' التب تساکسل العذرة و لاتا کیل غیر ھا "(۲) اگر کوئی جانور نجاست ہی کھانے پراکتفانہ کرتا ہو، بلکہ دونوں طرح کی چیزیں کھاتا ہو، تو وہ ' جلالہ' نہیں ہوگا جیسا کہ نہ کورہ تعریف سے ظاہر ہے۔

(ب) اگر جارے میں فضلہ وغیرہ ملادیا جائے تو پھرالی مخلوط غذا کھانے والا جانور ' جلالہ' شارنہ کیا جائے گا،علامہ شامی نے اس کو صراحت سے لکھا ہے: " أفاد أنها إذا كانت تحليط تجيزي " (۳) لہذا جوصورت آب نے ذكر كى ہے، اس میں کشید كيا ہوا عرق جارے

كے ساتھ ملایا جاتا ہے، ندك خالص بلایا جاتا ہے،اس لئے بیصورت جلالد كى نہيں ہے۔

پھر جلالہ کا تھم بیہ ہے کہ کھانے کی ممانعت اس وقت ہوگی جب کہ جانور کے گوشت میں ہو پیدا ہوجائے ،علامہ شائی کے الفاظ میں:''حتی انتن لحمها'' بلکہ علامہ شائی نے''منتقی'' نامی کتاب کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ جلالہ کا تھم اس جانور پر ہوگا کہ قریب ہوتو بد ہوآئے:

"الجلالة المكروهة التي إذا قربت و جدت منها رائحة فلا تؤكل ولا يشرب لبنها و لا يحمل عليها و تلك حالها و يكره بيعها و هبتها و تلك حالها ، و ذكر البقالي أن عرقها نجس" (٣)

<sup>(</sup>۱) - القاموس المحيط : ۱۲۲۳ ال

<sup>(</sup>۲) - الفتاوي الهندية:۵/ ۲۹۸، الدرالمختار على هامش رد :۹/۰۵۰-

<sup>(</sup>۳) ردالمحتار:۹/۰۵۹-

<sup>(</sup>٣) - ردالمحتار:٩/٩٩-

" جلاله کروه وه بے کہ جب قریب آئے تواس کی بد بومسوس کی جائے ، ایسا جانور نہ کھایا جائے گا ، نہ اس کا دودھ پیا جائے گا ، نہ اس کا دودھ پیا جائے گا ، نہ اس پر سواری وغیرہ کی جائے گی ، اور جو جانوراس حال میں ہواس کا بیچنا اور جبہ کرنا بھی مکروہ ہوگا ، اور علامہ بقائی نے ذکر کیا ہے کہ اس کا پسینہ بھی نا پاک ہوگا "

تواس معیار ہے بھی دیکھنا چاہئے کہ کیااس جانور میں بد بوکی ایسی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے؟ اگر یہ کیفیت پیدا ہوجاتی ہے؟ اگر یہ کیفیت پیدا ہوجاتی ہے؟ اگر یہ کیفیت پیدا ہوجاتی ہے، فقہاء نے اس کی تفییر ریکھی ہے کہ اگر اونٹ ہوتو اسے چالیس دن ،گائے ، بیل ہوتو ہیں دن ، بکری وغیرہ کو دس دن ،مرغی تنین دن ،اور گوریا ایک دن روکا جائے ،اس کے بعد اس کے گوشت ہیں کراہت نہیں۔ (۱)

ان تفصیلات ہے معلوم ہوتا ہے کہ جوصورت آپ نے ذکر کی ہے ، اولا تو وہ جلالہ میں داخل نہیں ، دوسر ہے جلالہ کی کراہت وائمی نہیں ، بلکہ ایک متعین وقفہ جس میں جانور کوالیی محمدی چیز کے کھانے ہے بچایا جائے ،اس کے گوشت کی کراہت ختم ہوجاتی ہے۔

(ج ) جھٹکے سے جانورکو ذکے کرنا مکروہ ہے ، تا ہم اگر طلق کی طرف سے وار کیا جائے اور ذکے کرنے والے نے بسم اللہ پڑھا ہو،اورگردن الگ ہوجائے ، تو اس کا کھانا حلال ہوگا ،البتہ یہ فعل مکروہ ہوگا :

> " لو ضرب عنق جزور ... و ابانها و سمى فان كان ضربها من قبل الحلقوم توكل و قد اساء "(۲)

<sup>(</sup>۱) - الفتاوي الهندية:۲۹۸/۵-

 <sup>(</sup>۲) الفتارى الهندية:۵/ ۲۸۸.

اوراگرگردن کی طرف ہے وار کیا تو جن رگول کوکا شاخروری ہے، اگر چھر ہے کے وہاں جو تیجے تک جانور میں حیات کے باقی رہنے کا یقین ہوتو ذہبجہ طال ہوگا اور اس میں حیات باقی نہ رہنی ہو یا کم سے کم اس کا شک ہوتو وہ مردار کے تھم میں ہوگا اور اس کا کھا نا جا کزنہ ہوگا، تا ہم چونکہ بیطریقہ شرعا مکروہ ہے اس لئے مسلمانوں کوچا ہے کہ ایسے طریقہ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ بیطریقہ شرعا مکروہ ہے اس کے جم کی بات ہے تو او پر ذکر کی گئی تفصیل کے مطابق آگر ذہبجہ طال جہاں تک اس کے جم کی بات ہے تو او پر ذکر کی گئی تفصیل کے مطابق آگر ذہبجہ طال تھا، تو اس کے جم کی بات ہو جا تر ہے، اور اگر ذہبجہ جرام ومردار ہے تب بھی و باغت بعنی چڑے ہے آلائش کی صفائی کے بعد جرم پاک ہوجائے گا، اور اس کا استعال درست ہوجائے گا، اس لئے کہ جرم کے پاک ہونے کی یہی دوصور تیں ہیں، یا تو جانور شرقی طریقہ پر ذرح کیا گا، اس لئے کہ جرم کے پاک ہونے کی یہی دوصور تیں ہیں، یا تو جانور شرقی طریقہ پر ذرح کیا گیا ہوا دراگر مردار کا جرم ہوتو اس کی صفائی کی گئی ہو۔ (۱)

مرغی کی گزدن الگ ہوجائے

موڭ: - {1363} مرغ ذئ كرتے وقت اگر گردن الگ ہوجائے تو اس كا كھانا حلال ہوگا يانبيں؟ اور اس كا استعال كرنا جائز ہوگا يانبيں؟ (كے،ايم مجمود پاشاه بمشير آباد)

جوزرہ:- قصداً جانورکواس طرح ذبح کرنا کہ گردن الگ ہوجائے ، مکروہ ہے ، تاہم جانوراس کے ہاجود حلال ہوتا ہے ، اگر غیرارا دی طور پر گردن الگ ہوگئ تو اس کا کھانا تو حلال ہے ہی ،اس غیرارا دی فعل پر بھی کوئی ممنانہیں۔(۲)

حلال جانور کے کون کون سے اعضاء مکروہ ہیں؟

موڭ:- {1364} حلال جانور كے كون كون سے

<sup>(</sup>۱) بيهقى مديث تمبر:۳۷:۲،۷۹ محص\_

<sup>(</sup>٢) - و يجعشت: شوح العهذب: ٩١/٩ ـ

( حافظ کلیم ،اورنگ آباد )

اعضاءَكروه ہيں؟

جوارب: - جن اعضاء کا کھانا حرام ہے وہ یہ ہیں، بہتا ہوا خون ،نر کی شرمگاہ، مادہ کی شرم گاہ ،فوسطے،مثانہ، بیت اورگرہ لگاہوا کوشت ۔(۱)

بوفى كاحكم

مون :- {1365} کرے یا کسی طال جانور کی اوجھڑی یعنی بٹ، ہزار خانہ، سردان اور آئنتیں جن کوعرف عام میں "بوٹی" کہتے ہیں، ان کا کھانا طلال ہے یا مروہ؟ میں نے سناہے کہ اس کے کھانے سے چالیس روز تک نماز قبول نہیں ہوتی۔

جو (ب: - حلال جانور کے سات اجزاء کا کھانا حرام ہے، بہتا ہوا خون ، نرکی شرمگاہ ، مادہ کی شرم گاہ ، نو طے ، مثانہ ، بت اور گرہ لگا ہوا گوشت ۔ (۲) بوٹی چونکہ ان سات اجزاء میں شامل نہیں ، لہذا جب تک اس کے حرام ہونے پرکوئی دلیل موجود نہ ہو، وہ حلال ہی ہوگی اور بوٹی کے حرام ہونے کا قرآن حدیث میں کہیں کوئی ذکر نہیں ، یہ بات کہ اس کے کھانے سے چالیس ونوں کی نماز قبول نہیں ہوتی ، بے اصل بات ہے اور اس کا کوئی شوت نہیں ۔

ذبيجه سيحبنين كاحكم

مولاً: - {1366} گابھن گائے کو ذریح کرنے کے بعداس کے اندر کے بچے کے گوشت کا کیا تھم ہے؟ اس میں جان ہیں ہان ہیں ہے، اگر ذریح بیا جائے تو لگاتا ہے، اگر ذریح

 <sup>(</sup>۱) و یکھے:بدائع الصنائع:۱۹۰/۳

 <sup>(</sup>۲) و یکھتے: بدائع الصفائع :۳/۱۹۰/۰

مجی نہ کریں تو اس کا کھانا جائز ہے یانہیں؟ مقامی قصاب ایسا ہے، ویسا ہے اور زم گوشت ہے کہد کرگا کول کو دیتے ہیں، کیا اس کو استعال کیا جاسکتا ہے؟ اس سلسلہ میں تفصیل ہے وضاحت فرمائیں۔ (عبدالوهاب،اود کیر)

جو (ب: - گا بھن جانور کے پیٹ سے جو پچہ لکلے، اگر نکلتے وقت زندہ تھا، تو بالا نفاق اسے فرج کردیا جائے تو حلال ہے، فرخ کرنے سے پہلے مرجائے تو حرام ہے، اگر مردہ پیدا ہوا ، اس کی تخلیق کھل نہیں ہوئی ہو، تو فقہاء متفق ہیں کہ اس کا کھا نا حرام ہے، کیوں کہ وہ 'مضغة'' کے تھم میں ہے، جوصورت آپ نے دریافت کی ہے، وہ پچی ہے، اس لئے حرام ہے، اور اگر مردہ پیدا ہونے والا کامل المخلقہ ہو، تو امام ابوصنیفہ کے نزد کیا اب بھی اس کا کھا نا حرام ہی ہوگا، صاحبین اور امام شافی کے نزد کیداس کا کھا نا حرام ہی ہوگا، صاحبین اور امام شافی کے نزد کیداس کا کھا نا حرام ہی ہوگا، صاحبین اور امام شافی کے نزد کیداس کا کھا نا حرام کے ماتھ جانور کے نرچمل بچرکا ہے تھم بیان کیا ہے۔ (۱) سے امام ابوصنیفہ کے قول میں احتیاط ہے، اور طلال وحرام کے مسائل میں احتیاطی پہلو پڑمل کرنا چاہئے ، اس لیے گا بھن گا ہے کہ بیٹ سے نکلنے والے بچرکو جب تک شری طور پر ذری پہلو پڑمل کرنا چاہئے ، اس لیے گا بھن گا ہے کہ بیٹ سے نکلنے والے بچرکو جب تک شری طور پر ذری کے نزد کردیا جائے اس کا کھانا جائز نہیں ،خواہ مردہ پیدا ہوا ہوں یا پیدا ہوکرم گیا ہو۔ واللہ اعلی ۔

نابالغ كاذبيجه

مولان:- {1367} مقامی چکن سنٹروالے غیرسلم چکن فروش کسی نابالغ مسلم اڑ کے کوٹو پی پہنا کر مرغ ذرج کراک فروشت کرتے ہیں، اس کا ذرج کرنا کیسا ہے؟ اس کی ذرج کرنے کی نبیت اور وضوہ وغیرہ نہیں رہتا ہے، اس طرح چکن کھایا جاسکتا ہے یانہیں؟ (عبدالوہاب، اود کیر)

جو (ب: - ذبح کرنے کے لئے نیت کرنایا باضوہ ہونا ضروری نہیں ، یہ کافی ہے کہ ذبح فی

 <sup>(</sup>۱) ويكف بدائع الصنائع :۳/۱۵۹، شختن محمدنام.

کرتے وقت ''بسم اللہ'' کیے اگر بھول کرنہ کہہ پائے تب بھی حرج نہیں ، ذبیحہ حلال ہوجائے گا ، ذکح کرنے والے کا بالغ ہونا بھی ضروری نہیں ،اگر نا بالغ ہولیکن ذنج کرنے کو سجھتا ہواور اس کا شعور رکھتا ہونیز ذنج کرنے پر قادر ہو، تو اس کا ذبیحہ بھی حلال ہے:

> " فيان كيان البصبي يبعقل الذبح ويقدر عليه توكل ذبيحته" (۱)

اس کئے آپ نے جوصورت ذکر کی ہے وہ حلال کے دائرہ میں آتی ہے،اور ایسے بچوں کا ذیج کیا ہوا چکن کھانا درست ہے۔

جانور کی آ دھی گردن ہی کیوں کاٹی جاتی ہے؟

سوڭ: - {1368} جانوركى آدهى گردن بى كيولكائى جاتى ہے، پورى گردن نبيسكائى جاتى ہے،اس ميس كيامصلحت ہے؟ (نظام الدين، بھريا ہوى)

جو (رب: - جانور کی نصف گردن اس طرح کا ننے کا تھم ہے کہ اس ہے سانس اور غذا کی نالی اور خون کی دونوں شہرگ کٹ جا کمیں:

" ... و إن قرى البعض دون البعض فعند أبي حنيفة إذا قطع أكثر الأوداج و هو ثلاثة نها ... يحل " (٢)

تا کہ جلدی جان نکل جائے اور جانور کو کم اذیت پنچے ،اگراس سے بڑھ کر جانور کی عقبی نصف گردن بھی کاٹ دی جائے تو اسے بلا وجہ مزید تکلیف میں مبتلا کرنا ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الهندية: ۱۲۵۵۵ م

<sup>(</sup>r) و يكھے:بدائع الصنائع :۴/۱۵۹، بیخین محمدنام۔

## عورت كاجانورذ بح كرنا

موڭ: - {1369} كيامرد حضرات كى عدم موجوگى مىس مورتىس بھى جانوردزى كرسكتى ہيں؟

(مسکان رخسانه، پاثن بوری بههاراشتر)

جو (ب: - فرئ اور ذبیحہ کے طلال ہونے کے لئے بیضر وری نہیں کہ فرئ کرنے والا مردہو، اس مسئلہ میں مردوعورت کا تھم کیسال ہے، '' العر أة العسلمة والكتابية في الذبع كالرجل ''(ا) چنانچ حضرت كعب بن مالك ﷺ ہے مروى ہے كہ ایک خاتون نے پھر (كی نوک) ہے بكرى فرئ كى ، رسول اللہ ﷺ ہے اس كے بارے میں دریافت كیا گیا تو آپ ﷺ نے اس کے کھانے كا تھم ویا۔ (۲)

## بغیرطہارت کے جانورکوذ نح کرنا

مولان: - (1370) ہمارے تصبہ میں عرصہ دارز سے گائے بیل ذرح کرنے کے لئے ایک خصوصی ' ملا' ہوا کرتا تھا،
کانے بیل ذرح کرنے کے لئے ایک خصوصی ' ملا' ہوا کرتا تھا،
لیکن ان دنوں وہ طریقہ ختم ہوگیا ہے،اور خود مسلم قصاب اپنے طور پر ذرح کرے گوشت فروخت کرنے گئے ہیں اور بعض پڑھے لیکھے لوگوں کی طرف سے بیمسئلہ اٹھایا جارہا ہے کہ بغیر طہارت ذرح کرنے اور دوسری امکانی بداختیا طی وجہ سے اس مسلم میں شرق اس میں شرق میں تاہے،اس سلمہ میں شرق میں تاہے،اس سلمہ میں شرق میں ہمنی)

<sup>(</sup>۱) الفتاري الهندية: ۱/۷/۵ ا

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری:۸۲۷/۲ـ

جو (رب: - ذبیحہ کے حلال ہونے کے لئے دوبا تیں ضروری ہیں ،اول بیر کہ ذرج کرنے والامسلمان ہو، دومرے وہ ذرئح کرتے وقت ''بسم اللہ'' کہے ، جان پو جو کر بسم اللہ نہ چھوڑے ، رہ گیا ذرئح کرنے والے کا طہارت کی حالت ہیں ہونا ، تو بیضروری نہیں ،اس لئے اگر مسلمان قصاب خود بھی بسم اللہ کہہ کر جانور کو ذرئح کر دیے تو یہ ذبیحہ کے حلال ہونے کے لئے کائی ہے ، ویا ہونے سے لئے آ دمی کو مقرر کرنا بہتر ہوتا ہے ، کیوں کہ ان میں احکام شرعیہ کا پاس ولحاظ زیادہ ہوتا ہے ۔

#### بمرے کے تو طے

موڭ: - {1371} بہت سے لوگ بکرے کے کپورے شوق سے کھاتے ہیں ،اوراس کوصحت کے لئے بھی مفید بیجھتے ہیں ،کیااس کو کھانا جائز ہے؟ (محمدا کرم ،نلکنڈ ہ) جو (کرب: - جائز نہیں ،حلال جانور کے بھی سات اعضاء کا کھانا حرام ہے ، ان سات اعضاء میں ایک زجانور کے فوطے بھی ہیں ،اس لئے اس سے اجتناب کرنا چاہئے ۔ (ا)

# اگرغیرمسلم کہے کہ حلال ذبیجہ ہے؟

مون :- (1372) میں ایک ہندو کی شاوی میں گیا، جہاں کھانے میں بکرے کا گوشت تھا، جب میں نے پوچھا کہ اس کومسلمان نے ذرح کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، میں نے موشت کوکھالیا، گراب مجھے شک ہور ہا ہے، کہیں وہ گوشت مردارتو نہیں تھا، ایس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہئے؟ (ندیم احمد، بشیر یاغ)

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع:۱۹۰/۳ (۱

جور (ب:- اگر کوئی غیر مسلم کے کہ یہ گوشت ایسے جانور کا ہے جس کو مسلمان نے شری طور پر ذنے کیا ہے اور کوئی دوسراایسا قرینہ نہ ہوجواس کے بیان کو جموث ٹابت کرتا ہو، تواس کی خبر پر اعتاد کرلینا کافی ہے ، چنانچہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جس نے مجوی ملازم یا خادم سے گوشت منگایا، مجوی کہتا ہے کہ بیس نے مسلمان سے خرید کیا ہے، تو اس کی خبر پر اعتاد کرلینا کافی ہے اور اس کوشت کو کھانا در مست ہے:

"من أرسل أجيرا له مجوسا أو خادما فاشترى فقال اشتريت من يهودى أو نصرانى أو مسلم وسعه أكله"(١)

عام طور پرمسلمان ہی جانور ذرخ کرتے اور غیرمسلم حصرات بھی مسلمان سے ہی ذرخ کراتے ہیں،اس کئے بظاہر آپ کے اس ہندو دوست کی بات پراعتماد کرنے میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی۔

## فارم کی مرم غیاں اورانڈے

مولاً: - {1373} آج كل مر غيول كے فارموں ميں مُر غول يعنی نرسے اختلاط كے بغير مرغياں اندا ديت ہيں ،اوراُن اندوں سے پھر نيچ بيدا ہوتے ہيں ،تو كيا اُس بچہ اوراندے كو كھانا طلال ہے؟

جو (رب: - مرغی اوراس کے انڈے کا حلال ہوتا حدیث سے ثابت ہے، (۲) اوراس پر امت کا اجماع اور اتفاق ہے، (۲) اس میں کوئی تفریق نہیں کہ نر کے اختلاط کے بعد انڈے

الفتارى الهندية:٥/٥--

<sup>(</sup>٢) الجامع للترمذي مديث تمبر:١٨٢٧ رفعي ر

<sup>(</sup>٣) المغنى:ا/١٠١١حى\_

ہوئے ہوں، یا اس کے بغیر، اگر تنہا مرغی ہے بھی انڈا حاصل ہوتو ظاہر ہے کہ بیانڈ امرغی کا جزو گیا۔ ہے، پھراس انڈ ہے ہے بچے ہوتو وہ بچے بھی اس مرغی کا جزوقر ارپایا، اور جب مرغی خود پاک اور گیا۔ اور حلال ہوتو اس سے حاصل ہونے والے اجزاء سوائے پیشاب، پائٹانداورخون کے وہ بھی پاک ہوئے ، اس لئے جیسے فطری نظام کے تحت ہونے والے انڈے اور بچے حلال ہیں، اس طرح یہ مجمی حلال ہیں، اس طرح یہ مجمی حلال ہیں۔



الفتاوي

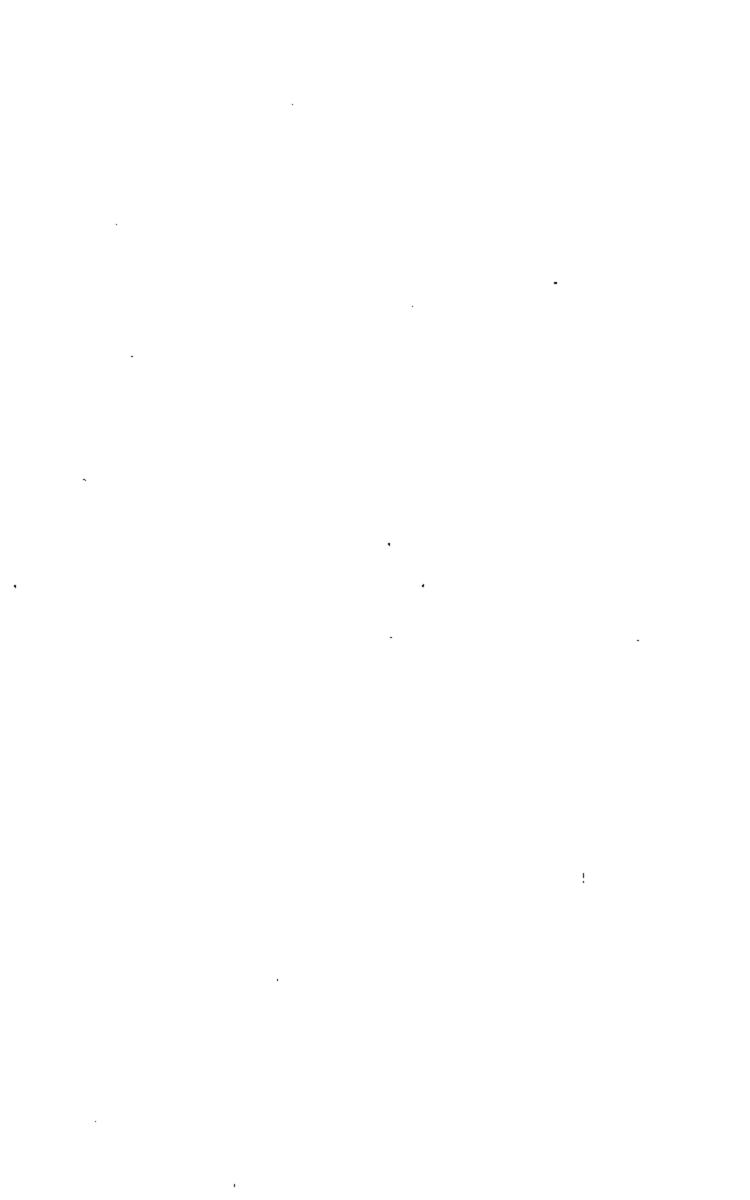

# مساجد سيمتعلق احكام

مسجد ہونے کے لئے اس زمین برنماز برط هنا شرط ہے

موڭ: - {1374} ایک زمین مجد کی تقیر کے لئے

خریدی کئی تھی نیزائ زمین کے قریب بی ایک دوسری مجدزیر

تقیر ہے لیکن جوزمین مجد کے لئے خریدی گئی تھی اس پر نام

وغیرہ نیس لکھا گیا ہے اور نہ بی اس پر کی قتم کی تقیر ہوئی ہے،

الی صورت میں اس زمین کوفر دخت کر کے اس کے قریب کی

زیر تغیر مجد کے لئے خرج کیا جا سکتا ہے یا نہیں ؟ جواب شافی

مطلوب ہے اگر حوالہ دیدیا جائے تو مزید نوازش ہوگی۔

مطلوب ہے اگر حوالہ دیدیا جائے تو مزید نوازش ہوگی۔

(اراکین مبحد سینی و ہے تکر کالونی ،حیدر آباد)

جو (رب: - اوقاف مسجد کے سلسلہ میں یہ اصولی بات سمجھ لینی جاہئے کہ کوئی زمین عمارت مسجد کے لئے اس وقت وقف ہوتی ہے جب اس زمین کے مالکین زمین کوعلا حدہ کر دیں، دوسرے اپنی زبان سے اس کا اظہار کر دیں کہ میں اس زمین کومسجد کے لئے وقف کر رہا ہوں، اب ان تمن باتوں کے پائے جانے کے بعد وہ زمین ہمیشہ کے لیے وقف ہوگی اور مجد کے تھم میں ہوگی (۲) اب یہاں سوال میں جوصورت ندکور ہاں میں چونکہ عام مسلمانوں نے کہیٹی کو چندہ دیا ہے اور کمیٹی ہی نے وہ زمین مجد کے لئے خریدی ہے اس لئے کمیٹی کی حیثیت عام مسلمان یعنی وقف کرنے عام مسلمان یعنی وقف کرنے عام مسلمان یعنی وقف کرنے والوں کی طرف سے وکیل کی ہوگی اور ان کاعمل تمام وقف کرنے والوں کاعمل شمجھا جائے گا،اور چونکہ ان حضرات نے ابھی ندخوداس زمین پرنمازاوا کی ہے اور نہ ان کی اجازت سے دوسر بے لوگوں نے کی ہے،اس لئے وقف کمل نہیں ہوا اور جب وقف کمل نہ ہوا تو ان کوجن ہوگا کہ اس زمین کوکسی دوسری قریبی مسجد کے لئے خرچ کریں۔ (۳)

مسجد قیامت تک کے لئے ہے

مون :- (1375) تلکوا خبار ' اینا ڈو' میں عرماری او موالی خبر چھی ہے کہ ' راولینڈی ہے مری مل کو جانے والی قوی شاہراہ کو چوڑا کرنے کے لئے ایک مسجد کو پاکستانی عہدہ داروں نے بچھلے جمعہ کوگرادیا ،مزیدنو مساجد کو بھی گرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ،عہدہ داروں نے اعلان کیا کہ مسجد کا فیصلہ کیا گیا ہے ،عہدہ داروں نے اعلان کیا کہ مسجد کرانے پرعوام نے کوئی اعتراض نہیں کیا ،عوام کو بقین دادیا گیا

 <sup>(</sup>۱) الدر المختار على هامش رد المحتار :۲/۵۳۳ ف: کمتبدز کریا، دیوبند تحقی ـ

 <sup>(</sup>۲) "وينزول ملكة عن المسجد و المصلى بالفعل و بقوله جعلته مسجدا عند الثاني و شرط محمد والامام الصلاة فيه بجماعة و قيل يكفى واحد" (الدرالمختار على هامش رد المحتار: ۳۲۹/۳۲۰)

 <sup>(</sup>٣) "اهل مسجد اشتروا عقارا بغلة المسجد ثم باعوا العمارة اختلف المشائخ
 في جواز بيعهم والصحيح انه يجوز" (الفتاوى الهندية :٣٢٣/٢) الفصل الثانى في
 وقف على المسجد في آخر الفصل)

ہے کہ کرائی گئی مسجد کے بدلے دوسری جگہ زمین مختص کر کے سرکاری خرج ہے اس کی تغییر تمل کی جائے گی ،اس بارے میں آب شرى پېلوكوا جا كركرين تو بېتر يد اوريد كه كيابيا طلاع مصدقہ ہے،ساتھ میں کٹنگ بھی چسیاں کی جار ہی ہے۔

(محمد و ماج البدين نذيرٍ ، كود وكورمنڈل)

کی جگہ تبدیل کرنا قطعا جا ئزنہیں ،فقہاءاس بات پرمتفق ہیں ،اور کہا جاسکتا ہے کہاس پرامت کا اجماع ب، فقد حقی کی کتاب" الدر العختار ". میں ہے:

> "ولو خرب ماحوله و استغنى عنه يبقى مسجدا عند الامام والثاني أبدا إلى قيام الساعة و به

اس لئے اولاتو یہ بات ہی محقیق طلب ہے کہ پیزبرسچے ہے یا غلط؟ اور زیادہ امیدیمی ہے کہ پیخبرغلط ہوگی ،اس لئے کہا خبار میں غیرمصد قہ خبریں بھی آ جاتی ہیں ،اورا گرکیجے بھی ہوتو کسی مسلمان ملک کاعمل دلیل اور حجت نہیں ، حجت اور دلیل قر آن و حدیث اور قر آن حدیث کو کم جاننے والےسلف صالحین ہیں ، نہ کہ وہ مسلمان حکمراں جو شریعت کی الف، ب، ہے بھی واقف خہیں ہیں۔

سحد کی تولیت

ىرڭ: - {1376} زىدايك مىجد كادمتولى تھا،زىداس مسجد و درگاه کا دا حدیا؛ ختیارحسب دستورسابق بذریعه تولیت نامه منتخب کردہ تھا، اس کو این جانب سے باضابط متونی مسجد

ودرگاہ کے لئے کسی مناسب شخص کواپنی حیات میں مقرر کرنے کے اختیارات دیئے گئے تھے اور اسے بیرخق حاصل تھا کہ بموجب اینے اختیارات کسی مناسب مخص کوبیء بده سوینے ، لبذا زیدمتولی مسجد و درگاه اورسجا دهشیس ومتولی درگاه ندکور نے ہم ۲ 2/سال کی ضعیف العمری ولاغری کی وجہ سے اپنی حیات میں این جانب ہے حسب دستور سابق بذریعہ تولیت نامہ مؤ رخه استرد تمبر • ١٩٤ء كواس مسجد ودرگاه ندكوره كااين جانب سے باضابطہ جادہ شیں ومتولی درگاہ اور جانشیں ومتولی مسجد مقرر کردیا ،اس سے بہلے بھی ای طرح باضابط مجدودرگاہ ندکورہ کے جانشیں متولیان اور سجاد گان ومتولیان بموجب تولیت نامه جات ایک کے بعد دوسرے کوای طرح افتیارات دیتے چلے آئے ہیں ، زید کا منتف کردہ موجودہ متولی و چانشیں مسجد اور سجاده تشيس ومتولى دركاه ندكوره بموجب توليت نامه مؤرخه اسارد مبر • ١٩٤ء حسب دستور بإضابط قائم ہے ،مسجد ودرگاہ ہے متعلقہ وقف نامہ فساد میں ہریا دہو گیا ، کیا زید کامنتخب کردہ مسجد ودرگاه كا جانشيس متولى سجا دهشيس ومتولى رو بروشر بعت محمرييه ورست قرار دیا جاسکتا ہے؟ (عزیز الرحمٰن بلیلی خانہ، دہلی)

جو (رب: - تولیت باقی رہے کے لئے بیضر دری نہیں کہ تولیت نامہ یا وقف نامہ محفوظ ہو، اور علامہ شامیؓ وغیرہ نے تصریح کر دی ہے کہ متولی کے مجملہ اختیارات کے ایک بیر بھی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی اور کو (بشرط اہلیت ) متولی مقرر کر دے اور الیں صورت میں اس کا کسی کو مقرر کرنا درست وضیح ہوگا۔

"أراد المتولى إقامة غيره مقامه في حياته

وصحته إن كانت التفويض له بالشرط عاماصمّ (۱)

اس کئے ذرکورہ صورت میں جن صاحب کومتولی مقرر کیا حمیا ہے ان کی تولیت شرعاضی ہے۔

سجد كانتنظم الرغيرمسلم مو؟

مولان: - {1377} مجد کاکسی نیرسلم اداره یا غیرسلم انظامیه کی جانب سے انظام شرعاکس حد تک جائز قرار پاتا ہے ، جبکہ اس ادارہ یا انظامیہ کے تحت غیر مسلم عبادت گاہیں بھی ہیں ، اور اندیشہ ہے کہ اس سے حصول کردہ رقم ہے مسجد کے تمام اخراجات برداشت کئے جارہے ہوں۔ دمی من

(مجلس مغل مندبه برائے فلاح وبهبودا فرادخا ندان مغلیه)

جو (رب: - 'سی مسجد کا ہند واوقاف کے تحت ہونا شرعا درست ہوگا یا نہیں؟ اس میں دو پہلو قابل غور ہیں ،ایک بید کہ کس غیر مسلم کو مسجد کا متولی بنایا جائے یا نہیں ،اس لئے کہ جب ہند و وقف کے تحت مسجد ہے تو ضروراس کا نظم بھی ہند و ارباب حل وعقد اور ذمہ دار انجام دیے ہوں مے ، دوسرے بید کہ غیر مسلم اوقاف کا مسجد ول کے لئے استعمال جائز ہوگا یا نہیں؟

جہاں تک معجد پر غیرمسلم کی تولیت کا مسئلہ ہے تو قر آن نے اس کے نا درست ہونے کی صراحت کردی ہے:

> ﴿مَاكَانَ لِلْمُشُرِكِيُنَ أَنُ يَّعُمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِيُنَ عَلَىٰ أَنُفُسِهِمُ بِالْكُفُرِ ﴾ (٢)

دوسرامسکا غیرمسلموں کے اوقا ف کا ہے،غیرمسلموں کا وقف اس وقت درست ہوگا جب

<sup>(</sup>۱) الدر المختبار مع رد المحتبار: :۳/۱۱/۳ ط: كمتبدرشيدي، بإكستان-

٢) التوبة: ١٤- في ر

وہ ان کے عقیدے کے مطابق بھی قربت اور تو اب کا کام ہو، مثلاً بیت المقدس ہے اگر عیسائی و یہودی اس کے لئے پچھ دفف کریں توضیح ہوگا کیونکہ اس مسجد سے ان کا بھی اعتقادی اور ندہبی تعلق ہے اس کے بر خلاف اگر وہ حج وعمرہ کے لئے دقف کریں توضیح نہیں ہوگا ، کیونکہ وہ خود اس کے قائل نہیں ہیں ، علامہ شائ کھتے ہیں :

> "إن شرط الوقف الذي أن يكون قربة عندنا و عندهم ... بخلاف الوقف على حج و عمرة فإنه قربة عندنا فقط" (١)

ہندوستان میں عام ہندوحضرات کے ذہن میں بھی مساجد کا تقدی واحتر ام ہے، اور مشرکانہ عقیدہ کی وجہ سے وہ اپنی نم ہی عبادت گا ہوں کے ساتھ مساجد کو بھی خدا کا گھر سیجھتے مشرکانہ عقیدہ کی وجہ سے وہ اپنی نم ہی عبادت ہیں ،اس لیے ان کا تعاون قبول کیا جا سکتا ہے، بہ شرطیکہ بیا نمد بیشہ نہ ہو کہ آئندہ وہ بھی اپنی عبادت میں ،تہواروں وغیرہ کے لیے آپ سے تعاون کے طلب گار ہوں سے ۔والٹداعلم

هندو کی تغمیر کرده مسجد

مون:-{1378} گاؤں میں ایک ہندو چندہ سے روپیدوسول کرے مجد بنار ہاہے، کیا ہم اس مجد میں نماز پڑھ سے سکتے ہیں، جب کدوہ اسلام قبول نہیں کرتا؟

(خضریا با معصوم بابا، درگاہ جن بلی)

جو (ب:- اگریداندیشدند ہو کہ کل ہو کروہ آپ سے مندر کی تغییر کا مطالبہ کریں گے تو مسجد کی تغییر میں ان کا تعاون لیا جا سکتا ہے ، (۲) آپ دعاء کریں کہ اللہ تعالیٰ مسجد بنانے والے کو

<sup>(</sup>۱) رد المحتار :۱/۵۲۳/ مکته زکریا محص -

<sup>(</sup>۲) و تیجیئے:جدیدنقهی مسائل:۱۵۵/محثی۔

معجدتک لے آئے ،اورائے مجھانے کی بھی کوشش کریں ،کیا عجیب کدای کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ آج نہ کل اسے ہدایت سے سرفراز فرمادیں۔والله هو الهادی۔

# مساجديين غيرسلمون كاتعاون

مولا: - (1379) کیافر ماتے ہیں،علمائے دین اس مسئلہ ہیں کہ تاجران چرم باہمی رضامندی سے اپنے کاروبارکا ایک فیصد جمع کر کے اس قم سے ملت کے نونہالوں کو تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، اور اس فنڈ سے مساجد کے انتظامات بھی کیے جاتے ہیں، دریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ اس فنڈ میں غیر مسلم تاجران کی رقم بھی شامل ہوتی ہے، کیا ایسے فنڈ سے مساجد کے اخرجات کی تھیل کی جاستی ہے؟

(محداختر مشيرآباد)

جو (ب:- مساجد میں غیرمسلم بھائیوں کا تعاون تین شرطوں کے ساتھ لیا جا سکتا ہے: اول: یہ کہ وہ خودا پی رضامندی ہے دیں ،اس میں کسی تشم کے جبرودیا ؤ کا کوئی دخل نہ ہو، یہاں تک کہ اخلاقی دیا ؤ کا بھی نہیں۔

دوسرے: وہ اپنے عقیدہ کے مطابق اسے نیکی کا کام خیال کرتے ہوں۔
تمیسرے: اس بات کا امکان نہ ہو کہ وہ بھی مسلمانوں سے اپنی عبادت گا ہوں کے
لیے تعاون کے طلب گار ہوں گے ، (۱) کیوں کہ مسلمان چوں کہ خدا کے ساتھ شرک کوایک باطل
اور خلاف واقعہ کم گمان کرتے ہیں ، اس لیے ان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے ، کہ وہ کسی
مشر کا نفتل ہیں معاون ہوں ، ان اصولوں کی روشنی ہیں آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) جدید نقهی مسائل:۱/۱۵۱ محضی به

# د بوارقبله کے سامنے کی زمین کاحکم

سوڭ: - {1380} مىجدىكە دىوارقىلەك سامنے جو ز مین ہو کیا اس جگہ رہائش مکان تعمیر کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو مسجد کی د بوار اور مکان کی د بوار کے درمیان کتنا فاصلہ مونا جائے؟ نیز کیا بیز مین سی غیرمسلم کوفر وخت کر سکتے ہیں؟ (ساجدخان، بیدر، کرنا ثک)

جو (ب: - دیوار قبلہ کے سامنے جوزمین ہو،اس میں رہائٹی مکان تقبیر کیا جاسکتا ہے، البيته مسجد کی دیوار سے متصل سمتِ قبلہ میں بیت الخلاء نہ ہونا جاہے ، کہ پیضلا فیاد ب ہے ،مسجد کی اورمکان کے درمیان کوئی مخصوص فاصلہ شریعت میں منقول نہیں ، مکان کی دیوارصاحب مکان کی ہ مملوکہ اراضی میں مسجد کی دیوار ہے متصل بھی اٹھائی جاسکتی ہے ،موجودہ حالت میں مسجد سے متصل اراضی کا غیرمسلم بھائیوں کے ہاتھ فروخت کرنا مناسب نہیں ،اس میں فتنہ کا اندیشہ اور ﷺ یا ہمی نزاع واختلاف کا خطرہ ہے۔

## متولى كامسجدكي اشياءاستنعال كرنا

موڭ:- {1381} الل محلَّه اور ذمه داران مسجد (اراكين كمينى)معجد كے سامان كوائے ذاتى كاموں كے لئے استعال كرتے ہيں، كيااييا كرنا درست ہے؟

(اسامه بن زید، وییچنگر کالونی)

اس لئے کہ وہ مسجد کی ضرور بات کے لئے وقف ہیں ،اور متولی کے ہاتھ میں امانت ہیں ،اگروہ ا اس میں سے اپنی ذات کے لئے استعال کرے گا توبیامانت میں خیانت ہوگی ، (۱) ہاں اگر کوئی چیز خدام مسجد کیلئے وقف کی جائے تو متولی کے لیے بھی اس سے استفادہ کی مخبائش ہے۔

# کیاوبران مسجد فروخت کی جاسکتی ہے؟

سو (ال: - {1382} ضلع بیدر کے ایک گاؤں" نور بزرگ" بیں ایک مجد پولیس ایکشن کے زمانہ ہی بیں شہید کر دی گئی تھی، اب تک مجد کی زمین باتی ہے، اشرار نے کی مرتبہ قبضہ کرنے کی کوشش کی الیکن پولیس کی مداخلت کی وجہ ہان کی سازش کا میاب ندہو تکی ہمسلمانوں نے اس زمین کوچو وژکر اپنے مسلم علاقہ میں ایک بڑی عالی شان مجد بنائی ہے، جو پورے گاؤں کے لئے کائی ہے، اب غیر مسلموں کا اصرار ہے کہ بید زمین ان کے ہاتھ فروخت کر دی جائے، تاکہ جھڑا ہمیشہ کے لئے ختم ہوجائے، جبکہ یقین ہے کہ وہ اس جگہ مندر بنا کیں میے، اور مسلمان بھی وہاں اس زمین کے ساتھ پچونیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اردگر دغیر مسلم ہیں، تو کیا ایسی حالت میں اسے فروخت کیا جاسکتا ہے؟ رمولوی محمد رہبر عالم، ہوؤگی شلع بیدر)

(۱) اگراس کا شری جوت بوجائز ایس خص کو ایت مجدے معزول کرنا ضروری ہے: "وینزع وجوب الو الواقف فغیرہ بالاولی غیر مآمون أو عاجز أو ظهر به فسق کشرب خمر و غیرہ "(الدر المختار)" قوله: (غیر مأمون) قال: فی الاسعاف: و لا یولی الا أمین قادر بنفسه أو بنائبه: لأن الولایة مقیدة بشرط النظر، و لیس من النظر تولیة الخائن: لأنه یكل بالمقصود "(رد المحتار: ۱۸۵۸) کشی۔

جو (رب: - جس جگدا یک بارمبحد بنادی گئی ،اور و ہاں بہ حیثیت مسجد نماز پڑھی گئی تو اب بیہ قیامت تک کے لئے مسجد ہے ، کو اس کے آس پاس کا حصہ و بران ہو گیا ہو ، یا آباد ہو ،لیکن مسلمانوں کی آبادی باتی ندر ہی ہو ، پھر بھی وہ مسجد ہی ہے ،اس کوفر وخت کرنا یا کرا یہ پر لگانا یا اس پر گھر بنانا یا کسی اور طریقہ پر آمدنی کا ذریعہ بنانا درست نہیں ۔

"لو خرب ما حوله و استغنى عنه يبقى مسجدا عند الإمام والثانى أبدا إلى قيام الساعة و به يفتى "(١)

اس لئے اس جگہ کوغیر مسلموں سے فروخت کرنا درست نہیں ، کوشش کریں کہ قانون کے وائرہ میں دہتے ہوئے اشرار کو بے حرتی سے روکیں ، اور حکمت عملی کے ساتھ غیر مسلم بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کریں ، اگر اپنی حد تک پوری کوشش کے باوجود خدانخو استہ اشرار اس پر قبضہ کرلیں ، تو مسلمان عند اللہ جوابدہ نہیں ہوں گے ، کیونکہ ہر شخص اپنی طاقت کے بقدر ہی برائی کو روکت کر دے ، یہ سجد کی حق تلفی اور اللہ کے گھر کی بے مرتی میں شریک ہونا ہے ، جو جائز نہیں ہے ، اس لئے مسلمانوں کے لئے اپنی طرف سے مسجد کی فروخت کرنا جائز نہیں ہے ، اس لئے مسلمانوں کے لئے اپنی طرف سے مسجد کی فروخت کرنا جائز نہیں ۔

تحکمت کا تقاضہ بھی یہی ہے ، کیونکہ اگر ایک جگہ مسلمانوں نے اپنی مسجد فروخت کردی تو دوسرے مقامات پر بھی اصرار کرنے کا موقعہ بیس رہے گا ،اور ہر مسجد غیر محفوظ ہوکر رہ جائے گی ،اللہ تعالی مسجد دن اور مدرسوں کو ہرطرح کے شرور ہے محفوظ رکھے۔ (آبین)

> وریان مسجدوں کے سلسلہ میں ایک قابل توجہ تجویز سرک:-{1383} شرحیدرآباد کے غیر مسلم منجان

<sup>(</sup>۱) - الدرالمختار على هامش رد:٣٨/٦٠ـ

آبادی والے علاقے نیز شہر سے دور غیر آباد علاقوں میں بہت ی غیر آباد مجدیں ہیں ،اگر خود ہی توجہیں کی گئی تو ان کے بقاء کو بھی خطرہ ہے ،ان حالات میں ان مجدوں کا تحفظ کس طرح ہو؟ احقر کے ذہن میں ایک جویز آتی ہے کہ ان مساجد کو عمد گاہ کے طور پر آباد کیا جائے ،اس طرح بیہ سجدیں باتی رہ سکیں گی ، احکام شریعت کی روشنی میں اس کا جواب دیں؟ احکام شریعت کی روشنی میں اس کا جواب دیں؟

جور (ب: - بدواقعی بہت اہم اور تشویشناک مسئلہ ہے ، جومسجدیں ایسے علاقہ میں واقع ہوں ، وہاں سے نسبتا قریب جومسلمان رہتے ہوں ، انہیں چاہئے کہ اگر وہاں پنج وقتہ نماز نہیں اوا کر سکتے تو کم سے کم دو تین نمازیں ہی اہتمام سے اوا کیا کریں ، تا کہ ان مساجد کا تحفظ ہو سکے ، یہ تجویز بھی بہت مناسب ہے کہ ایسی مسجدوں میں عید کی نماز اوا کی جائے ، بلکہ اگر عید اور جمعہ دونوں کا اہتمام ہوجائے تو چنداں دشوار نہ ہوگا ، حضرات علائے کرام اور قائدین ذی احترام سے درخواست کی جاتی ہے کہ دوائی مفید واہم تجویز پرخصوصی توجہ فرمائیں۔

## ایک مسجد کا قر آن دوسری مسجد میں

مول :- (1384) قرآن مجید کے ی پارے ایک مسجد سے کیا دوسری مسجد نتقل کئے جا سکتے ہیں؟ جب کہ یہاں ضرورت ہو۔ ضرورت ہو۔ فرورت ہو۔ (حیدراعظمی، نامیلی)

جو (ن- اگر ایک مسجد پر قر آن مجید کے پارے وقف کئے جائیں تو جتنے پاروں کی وہاں ضرورت ہو،اتنے تو اس مسجد میں رہنے چاہئیں ،اور جو پارے زائداز ضرورت ہوں ،ان کو عام مسلمانوں کے استفادہ کے لئے دوسری مساجد میں نتقل کیا جاسکتا ہے،علامہ حسکفی ّ اس مسئلہ پرروشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں:

" ولايكون محصورا على هذا المسجد و به عرف حكم نقل الاوقاف من محالها للانتفاع بها" (١)

## مىجدى غيرضرورى سامانوں كىفروخت

مون :- (1385) ایک پرانی مجدشهبدکر کے تی مجد تقمیر کی جارہی ہے ، مسجد کے فرش کے بڑے اور چھوٹے پھر کافی تعداد میں موجود ہیں ، کریم اور زاہد نے ان پھروں کو خریدا ، اور مکان و دوکان کی موڑی میں استعال کیا ہے ، اب ان کواس بات پر بہت ملال ہے کہ کہیں انہوں نے غلطی تو نہیں کی ؟

جو (رب: - مسجد میں استعال شدہ پھر چونکہ مسجد کا حصد ہ پھیے ہیں ، اس کئے ان کی بے احترامی مناسب نہیں ، مسجد کی تغییر کا ملہ اور فاضل اشیاء کو دوسری مسجد ہی میں استعال کرنا چاہئے ، اس کئے مناسب ہے کہ آ ب ان پھروں کو نکال کراورا چھی طرح صاف سخرا کر کے کسی دوسری مسجد کو جسے ان اشیاء کی ضرورت ہود ہے دیں ، فقہاء کی ہدایات سے یہی معلوم ہوتا ہے ، مسجد کو جسے ان اشیاء کی ضرورت ہود ہے دیں ، فقہاء کی ہدایات سے یہی معلوم ہوتا ہے ، الفاصل من وقف المسجد هل بحصر ف المی الفقراء قبل : لا بحصر ف و انه صحیح " (۲)

الدر المختار على هامش ردالمحتار:٢/٥٥٨-

<sup>(</sup>۲) - الفتاوى الهندية :۳۲۳/۲-محش -

## مسجد کی اراضی ناکک کے لئے دینا

مولا:- {1386} ہمارے گاؤں میں کالی مجد کے نام سے ایک مسجد ہے، چند دن قبل ایک میلدلگا تھا ، مسجد کی دیوار سے ایک مسجد ہے ، چند دن قبل ایک میلدلگا تھا ، مسجد کی دیوار سے بانکل متصل بنا لا ل کی ایک ناشک کی تھی ، اس بروگرام کے لئے مسجد کے قریب مسجد ہی کی اراضی دی گئی تھی ، اور مسجد کی دیواروں پر فخش تھوریں چسپاں کی گئی تھیں ، کیااس مقصد کے لئے مسجد کی اراضی دینا جائز ہے؟

(محمد عبدالشكوردادا، چنچل كوژه)

مبو (رب: - ایسے مقاصد کے لئے کسی مسلمان کواپی ذاتی اراضی بھی وینا جائز نہیں ، چہ جائیکہ مسجد کی اراضی؟ اس لئے بیخت گناہ ہے، اور مسجد کی اہانت میں داخل ہے، (۱) آئندہ ذمہ وار حضرات کواس سے بخت احتیاط کرنی جائے۔

جنم بھومی کی تشہیر کے لئے مساجد کے ما تک اور سائر ن کا استعال

سول: - {1387} حکومت کے جنم بھوی پروگرام کی تشہیر کے لئے مسجد میں گئے ہوئے لاؤڈ اپنیکراورسائرن کے استعال کا کیا تھم ہے؟ اوراستعال نہ کرنے والوں پرحکومت یا انظامیہ کی جانب ہے جبر کرنا شرع کے مطابق ہے یا مخالف؟

جو (رب: - مسجد الله کی عباوت اور بندگی کے لئے ہے ،غیرمسلموں ہی نہیں ،مسلمانوں

(۱) یه گناه کے کاموں میں تعاون ہے اور گناه کے کاموں میں تعاون کرنے ہے قرآن مجید میں سخت ممانعت وارد ہوئی ہے: ﴿و لا تعاونوا علی الإثم و العدوان ﴾ (المائدة :۳) مرتب۔ کے لئے بھی عبادت کے سواکسی اور مقصد کے لئے متجدوں کا استعال درست نہیں، یہاں تک کہ آپ وہ گئے نے متجد میں گم شدہ چیز کے اعلان سے بھی منع فر مایا، بلکہ ارشاد فر مایا کہ جب تم دیکھو کہ کوئی صحف متحد میں گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو کہہ دو کہ اللہ تہ ہیں یہ چیز واپس نہ ولائے ''لا دھا الله علیك ''(۱) ای طرح متجد میں اشعار پڑھنے سے بھی منع فر مایا حمی امام طحاوی نے نقل کیا کہ آپ وہ شرف حکومت کا جنم نقل کیا کہ آپ وہ شرف حکومت کا جنم بھوی وغیرہ کے لئے متجد کو استعال کرنا درست نہیں، بلکہ اگر مسلمان بھی اپنے کسی ساجی اور تہذی مقاصد کے لئے مساجد کا استعال کریں تو یہ درست نہیں۔

و دس سے سیدوں کی ہر چیز وقف کی ہوئی ہے ، اور وقف کرنے والے کا منشا یہی ہوتا ہے کہ مائیک کا استعال افطار ہے کہ مائیک کا استعال افسار اور عوت و تذکیر کے لئے ہو، اور سائر ن کا استعال افطار اور سحر کے وقت کی اطلاع وینے کے لئے ہو، اگر کسی اور مقصد کے لئے لاوڈ اسٹیکر اور سائر ن کا استعال کیا جائے ، تو واقف کے منشا کی خلاف ورزی ہوتی ہے ، اس لئے بیصورت قطعا ورست نہیں۔

حکومت یا حکومت کے تقدی کو متاثر کرنے کے مترادف ہے ،اس لئے صرف مسجد ہی نہیں دوسری فرقی مقامات کے تقدی کو متاثر کرنے کے مترادف ہے ،اس لئے صرف مسجد ہی نہیں دوسری اقوام کے ذہبی مقامات کو بھی حکومت کے انتظامی مقاصد کے لئے استعال کرنا نا مناسب بات ہے ،اور یقینا مجلی سطح کے انتظامی ارکان اپی طرف سے ہی اس طرح کا عمل کرتے ہوں ہے ،
اس لئے مناسب ہوگا کہ مسلمان شجیدہ اور مجھدار غیر مسلموں کو بھی اپنے ساتھ لے کر پرامن طریقہ پر ذمہ داروں سے گفتگو کریں اور ان کواس سے باز رہنے پر آ مادہ کریں ،اگر ان کو سیح طریقہ پراینا موقف سمجھایا جائے تو امید ہے کہ وہ اسے ضرور قبول کریں گے۔

 <sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ، صدیث نمبر: ۳۲۰ المحظی ۔

<sup>(</sup>۲) - رد المحتار:۳۳۳/۲

#### مسحد کی زمین کی قیمت لینا

سون :- (1388) تقمیر مسجد کے لیے جگہ کا مالک اس -جگہ کی قیمت لے سکتا ہے یانہیں؟ صاحب استطاعت اور مجبور کے لیے کیا تھم ہے؟ (سیدا شرف الدین ، کندا کرتی) مجوز (ب : - مسجد کو زمین فروخت کی جائےتی ہے ، رسول اللہ ہے نے جب مدینہ میں مسجد

بمورب: - سجد وزین فروحت می جاسی ہے، رسول القد وظائے جب مدینہ یک سجد

نبو گا تغییر کرنی چاہی تو جس زمین کا انتخاب فر مایا ، ان کے مالکان سے خواہش کی کہ مجھ سے یہ

زمین فروخت کردو، وہ حضرات اس کی قیمت لینے کو تیار نہیں تھے، لیکن چوں کہ پتیم ہیچے تھے اس
لیے آپ وظ کے نے باصرار انہیں قیمت عطافر مائی ، (۱) لہذا اس میں پہر حرج نہیں ، البتہ آگر قیمت
لیے بغیر مجد کے لیے زمین دے دی جائے تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت اجروثو اب ہے، لیکن
چوں کہ بیواجب نہیں ہے، اس لیے اس برمجبور کرنا درست نہیں ۔

مساجد كيتغمير

مولاً: - {1389} آج كل دولت مند حضرات خوب مسجد مي تقيير كررہ إلى ، تاكه فورا بخشش ہوجائے ، اگراس مسجد مي تعليم كے عام كرنے اور ائمہ وموذنين كى خدمت كرنے ميں مرف كري قو كيابيزياد وباعث اجزبيں ہوگا؟

(محمد عبد الرشيد، بثارت گر)

جو (رب: - رسول الله ﷺ نے مسجد تغییر کرنے کی بڑی فضیلت بیان فر مائی ہے، اور مسجد بنانے والوں کے لئے جنت میں گھر بنانے کا صرح وعدہ فر مایا ہے، (۲) اس لئے مسلمانوں کا

<sup>(</sup>۱) — سنن ابن ماجة:۵۳:صحيح مسلم:۱/۰۰۰

<sup>(</sup>۲) "من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة "عن عثمان بن عفان الله ه و الجنة "عن عثمان بن عفان الله ه و المديح مسلم الله المسلم الله المسلم المسلم الله المسلم 
تغییر مبیدی طرف متوجہ ہونا فطری بات ہے، نیکن تغییر مبید جس غلو ، ضرورت سے زیادہ اخراجات اور تغییر میں آیک دوسرے سے تفاخر کمروہ ہے ، (۱) میں جھنا درست نہیں کہ فی زمانہ تغییر مبید کی ضرورت نہیں رہی ، کیونکہ آن بھی ہزاروں دیبات میں جہاں کوئی مبید نہیں اور مبید نہ ہونے ک وجہ سے وہاں مسلمان ارتداد کا شکار ہور ہے ہیں ، اس لئے جولوگ تغییر مبید کا جذب رکھتے ہوں ان کوچاہئے کہ صرف شہر کے ہردونت محلوں کے بجائے دیبات کے دورا قبادہ علاقوں پر توجہ دیں اور وہاں ضرورت کے مطابق سادی مبید تغییر کریں ، تا کہ کم چیوں میں زیادہ سے زیادہ مبید ہیں تغییر ہو کئیں ۔ رہ کئی دینی تعلیم اور ائمہ وموذ نین کی تخوا ہوں پر توجہ ، تو یہ بھی نہا یت ضروری ہے ، اور اس

برانى مسجدتو ژ کرجد يد تغمير

موڭ: - (1390) كيافر ماتے جي علماء دين ومغتيان شرع متين مسئله زبل جي كه جمارى بستى كى قديم جامع مسجد كا اكثر حصه شهيد كر ك اس كى جكه جديد تقيير موچكى ہے ، سامنے كا قديم حصه بجمداب تك باتى ہے ، جس كے بارے جي مسجد كے موجود وٹرشنى كا كہنا ہے كه "ابس كے شهيد كرنے كا ٹرشنى كوشر عاكوئى حق نہيں" ۔ اس بقيد حصه كى وجہ ہے مسجد كا اگلا كام بھى ركا موا ہے ، اس ليے دريافت طلب امريہ ہے كہ بقيد قديم خستہ حال حصہ كونتم يرجد يد

<sup>(</sup>۱) "قال رسول الله ها: لا تقوم الساعة حتى يتباعى الناس في المساجد "عن نس بن مالك في المساجد "عن أنس بن مالك في ( الفتح الرباني ٣٠٠/ ٢٤ ، صريت أبر: ٣٠٥ ، أبواب المساجد ) "فيها كراهة التفاخر و المباهاة ببناء المساجد و تشييدها و زخر فتها " فيها كراهة التفاخر و المباهاة ببناء المساجد و تشييدها و زخر فتها " والرمايق محى -

کے خاطر شہید کرنا شرعا درست ہے بیانہیں؟ (حاجی عباس ، حاجی علی کونڈ و پھر)

جو (ب: - مبحد کے پرانے ہونے کی وجہ سے اس کی تغییر نوکی ضرورت ہو یا تو سیج کے لئے پرانے حصہ کوشہید کرنا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ،سید نا حضرت عمر ہے نے مبحد نبوی ﷺ کی تو سیج اورا زسر نو تغییر کے کی تو سیج کے لئے (ا) اور حضرت عثال غنی ﷺ نے مبحد رسول اللہ ﷺ کی تو سیج اورا زسر نو تغییر کے مبد کوشہید کیا ہے ، (۲) حالا نکہ یہ مبحد رسول اللہ ﷺ کی تغییر کی ہوئی تھی ، اس طرح مبحد حرام اور مبحد اتھی کی عمار تو اس تجدید و تو سیج سلف صالحین کے عہد سے ہوتی رہی ہے ، (۳) اور ایسے مواقع پر قدیم عمار ت شہید کر دی جا تی تھی ہوئی منا کہ نہیں ، البتہ کوشش کی جائے کہ قدیم عمار ت کا ملب اس کوشہید کر کے نی تغییر کرنے میں کوئی مضا کہ نہیں ، البتہ کوشش کی جائے کہ قدیم عمار ت کا ملب اس تغییر جدید یا کسی اور مبحد کی تغییر میں صرف کردیا جائے تا کہ اشیاء مبحد کے احتر ام کی پوری ما اس تغییر جدید یا کسی اور مبحد کی تغییر میں صرف کردیا جائے تا کہ اشیاء مبحد کے احتر ام کی پوری رعایت ہو سکے۔ واللہ اعلم۔

مسجد کی رقم

موراً :- (1391) مسجد کے ایک کام کے لئے لوگوں سے چندہ وصول کیا گیا اور دومرے کام میں وہ رقم خرج کی جاربی ہے، جب کہوہ دوسرا کام بھی خودمجد کا ہے، تو کیا ایسا کیا جاسکتا ہے؟

عبدالسلام ضعیف، وجئے گلر کالونی، حیدر آباد) جو (رب: - مسجد کے جس کام کے لئے رقم وصول کی گئی تھی ،اگر اس ضرورت کی جکیل

<sup>(</sup>۱) تاریخ مکه:۴۰/۴۵۰ محفی\_

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داؤد-مديث تمير:۵۱ محتى ـ

<sup>(</sup>٣) أخبار مدينة الرسول هل بحوالمتاريخ المسجد النبوى: ص: ٩٨-٩٦ محى -

ہراج کی رقم ہے مسجد کی تغمیر

موڭ: - {1392} كيا فرماتے ہيں علاء وين مسئلہ ذيل كے بارے ميں كہ

تاجران چرم کی ایک جماعت جو که چوراسته اسکن کار پوریشن کے نام سے کام کررہی ہے، ایک بروا گودام کراہے پر حاصل کر کے اصلاع واطراف بلدیہ کے چھوٹے ہویار ہوں (مسلم غیر مسلم ) کا مال فروختگی کی سہولت دیتے ہوئے بیویار بول کود میرسہولیات جیسے یانی، لائث، بیت الخلاء وغیرہ کی سہولت دیتی ہے، اور ان کے مالوں کی فروشتگی کے بعد صرف خریداروں - جو کہتمام ہی مسلم ہیں -مقررہ معاوضہ وصول کرتی ہے،اس مقررہ معاوضہ کی وصولی کی یا قاعد کی کے لیےاس کا ماہانہ تھیکہ ہراج کیا جاتا ہے،اوراس آمدنی سے فلاحی امورجیسے غریب وینتیم لڑ کیوں کی شادی بیاہ میں مالی تعاون ،غریب بے سہارا مریضوں کی مالی امداد ، فری ختنه کیمی ، نیز بیواؤں کو فنڈس دیئے جاتے ہیں، دریافت طلب امریہ ہے کہ اس جمع شدہ رقم کو تقمیر و توسیع مسجد کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے یا (عبدیداران تغییری تمینی ، جامع مسجد ،مشیرآیاد )

جو (كب: - ہرائ كى بيصورت كہ ہرائ وصول كرنے والا ہو پار يوں سے پہيے وصول كر في والا ہو پار يوں سے پہيے وصول كر في واركينى اس سے ايك مقررہ پہيے حاصل كرنے، آمے وصولى بيں جوكى بيشى ہو وہ ہرائ وصول كرنے والے كا نفع يا نقصان ہوگا ، درست نہيں ، بلكہ بيسود ہے يا كم سے كم اس بيس سود كاشبہ ہے كہذا ہو جے صورت بيہ ہے كہ مكان كرايہ كے ليے ہرائ كيا جائے ، اور جس كى بولى زيا وہ ہوا ہے كرا يہ پر ديا جائے ، بھر وہ ہرائ پر حاصل كرنے والا كرا يہ دار اس جگہ بال خريد كرنے والے خريداروں سے بی جگہ كے استعمال كی اجرت وصول كرنے، اس تعموزى سى تبديلى سے بيصورت جائز ہوجائے كى ، پھر كمينى كو اس سے جو آمدنى ہو، اس كے ليے اس آمدنى كو مجد كے ليے دينا اور جائے كى ، پھر كمينى كو اس سے جو آمدنى ہو، اس كے ليے اس آمدنى كو مجد كے ليے دينا اور اسے مجد كى نقير ميں خرج كيا جانا درست ہے۔

سود ہے مسجد کی تغمیر

مولان:- (1393) ایک صاحب نے ایک کثیر رقم جو ڈپازٹ بینک میں کی گئی ،مقررہ وفت کے ختم پر مع سود حاصل کر کے مسجد کی تقمیر کے لئے دیدی ،چنانچہ اس مسجد کو دومنزلہ بنادیا گیا اوردو کمر نقمیر کے ملے تاکہ ان کمروں کے کرایہ جات ہے مسجد کے اخراجات کی پا بجائی ہو،کیا یہ مل درست ہے اور کیا اس مسجد میں نمازادا کی جا سکتی ہے؟ ورست ہے اور کیا اس مسجد میں نمازادا کی جا سکتی ہے؟

جو (رب: - فنحس ڈپازٹ میں جوزا کدرتم حاصل ہوتی ہے وہ صود ہے اوراس کا استعمال حرام ہے ، اس کے مسجد جیسی مبارک جگہ کے لئے ایسی رقم کا استعمال سخت گناہ ہے ، مسجد میں تو نہایت پاکیز ہ اور حلال مال لگا تا جا ہے ، کیونکہ اللہ تعالی مال خبیث کوقبول نہیں کرتے ، فقہاء نے بہایت پاکیز ہ اور حلال مال لگا تا جا ہے ، کیونکہ اللہ تعالی مال خبیث کوقبول نہیں کرتے ، فقہاء نے بھی مسجد میں مال حرام کے استعمال کرنے کومنع کیا ہے ۔ (۱) اب بہتر صورت یہ ہے کہ جتنی رقم

<sup>(</sup>۱) – رد المحتار ۲:۳۳۱/۳

سود کی مسجد میں استعال ہوئی ہے عام مسلمانوں سے تعاون حاصل کر کے اتنی رقم آ ہستہ آ ہستہ غرباء پرخرج کردی جائے ، تا کہ سجد میں لکی ہوئی پوری رقم پاک اور حلال قرار پائے۔ نیکن چونکہ مسجد پہلے ہے موجود تھی ، اور مال حرام کی مال حلال کے ساتھ آ میزش ہوئی

سن پرسه جد پہتے ہے و دور می ارور ہاں رہاں جا میں ساں سے ماط ہوا میر میں اس میں اس میں اور کرنا ہے،اس لئے یہ سجد شرکی ہی ہے،اوراس کےا حکام وہی ہیں جو سجد کے ہیں،اس میں نمازاوا کرنا درست ہے،البتہ حکمت کے ساتھ ذمہ داروں کو سمجھانا چاہئے کہ وہ مال حرام سے مسجد کو ملوث کرنے کی اس غلطی کی تلافی کریں اور آئندہ اس سے اجتناب برتیں۔

ينيجه د کانیں اور او پرمسجد

موڭ: - {1396} ''راؤنڈ فلور'' پرایک صاحب کی ذاتی دکا نمیں ہیں، پہلے فلور پرعوام کے چندہ سے سجد بنائی منی ہے، سوال بیہ ہے کہ کیا اس کا تھم مسجد کا ہوگا؟ کیا اس مسجد میں نماز جمعہ ہوسکتی ہے؟ اور کیا گراؤنڈ فلور پرواقع دکا نوں کوخر بدکر مسجد کی ملکیت میں لینا ضروری ہے؟ (علی حسن ، ناند بڑ)

جو (رب: - جس منزل پرمسجد بنائی گئی ہے،اگراس کومسجد کی نبیت سے بنایا گیا تھااوراس کامستقل راستہ ہے تو اب وہ مسجدِ شرعی ہے اور اس کے لئے وہی احکام جیں جواحکام مسجد شرعی ہے متعلق ہوتے ہیں۔

> "لوجعل وسط داره مسجدًا أو أذن للصلوة فيه حيث لا يكون مسجدا إلا إذا شرط الطريق" (۱)

اس كے مسجد ہونے كے لئے بيضروري نہيں كە دھراؤند فلور "كى دكانيں خريد كرمسجد ميں

<sup>(</sup>۱) الدر المختارمع رد المحتار :۲/۵۳۵ (۱

شامل کردی جائیں ،اس ممارت میں نماز جعد پڑھی جائنتی ہیں ، کیونکداول تو بیمسجد کے عظم میں ہے، دوسرے جعد کے ہونے کے لئے مسجد ہونا ضروری نہیں۔

### ينيج مكان اوراو برمسجد

سول :- (1395) ہمارے محلّہ کی منجد کی تغییر ہوئی ہے، جس میں نیچ امام صاحب کے لئے رہائش مکان بنایا کیا ہے اوراو پری حصہ میں منجد کی تغییر ہوئی ہے، جس میں لوگ تماز ادا کرتے ہیں، تو کیا اس مکان میں امام صاحب اپنی فیمل کے ساتھ روسکتے ہیں؟

(محرفاں ..... آرمور)

جو (رب: - اگر پہلے اس جگہ مسجد ندرتی ہو، بلکہ پہلی بارتغیر کی جارہی ہوا ورابتدا ہقیر ہی پس ننچ رہائش مکان بنا دیا ممیا ہوا ورا و پرمسجد ،تو بیصورت درست ہے اورا و پرمسجدا ور نیچے رہائش مکان ہوسکتا ہے ،اگر پہلے اس جگہ مسجد تھی اورتغیر جدید پیس نیچے رہائش گا ہ اورا و پرمسجد بنا دی گئی تو بہ جائز نہیں ، کیونکہ جب ایک دفعہ مسجد بن گئی تو اب اس کوسی اورمصرف بیں نہیں نیا جا سکتا ۔ (۱)

### صحن مسجد میں درسگاہ وغیرہ

مولان:- (1396) ایک معجد ہے جوتقر یا دوسوسال پرانی ہے اب اس معجد کی تغییر کا از سر لومنعوبہ بنایا جمیا ، آرکنک صاحب نے جونقشہ بنایا ہے اس میں انہوں نے موجودہ احاط کا معجد کو جو کہ شروع ، بی سے نماز کے لئے مختص ہے اس کے پچھ حصد کو جہاں پہلے محراب ومنبر تھا برآ مدہ کے لئے جیوڑ دیا ہے اور اس حصد کو جوموجودہ معجد کا درمیانی حصد ہے درسگاہ کے

<sup>(</sup>۱) الدر المختار مع رد المحتار ۲۰/۵۳۸-

لئے اوراس کے نصف حصہ کو وضو خانہ اور جوتا و چہل اتار نے

کے لئے جگہ چھوڑ رکھا ہے اور ہر دو جانب یعنی شالا و جنوبا
ملکیوں کی بھی مخبائش رکھی ہے ، اس طرح جملہ وہ حصہ جونماز
کے لئے استعمال ہوتا تھا ، وہ نماز کے بجائے مندرجہ بالا
ضرور بات کے لئے استعمال ہوگا ، اور اس کی او پری منزل کو
مسجد کے طور پر استعمال کیا جائے گا آیا شرعا ایسا کرنا ورست
مسجد کے طور پر استعمال کیا جائے گا آیا شرعا ایسا کرنا ورست
ہے؟

(معتمد جملس اجظامی کمیٹی مغلبورہ ، سجد حافظ ڈ نکا)

جو (رب: - اگرابتداء ہی میں زمین کی مجل سطح پر طہارت خانہ وغیرہ بنائے جا ئیں اوراو پر منزل کومبجد کے طور پر استعال کیا جائے تو کوئی مضا نقہ نہیں ،شامی میں ہے :

"وأما إذا جعل تحته سردا بالمصالحه أي

. المسجد جاز كمسجد القدس " (١)

لیکن اگر ابتداء میں زمین کی ابتدائی سطح کومسجد بنا دیا گیا تو اب اس کوکسی دوسرے مقصد کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں ہے،لہذا جو حصہ ابھی مسجد ہے اس حصہ پر طہارت خانہ یا ملکیوں کی تغمیر درست نہیں ہے،وہ ہمیشہ کے لئے مسجد بن چکی ہے۔(۲)

مسجد كومكتب بنانا

موڭ: - {1397} ايك گاؤں ميں مسجد كے نام پر لوگوں نے ضرورت سے زيادہ بڑا كيامكان بتاليا، جس ميں نماز اور بچوں كى تعليم ہوتى ہے ، اب گاؤں والے جاہتے ہيں ك

<sup>(</sup>۱) الدرالمختار:۳/۲۵۰ـ

 <sup>(</sup>۲) " لوبنى فوقه بيتا للإمام لايضر لأنه من مصالح المسجد إما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء مُنع "(الدر المختار على هامش شامى:۳/۱۵۱)-

آ وها حصه کومسجد اور آ دها حصه کو کمتب بنالیس، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ (محمد بعقوب خان ، کاغذ محر)

جو (رب: - اگرید پورامکان ابتداء مسجد کی نیت سے بنایا گیا اور اس عنوان سے وقف کیا گیا ، تو اب یہ پوری عمارت شرعامسجد ہے ، اب اس کے آ دیھے حصہ کومسجد اور آ دیھے حصہ کو کمتب نہیں بنایا جاسکتا ہے ، البتہ مسجد ہی میں تعلیم دینے کی مخبائش ہے۔

" فلهم أن يجعل المسجدين واحدا لإقامة الجماعة أما للتذكير والتدريس فلا ،وإن جاز فيه" (١)

احاطم سجد ميں د کا نيں

مولان: - (1398) ماہ رمضان المبارک میں لوگ احاطہ سجد میں طبیعی وہریں، دبی، بروں بڑو پیوں، کیلنڈروں اور تنہیج وعطر وغیرہ کی دوکانات لگاتے ہیں، مساجد کی انتظامی کمیٹیاں ان دوکان والوں سے مساجد کی تغییر و داغ دوزی وغیرہ کے لئے بینکٹروں اور ہزاروں رو پیٹے بھی وصول کرر ہے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ کہیں مستقبل قریب میں مساجد بازاروں ہیں تبدیل تونہیں ہوجا کیں گی؟

(ایم،ایس،خان،جدید ملک پیپ

جمور (ب: - مساجد میں اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ اس کے گرد و پیش اور قریب میں اسک دوکا نیں نہ لگائی جا کیں جن سے نماز کے اوقات میں شور وشغب ہو، اور نمازیوں کوخلل واقع ہو، مسجدیں اللہ تعالی کی عبادت اور بندگ کے لئے جیں ، اور اس کا تقاضہ ہے کہ نمازیوں کو زیادہ سے زیادہ کیسوئی میسر آئے ، تا ہم یہ احتیاط کھوظ رکھتے ہوئے اگر مسجد کے وسیع احاطہ میں نماز

<sup>(</sup>۱) الفتاري الهندية:۵/۳۲۰

کے لئے مخصوص جگہ کوچھوڑ کرد کا نات کے لئے کرایہ پر دی جائے ،اوراس سے پچھآ مدنی ہوجائے،
جس سے مصالح مسجد کی بخمیل ہواور مسجد کی ضروریات پوری کرنے میں آسانی ہوتو اس میں پچھے
حرج نہیں ، ہاں جو حصہ نماز کے لئے مخصوص ہے،اس حصہ میں دوکان لگانا اور خرید وفروخت کرنا
قطعا درست نہیں ،احترام مسجد کے خلاف ہے۔(۱)

شخصى نام برمسجد كانام ركهنا

مون :- { 1399 } ایک صاحب نے جو زمین کی پانک کرتے ہیں ، مسلمان خریداروں کے اصرار پر ایک عدد پلاٹ می کرتے ہیں ، مسلمان خریداروں کے اصرار پر ایک عدد پلاٹ می کرکے ذمہ بلاث می کہ کے وقف کیا ہے ، وہ بنیا دکا کام کم فی کرکے ذمہ واری محلّہ والوں کے حوالہ کرکے الگ ہو گئے ، ان صاحب نے میحد کا نام اپنے والد مرحوم کے نام سے رکھا ، حالا نکہ مرحوم کا نما آپ کو صول دور تک واسط نہیں تھا ، صرف جمعہ عیدین اور جنازہ کی نماز پر جتے تنے ، مرحوم اپنے فرزند کے لئے بھی ورث بین کی مل چھوڑ گئے ہیں ، کیا میجد کا نام کی مخص کے نام سے رکھنا اور ایسے شخص کے نام سے رکھنا اور ایسے شخص کے نام سے رکھنا جا تر ہے؟

رکھنا اور ایسے شخص کے نام سے رکھنا جا تر ہے؟

جور (ب: - کسی مخض یا قبیلہ یا خاندان کے نام سے مبد کانام رکھنا جائز ہے ،حفرت عبد اللہ بن عمر دی ہے ،حفرت عبد اللہ بن عمر دی ہے کہ رسول اللہ وقط نے " ثنیة الو داع " نامی مقام سے "مسجد بی زریق" کی مقام سے "مسجد بی زریق" کی مقام ہے کہ مبد زریق " کم کھوڑ دوڑ کا مقابلہ کرایا تھا ،اس سے مشہور محدث امام بخاری نے ثابت کیا ہے کہ مبد کوکسی قبیلہ و خاندان سے موسوم کرنا درست ہے (۱) نام محض تعارف اور شناخت کے لئے ہے ، یہ

<sup>(</sup>۱) — رد المحتار :۳۲۲/۳ کی\_

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاری:/۵۹/باب عل يقال مسجد بنی فلان-

شروری نبیں کہ جس کے نام ہے موسوم کیا جائے وہ بہت تقی اور پر ہیزگار بھی ہوا در کسی بھی مسلمان کے بارے میں بیتو قع رکھی جائئی ہے کہ شاید اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس کے گنا ہوں کو معاف فریادے،لہذا اگر تقمیر مسجد میں حصہ لینے والے دوسر بے لوگوں کو اس نام پراعتر اض نہ ہوتو اس طرح کا نام رکھنے کی مخوائش ہے، کو بہتر ہے کہ کسی صحابی یا سلف میں سے کسی مشہور شخصیت پر نام رکھا جائے، کیونکہ اس کوتمام لوگ بہ طبیب خاطر قبول کریں مجاور شاید اس پر کسی کواعتر اض نہ ہو۔

#### حضرت معاویه منظه کے نام سے مسجد کا نام

مولان: - [1400] ایک سرکاری محکمہ کے طازین نے میرتغیر کی ہے، جس بیس نماز جمعہ اور دوسری نمازیں اواکی جارتی ہے، اب تک اس مجد کا کوئی نام جویز نہیں کیا گیا ہے، صرف مجد برتی بورڈ کے نام سے یا دکیا جا تا ہے، اب اراکین مجلس خطم کی رائے ہے کہ اس معجد کوکسی نام سے معنون کیا جائے ، مختلف نام سامنے آئے ہیں، اب صرف ایک رائے ہے کہ حضرت امیر معاویہ کیا جا ہے، جوظیم المرتبہ محالی بی نہیں ، بلکہ وی الی کے کا تب بھی ہیں اور کی المرتبہ محالی بی نہیں ، بلکہ وی الی کے کا تب بھی ہیں اور کی فضیلتوں کے مالک بھی بتو کیا اس مجد کو اس نام سے موسوم کیا جا سے موسوم کیا جا سے موسوم کیا جا سے موسوم کیا جا ہے۔ کہی بتو کیا اس مجد کو اس نام سے موسوم کیا جا سکتا ہے؟

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ،مريث تمرز۲۰،۰۲۰ باب : هل يقال : مسجد بني فلان – م

کیا گیا ہے، اس سے محدثین نے ٹابت کیا ہے کہ کی شخصیت یا کسی قوم کی طرف مجد کی نسبت

کرنا درست ہے: " و فیدہ جو از اضافۃ المسجد إلی قوم مخصوصین " (۱)

اس لئے بجائے اس کے کرمجد برتی بورڈ کے نام سے منسوب ہو بہتر ہے کہ اسے محاب اور صافحین کے نام سے موسوم کیا جائے ، اس سے ایک فائدہ سے بھی ہوتا ہے کہ لوگ کسی درجہ میں ان

برزرگوں کے نام اور حالات سے واقف ہوجاتے ہیں ، حضرت معاویہ خطیطی القدر صحابہ میں ہیں ، ایک تو صحابیت کا شرف ہی کہا کم ہے، اس کے علاوہ رسول اللہ وقت کے قرابت واربھی ہیں ، کا تبین ، ایک تو صحابیت کا شرف ہی کہا کہ ہے ، اس کے علاوہ رسول اللہ وقت کے قرابت واربھی ہیں ، کا تبین وقتی میں ہیں ، آپ میلی کے اس کے علاوہ رسول اللہ وقتی ہے بعض تاریخی روایجوں اور پر وہ پیگنڈ وں کی بنیاد پر اچھے خاصے پڑھے کی جوارگ بھی حضرت معاویہ حیث کے بارے میں یا تو پر وہیگنڈ وں کی بنیاد پر اچھے خاصے پڑھے کی تھے لوگ بھی حضرت معاویہ حیث کے بارے میں یا تو پر وہیگنڈ وں کی بنیاد پر اچھے خاصے پڑھے کی تھے لوگ بھی حضرت معاویہ حیث کے بارے میں یا تو ہوں اور کی مناوی کے بارے میں یا تو ہوں کے نام سے مجد کا نام رکھنا مناسب ہوگا اور اس طرح ایک مظلوم صحافی وسول کی عظمت لوگوں کے قلوں میں بیدا ہوگی۔

کسی برزرگ کی طرف منسوب کر کے مسجد کا نام رکھنا موڭ: - {1401} مسجد جواللہ کا گھر ہے ، کسی بڑے عالم یا ولی کی طرف نبیت کر کے اس کا نام رکھا جا سکتا ہے؟ مثلا: حاجی علی مسجد غوث اعظم دیکھیروغیرہ نام رکھنا۔ مثلا: حاجی علی مسجد یا مسجد غوث اعظم دیکھیروغیرہ نام رکھنا۔ (محرنصیر عالم ، جالے ، در بھنگہ)

حوارب: - شاخت کے لئے مجد کا نام کسی صحابی یا بزرگ کی طرف منسوب کر کے رکھا اُ

<sup>(</sup>۱) و في فتح الباري هكذا: "و يستفاد منه جواز إضافة المساجد إلى بانيها أو المصلى فيها" ( فتح الباري شرح صحيح البخاري:۱/۸۶۱) محلى -

<sup>(</sup>۲) و ﷺ:مجمع الزوائد،۵۸/۹-۳۵۳،باب ما جاء في معاويه بن ابي سفيان-

جاسکتا ہے،عہدرسانت میں مدینہ کے گردونواح کی معجدیں بعض نبیوں کی طرف منسوب کر کے موسوم تھیں ہمصروشام وغیرہ میں بھی صحابہ ﷺ کے نام سے منسوب مسجدوں کا ذکر ملتا ہے جس پر سلف نے کوئی نکیر نہیں کی ہے۔(۱) البتہ یادرہے کہ اس طرح کے ناموں سے مسجدوں کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوجا تا ،اور نہاس میں نماز پڑھنا کیچھزیا دہ باعث اجر ہے، بلکہ وہ اُ عام مسجدوں ہی کی طرح رہتی ہے، نیزغوث اعظم دھیمیر کا لفظ مناسب نہیں ہے، دھیمیر کا لفظ اللہ بی کے لئے مناسب ہے، بہتر ہے کہ آ یود مسجد حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی ''نام رحمیں۔

### خوا تنین کے نام سےمسجدوں کے نام

ا موان: - (1402) خواتین کے نام سے مساجد کا نام رکھنا کیسا ہے؟ کیونکہ شہر میں کئی مساجد خواتین کے نام سے موسوم بیں؟ (محمد جهاتگیرالدین طالب، باغ امجدالا دله)

جو (لب: - خواتین کے نام سے بھی معجدوں کے نام رکھے جاسکتے ہیں ہمانعت کی کوئی وجہیں ،اورخوا تین کے نام ہے منسوب کرنے میں بظاہر فتنہ کا کوئی اندیشہ نہیں ،رسول اللہ عظم كے زماند ميں بعض مسجديں قبائل كے نام ہے موسوم تھيں ، (٢) اس سے معلوم ہواك بطور شناخت

و اللہ عناری نے تو اس پر ایک مستقل باب قائم کر کے ثابت کیا ہے کہ مسجدوں کا کسی کی طرف منسوب كركمنام ركھنے ميں كوئى قباحت وبرائى نييں: "باب هل يقال مسجد بنى فلان "صحيح

شاه ولى الشمحدث وبلوي أس باب ك تحت لكهة بين: "إنما اهتم المصنف بإثبات ذلك: لأن مون المساجد مملوكة لله غير مملوكة لأحد يوهم أن لا يجوز اضافتها إلى أحبد فبلدفع الوهم اثبت أنه يجوزا لاضافة لعلاقة مامن البناء أو التولية أو القرب مثلاً ." ( شرح تراجم ابواب البخاري:ص:۲۱) شاه ولي الله محدث والوكُّ 

اور پہچان کے افراداوراشخاص اور خاندان وغیرہ کے نام ہے بھی مسجد کے نام رکھے جاسکتے ہیں ، اور شناخت کا مقصد مردوں کے نام کی نسبت سے بھی پورا ہوسکتا ہے ،اور عورتوں کے نام سے بھی۔

مسجد کے بالائی حصہ میں فیملی روم

موڭ:-{1403} اگرمجدكے نچلے جھے میں جگہ نہ ہو، توكيام جدكے بالائی حصہ میں امام کی رہائش کے لئے فیملی روم بنا سکتے ہیں؟ (معروف احمر، كوكت ملی)

مو (رب: - مسجد کا وہ حصہ جونماز اداکرنے کے لئے ہے اس کا احترام زمین کی سطح سے فضا تک واجب ہے، (۱) اگر اس حصہ میں امام کا فیملی کواٹر بنایا جائے تو ظاہر ہے کہ احترام مسجد کو برقرار رکھناممکن نہ ہوگا ،اس لئے اس حصہ میں بالائی منزل پرامام کے لئے فیملی کواٹر بنانا درست منہیں ، ہاں! مسجد کا وہ حصہ جونماز کے بجائے دوسری ضروریات کے لئے ہے، جیسے بیت الخلاء ،حمامات ، درسگاہ ،مہمان حانہ وغیرہ ،ان کا احترام چونکہ مسجد کی طرح واجب نہیں ،اس لئے الی عمارتوں کی بالائی منزل پرامام کے لئے فیملی کواٹر تقمیر کیا جاسکتا ہے۔(۲)

مسجدمين ورزش خانه

مون المناه الماری معجد میں ورزش خانہ ہے، جس میں نماز کے اوقات میں چند نادان اور جاہل افراد آکر ورزش کرتے ہیں ،اور وہ نماز نہیں پڑھتے ، کیا بیشر عا درست ہے؟

جو (رب: - اگرمسجد سے باہر کوئی جگہ ورزش کے لئے مخصوص طور پر بنائی تنی ہواور

<sup>(</sup>۱) " لأنه مسجد إلى عنيان السماء" ( رد المحتار :۳۲۸/۳) محق ـ

<sup>(</sup>۲) - رد المحتار :۳۰۰/۲ <sup>کش</sup> ـ

ورزش کرنے کی وجہ سے نمازیوں کوخلل نہ ہوتا ہو، تو متجد کے ساتھ ایسے ورزش خانے بنانے
میں کو کی حرج نہیں ، رسول اللہ وقط کے زیانہ میں مجد کے قریب نماز جنازہ کے لئے الگ جگہ
مقررتنی ، (۱) اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر عظینہ نے گفتگو کرنے والوں
کے لئے کوئی مخصوص جگہ بنادی تنی ، (۲) ورزش بھی ، اگر جسمانی صحت کے نقطہ نظر سے ک
جائے اور سترکی رعابت کموظر کئی جائے تو بری بات نہیں ، بلکہ مستحب اور بہتر ہے لیکن مجد کا وہ
حصہ جونماز اواکر نے کے لئے ہے ، اس میں ورزش کرا ہت سے خالی نہیں ، کیونکہ ہے احترام
مجد کے منافی ہے ، کیونکہ مبحد میں تو گمشدہ چیز کا اعلان کرنا غیر اسلامی اشعار پڑھتا ، (۳)
مبحد کے منافی ہے ، کیونکہ مبحد میں تو گمشدہ چیز کا اعلان کرنا غیر اسلامی اشعار پڑھتا ، (۳)
گفتگو کرنا بھی کمروہ ہے ، (۲) تو ظاہر ہے کہ یہی تھم ورزش کرنے کا بھی ہوگا ، کیونکہ ورزش بھی
عبادت مقصودہ نہیں ، جیسا کہ نماز ، اور طاوت وغیرہ ہیں۔

ورزش میں آنے والوں کا نمازند پڑھنا صدورجہ بد بختانہ بات ہے، انہیں محبت کے ساتھ سمجھانا چاہئے ،اوراگر ذمہ داران مسجد بیاصول مقرر کر دیں کہ جولوگ نمازا داکریں گے انہیں کو اس ورزش خانہ سے استفادہ کاحق ہے ،تو بیھی درست ہے ، کہ بیھی منکر سے روکنے کا ایک موثر طریقہ ہے۔

اجرت لي كرمسجد ميں ديني تعليم ً

موك: - (1405) آج كل معجدول مين صباحي اور

<sup>(</sup>۱) فيتع الباري:۳۵۹/۳۰کتاب الجنائز - محق-

<sup>(</sup>۲) - ویکھے: ردالمحتار :۳۹/۳–۳۳۳\_

<sup>(</sup>۳) رد المحتار :۱/۱۳۳۳م محش ـ

<sup>(</sup>۳) الدر المختار مع رد المحتار :۱/۳۳۳ محتى ـ

<sup>(</sup>۵) خلاصة الفتاري :۱/۲۲۹ محشى ـ

<sup>(</sup>۲) حياة المسلمين:ص:۳۱ <sup>تحث</sup>ى ـ

مسائی تعلیم کانظم ہے، مدرسین کو اس تعلیم کے عوض معمولی سا معاوضدادا کیا جاتا ہے، بعض مسجدوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اور فنڈ ندہونے کی وجہ سے طلبہ سے پچھ تعلیمی فیس وصول کی جاتی ہے، تا کہ مدرس کی اجرت اداکی جاسکے، شرعا میہ صورت جائز ہے یانہیں؟

(اختشام الحق قامی)

جوراب: - صباحی اور سبائی تعلیم کانظم نهایت ضروری اور انهم ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ تو سیج کی ضرورت ہے، کیونکہ ملک کے موجودہ حالات میں سلمانوں کی آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت اسکے بغیر حمکن نہیں ، صباحی اور مسائی تعلیم کیلئے الگ عمارت کی تغیر دشوار ہے، بلکہ دشوار ترہے، اس لئے مجد میں تعلیم دیئے کے سواجا رہ نہیں ، لہذا ضرور تا مساجد میں دینی تعلیم کا انتظام ، مدرسین کو اجرت ادا کرنا اور طلبہ سے تعلیمی فیس لین درست ہے، جیسا کہ امامت اور اذالن کی اجرت کی فقہاء نے بدلے ہوئے حالات کے پیش نظراجازت دی ، حالا تکہ اذالن اور نماز عبادت ہے اور مجد ہی سے متعلق ہے، اصولی طور پر اجرت لے کرمجد میں تعلیم ویئے کو گوئے کیا گیا ہے، کیکن خود فقہاء کے یہاں اس کی صراحت موجود ہے کہ ضرور تا جیسے کری وغیرہ کی وجہ کیا گیا ہے۔ کہاں اس کی صراحت موجود ہے کہ ضرور تا جیسے کری وغیرہ کی وجہ سے مساجد میں بھی اجرت لے کرتعلیم دی جاسکتی ہے، گری اور سردی تو معمولی عذر ہے، اس دفت سے مساجد میں بھی اجرت لے کرتعلیم دی جاسکتی ہے، گری اور سردی تو معمولی عذر ہے، اس دفت مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں، وہ زیادہ بڑی مجبوری ہے کہ آنے والی نسلوں کے ایمان مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں، وہ زیادہ بڑی مجبوری ہے کہ آنے والی نسلوں کے ایمان ودین کا مسئلہ ہے، چنا نجی عبد الرشید طاہر ابنجاری حنی کلامتے ہیں:

"أماالمعلم الذي يعلم الصبيان بأجر اذا جلس في المسجد يعلم الصبيان لضرورة الحر وغيره لا يكره" (۱)

" بچوں کو اجرت لے کر تعلیم وینے والامعلم جب گرمی باکسی اور مجبوری کی وجہ سے مسجد میں بیٹھ کر تعلیم دے تو مکروہ نہیں''

 <sup>(</sup>۱) خلاصة الفتاوى: ۱/۲۲۹، نيز ديكه الفتاوى الهندية: ۱/۱۱۰.

# مسجد کی ملکی میں پٹانے اور گانے

مون :- (1406) مسجد ..... کی ملکی میں ہرسال بٹاخوں کی دوکان لگائی جاتی ہے ، اور شیپ ریکارڈ پرگانے بھی بجائے جاتے ہیں، میں نے کئی بار انہیں اس کام سے روکا، پھر بھی وہ بٹاخوں کا کاروبار کرتے ہیں ، اور مسجد کی ملکی میں شیپ بھی بخاخوں کا کاروبار کرتے ہیں ، اور مسجد کی ملکی میں شیپ بھی بخاتے ہیں، کیامسجد کے صدریا معتند صاحب انہیں اس کاروبار بحاتے ہیں، کیامسجد کے صدریا معتند صاحب انہیں اس کاروبار سے دوک سکتے ہیں؟ (سیدشاہ نواز ہاشی ، فرسٹ لانسر)

بھی ناجائزے، (ا) امام ابو یوسف اور امام محد اور انجائزے، ای طرح گناہ کے کام میں تعاون بھی ناجائزے، (ا) امام ابو یوسف اور امام محد اور اکثر فقہا ہی رائے ہے کہ شراب بیجنے والے شخص کو مکان کرایہ پردینا کہوہ اس میں شراب فروخت کرے جائز نہیں، (۲) دیوالی اور کی تہوار کے موقعہ سے بٹانے چھوڑ نابھی اسراف اور دوسروں کے لئے تکلیف کا باعث ہونے کی وجہ سے جائز نہیں، اس لئے اس مقصد کے تحت اپنی ملکی بھی کرایہ پردینا مناسب نہیں، چہ جائے کہ مجد کی ملکی کی کرایہ پردینا مناسب نہیں، چہ جائے کہ مجد کی ملکی ، لہذا ایسے لوگوں کو مجد کی ملکی کرایہ پرنہیں دینی چاہئے، نیز ان ملکوں میں گانے کے ریکارڈ لگانا بھی بخت ندموم ہے کہ ایک تو گانا خود ہی گناہ ، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں مجد کی در مدداروں کو چاہئے کہ کرایہ داروں کو ان چیزوں سے مازر کھنے کی کوشش کریں۔

<sup>(</sup>۱) چنانچالله تعالی نے قرآن مجیدیں تعاون علی المعصیت کوشع قرمایا ہے: ﴿ وَ لَا تَسْعَدُوا عَلَى اللَّهُ وَ الْعَدُوانَ ﴾ (المائدة :۳) مرتب -

<sup>(</sup>٢) - الدرالمختار مع ردالمحتار:٥٦٣/٩

## مسجد کی زمین پربینک کی تغییر

موران: - (1407) ایک زمین ہے جومجد کی ملیت میں ہے اوراس زمین پرحکومت کی جانب سے بینک بنوایا جارہا ہے، جس پرسود کا پیر خرج ہوگا ، تخیید دس لا کھ کا ہے، ممارت کے ممل ہونے کے بعد کرایہ کے طور پر ماہانہ ۱۵۰۰/ روپے مقرر ہے ، لیکن ۱۵۰۰/ روپے اوا کئے جا کیں گے، ماہی قرض کے اندروضع ہوں گے، ایک وقت ایسا آ نے گا کہ وہ محارت مسجد کی ہوجائے گی ، جوسود کے پید سے بی تنی ، کیا شرع مشریف میں اس طرح کافعل جائز ہے؟

(مبرعالم، جالے، در بھنگه)

جو (رب: - مسجد کے اوقاف کومجد کے مصارلے کے لئے صرف ان امور میں استعال کیا جاسکتا ، اس لئے کہ الی جاسکتا ہوں ، ناجائز امور میں استعال نہیں کیا جاسکتا ، اس لئے کہ الی جا کہ اوکا اصل مقصود اور مصرف خود ضروریات مسجد ہیں ، اور مسجد میں ناجائز فر بعہ سے حاصل کیا گیا اللہ عظم میا ان ان نا قطعا جائز نہیں ۔ (۱) اب اس زمین پر بینک کی عمارت بنوانا کو یا سود کے ایک عظیم اوارہ کا تعاون ہوگا ، اور ای تعاون کے بدلہ میں مسجد کو یہ قیمت ملے گی اور رسول اللہ ہوئے نے سود کے کاروبار میں کہی درجہ میں شریک ہونے والے پرلعنت فرمائی ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) " إن الله طيب يحب الطيب" (الجامع الترمذي ،صحت ثبر: ۹۹ ۱۲۰ باب ما جاء في النظافة)

 <sup>(</sup>۲) "لعن الله آكل الربوا و موكله و شاهده وكاتبه" (الجامع للترمذي، صديث نمر: ۱۲۰۱، أبواب البيوع، سنن أبي داؤد، صديث نمر: ۳۳۳۳، بناب آكل الربا و موكله، أبواب البيوع، سنن ابن ماجة، صديث نمر: ۳۳۷، أبواب التجارات أكثل -

اس لئے گو کہ بیٹمارت ضروری نہیں کہ سود کی نئی ہے ،لیکن چونکہ اس کے مقابلہ میں ملنے والاعوض ایک ایسے معاملہ کے بدلہ میں ہوگا ،جس سے سودی کاروبار کے ادارہ کوتقویت پہوچتی ہے ،اس لئے بیجائز نہ ہوگا۔

### مساجد كي تغيير مين گو بر كااستعال

موڭ:-{1408} كيامساجد كى تغيير بين ضرورتا گوير كااستعال كياجاسكتا ہے؟ (محمد غوث الدين قدير، كريم گر) معور فرم:- اگر كوكى دوسرامتبادل نه ہو، تو ضرورتا كو بركا استعال كياجا سكتا ہے، فقہاء نے اس كى صراحت كى ہے:

> " يكره أن يطين المسجد بطين قد بل بماء نجس بخلاف السرقين إذا جعل فيه الطين " (۱)

#### ببینک کے سودیے مسجد کا بیت الخلاء

موڭ: - (1409) كيا بينك كے اضافه (سود) سے معجد كابيت الخلاء بنانا جائز ہے؟ (محمشير احمد هي بخبر پيث) معور لرب: - بيت الخلاء بھى ايك ضرورت ہے، بلكه اليى ضرورت ہے كہ جس سے صرف نظر ممكن نہيں ،اورمسجد اوراس كى ضروريات ميں جائز اور حلال پييہ بى خرچ كرنا چاہئے ، (۲) اس لئے معجد كابيت الخلاء بھى سود كے بييہ سے بنانا جائز نہيں ۔

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الهندية:۵/۵۳۰-

<sup>(</sup>۲) کیوں کہ اللہ تعالی مال ضبیث کو قبول نہیں کرتے ، فقہاء نے بھی مسجد میں مال حرام کے استعال کرنے کومنع کیا ہے۔ (ویکھئے: رو العدتار: ۳۳۱/۳۳ ، مطلب مکروهات الصلاة) محش ۔

#### أيك خاتون كامسجد كي خدمت كرنا

سون (1410) میں جس مجد میں مؤ ذن کی خدمت انجام دے رہا ہوں ، اس مجد میں ایک حاتون کا چیل سنجالنے کے لئے کمیٹی نے مقرر کیا ، اور وہ سجد کی صفائی بھی کرتی ہے ، اور پانی لانے کے لئے مسجد کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ اور پانی لانے کے لئے مسجد کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ (محدریاض احمد، وجے گرکالونی)

جو (ب: - اگر عورت پاک ہواوراس کے مسجد میں داخل ہونے میں فتنہ کا اندیشہ نہ ہوتو ان کے مسجد کی خدمت کرنے اور مسجد میں داخل ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے، ام المؤمنین حضرت صفید رضی اللہ تعالیٰ عنها آپ مرفظ کے اعتکاف کے درمیان طاقات کے لئے مسجد نبوی تشریف لے گئے تھیں۔ (۱) صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنهان اس زمانہ میں فتنے کا اندیشہ نہ ہونے کی وجہ سے مسجد میں نماز بھی اوا کیا کرتی تھیں، بلکہ حدیث میں ایک عبشی خاتون کا بھی ذکر ماتا ہے، جو مسجد نبوی بھی میں جھاڑ و دینے کی سعادت حاصل کرتی تھیں، (۲) اس لئے جو صورت آپ نے مسجد نبوی بھی میں بظاہر کوئی قباحت نظر نہیں آتی۔

# مقبوضه زمين برعيدگاه كي تغمير

مولاً: - (1411) جارامقام تعلقه اورميونيل ب، دو قديم مقامات قريب قريب جي ، ان كو ملاكر ريلوے اشيشن پر نئ آبادى اور ميونيل قائم جوئى اس مقام پر دوقد يم عيدگا بيں جي ، جہال زمانہ قديم سے اس علاقہ كے تمام لوگ نمازعيد ادا

<sup>(</sup>۱) سفن أبى داؤد ، صديث تمبر: • ٢٢٢٤ ـ

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري ، صحيف مُبر: ۳۵۸، باب كنس المسجد و التقاط الخرق و القذي و العيدان - في -

کرتے ہیں، نی آبادی کے قیام کو تقریبا ہچاس سال کا عرصہ ہو چکا ہے، یہاں ایک جامع مسجد ہے، گروہ بندی کے باعث آبادی کے لوگ ای مسجد ہیں نمازعیداداکررہے ہیں، اور بعض لوگوں کے کہنے پر قبرستان سے متصل میونہال کی جگہ پر بلا اجازت عیدگاہ تقمیر کی جارہ ہی ہا اور لوگوں سے اس کے لئے چندہ وصول کیا جارہ ہو کیا اس طرح عیدگاہ کی تقمیر درست ہے؟ اور اگر تقمیر کرائی گئی تو کیا اس طرح عیدگاہ کی تقمیر درست ہے؟ اور اگر تقمیر کرائی گئی تو کیا اس میں عیدگی نماز ادا ہوجائے گئی ؟

جو (ب: - عیدگاه کا مقصد وسیع ترسط پر مسلمانوں کی اجتماعیت کو بدروئے کار لانا ہے،
اس لئے اگر دونوں عیدگا ہیں قریب قریب ہوں اوراس پوری آبادی کے لئے کفایت کرتی ہوں، تو

ہمتر ہے کہ نئ عیدگا تقمیر نہ کی جائے ، کداس سے خواہ مخواہ مسلمانوں کی اجتماعیت متاثر ہوگی ، عیدگاہ

گرموجودہ فر مدداروں کوچا ہے کہ اس نئ آبادی کے مسلمانوں کو بھی اپنے اعتماد میں لیں اوراگران

گرکوئی شکایت ہوتو ان کور فع کرنے کی کوشش کریں ، مسلمانوں کی وحدت کو برقر ارر کھنے کے لئے

و قارکی قربانی بہت ہی اجر و ثو اب اور عنداللہ عزت کا باعث ہے ، رسول اللہ کھی نے ارشاد

قرمایا کہ جواللہ کے لئے اپنے آپ کو جھکا تا ہے ، اللہ تعالی اسے بلند فرماتے ہیں ، ' من قبو اضع

اللہ دفعہ اللہ ''(ا) دوسروں کی زمین پرخواہ افراد کی ہویا سرکار کی بعیدگاہ یا مبحد بنانا قطعا جائز

اس لئے اگراس میں پڑھی جائے تو کرا ہت کے ساتھ نماز ادا ہوجائے گی۔

اس لئے اگراس میں پڑھی جائے تو کرا ہت کے ساتھ نماز ادا ہوجائے گی۔

<sup>(</sup>۱) لم أجده بهذا اللفظ و لكن في صحيح مسلم ، و الترمذي و الدارمي هكذا: " و ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله " (صحيح مسلم ،صحت تمبر: ۱۹، باب استحباب العفو و التواضع ، الجامع للترمذي ،صديث تمبر:۲۰۲۹، السنن الدارمي: ۳۳۳/۱، مديث تمبر:۱۹۸۳، باب في فضل الصدقة ) فش -

# حرم شریف میں سلح بولس کی موجود گی

جوران: - بیتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حم میں ہتھیا ررکھنے کوئع فرمایا ہے، حضرت جابرہ اللہ ہوں کا اللہ ہوں کے لئے جابرہ اللہ ہوں کے اللہ ہوں کا اللہ ہوں کا اللہ ہوں کی کے لئے حال نہیں کہ کمہ میں ہتھیا را تھائے ''' لایہ حسل لا حد کے آن یہ حمل بعد کہ السلاح ''(۱) ہتھیا ررکھنے یا اٹھانے سے مراد و دسروں پر حملہ کرنے کی نیت سے ہتھیا رساتھ رکھنا ہے ، اگر ہتھیا ررکھنے کا مقصد لوگوں کی حفاظت ہوتواس میں پھر حرج نہیں ، اور یہ سپاہی ای لئے ہتھیا رکھتے ہیں ، چنا نچے خودرسول اللہ ﷺ اپنے رفقاء کے ساتھ جب عمرة القضاء کے موقع سے مکہ میں داخل ہوئے تو نیام میں بند کمواریں ان حضرات کے ساتھ تھیں ، جیسا کہ ملح حد یہ بیس باہی داخل ہوئے تو نیام میں بند کمواریں ان حضرات کے ساتھ تھیں ، جیسا کہ ملح حد یہ بیس باہی معاہدہ ہوا تھا۔ (۲)

خانه کعبه کی پہلی تغمیر

مول:- (1413) فانهٔ کعبد کی سب سے پہلے کس نے بنیا در کھی ؟ حضرت آدم الظفی نے یا حضرت ایراہیم الظفی نے ؟ (محم غوث الدین قدیر ، سلاخ یو، ی، کریم گر)

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ، صدیث نمبر:۱۳۵۹ ـ

<sup>(</sup>٢) صحيع البخاري ، صديث تمبر: ١٠٠ ١٤، باب الصلع مع المشركين يمعى -

جو (لب: - روایتی مخلف ہیں، امام بعفر بن محدی روایت ہیں ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے تھم سے فرشتوں نے اس کی تغییر کی ہے۔ (۱) اور عطا واور ابن مسیّب وغیرہ سے منقول ہے کہ جب معفرت آوم الظفیٰ زمین پراتارے بھے تو آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تغییر کعبہ کا تھم ہوا، چنا نچا نہوں نے بیت اللہ شریف کی تغییر کی ، پھراس کے بعد معفرت ابراہیم الظفیٰ نے تغییر کی ۔ (۲) اس لیے خیال ہوتا ہے کہ کعبہ کی پہلی تغییر طائکہ نے کی ہوارانسانوں میں پہلے انسان معفرت آوم الظفیٰ نے اور حضرت ابراہیم الظفیٰ نے اس تغییر کی تجدید فرمائی تھی ، چوں کہ معفرت ابراہیم الظفیٰ نے اس تغییر کی تجدید فرمائی تھی ، چوں کہ معفرت ابراہیم الظفیٰ نے اس تغییر کی تجدید فرمائی تھی ، چوں کہ معفرت ابراہیم الظفیٰ کی تغییر باتی تھی ، اس لیے ابراہیم الظفیٰ کے ذمانے تک بعض تبدیلیوں کے ساتھ معفرت آوم الظفیٰ کی تغییر باتی تھی ، اس لیے قرآن نے خاص طور پر بناء ابراہی کا ذکر کہا ہے۔

# بیت المقدس سے اور کب تعمیر کیا؟

موڭ: - (1414) بيت المقدى كوس نىقبىر كيا اور بەرىتىمىرى كى ؟ (سىدىمبدالرۇ ف، كولكندە)

جو (ب: - قرآن وحدیث میں مجرحرام کہ کرمہ کی تغییر کا واقعہ جس وضاحت سے مکتا ہے، بیت المقدس کے بارے میں اتنی واضح تفصیلات نہیں ملتیں ، عام طور پر مفسرین اور مؤرضین نے اس سلسلہ میں دو با تیں نقل کی جیں ، ایک یہ کہ مجر اقصل کی تغییر محرحرام کے جالیس سال بعد ہوئی ، بیروایت حضرت ابوذر غفاری خانہ کی ہے ، دوسرا قول ہے کہ اسے حضرت سلیمان النظامی التخیر فر مایا ، بیرحضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص خانہ سے مروی ہے ، (۳) اور یکی بات آج کل بہودیوں اور عیسا تیوں کے بہاں مشہور ہے ، اس لیے اس میں یوں تطبیق بیدا کی

الجامع لأحكام القرآن :۸۲/۲ محمی \_

<sup>(</sup>٢) حواله سابق:٨٣/٢ محفي\_

<sup>(</sup>٣) ويكصَّ التفسير القر طبي:١٣٩/١ـ

جائتی ہے کہ جیسا کہ کعبہ کی تقیر اوّل ملائکہ یا حضرت آ دم الطّفیٰ کے ذریعہ ہوئی ،ای طرح تقیر کعبہ کے چالیس سال بعد بیت المقدس کی تقیر عمل ہیں آئی ،لیکن جیسے بعد کے ادوار میں حضرت ابراہیم الطّفیٰ نے تقیر کعبہ کی تجدید فر مائی اور وہی تقیر بعد کو باتی رہی ،ای طرح حضرت سلیمان الطّفیٰ نے تقیر بیت المقدس کی تجدید فر مائی ،اس لئے حضرت سلیمان الطّفیٰ کی نسبت سلیمان الطّفیٰ کی نسبت سیمین السّفیٰ کی نسبت سیمین المقدس کی تجدید فر مائی ،اس لئے حضرت سلیمان الطّفیٰ کی نسبت سیمین المقدی کی نسبت سینی المقدی کی نسبت سینی المقدی کی نسبت سینی اللہ کے سند معروف ومشہور ہوئی۔

## بیت المقدس کی بنیادس نبی نے رکھی؟

مون: - {1415} بيت المقدى سے متعلق بعض كتب ميں ہے كہ صفر ت واؤد الظفالا نے اس كى بنيا در كھى اور صفر ت سليمان الظفلان نے كمل كى بنيان الفلان نے كمل كى بنيان الفلان نے كمل كى بنيان الفلان نے اس كى ميڈ ہے كى كتاب ميں ہے كہ حضر ت اسحاق الظفلان نے اس كى بنياد كى كتاب ميں ہے كہ حضر ت اسحاق الظفلان نے اس كى بنياد كى كتاب ميں معنوں ميں مسجد اتصى كى بنياد كس نبى نے بنياد كى جن توضيح معنوں ميں مسجد اتصى كى بنياد كس نبى نے رہے كہ ك

جو (رب: - روایتی دوطرح کی بین، ایک حفر ت سلیمان الظفی کے بائی بیت المقدی ہونے کی اور دوسرے حفر ت لیفقوب الظفی کے بائی بیت المقدی ہونے کی ،اس لئے مؤرخین اسلام نے ان دونوں میں اس طرح تطبیق پیدا کی ہے کہ سب سے پہلے حضرت اسحاق الظفی نے بنیا در کھی ، پھرسلیمان الظفی نے اس عمارت کی تجدید فرمائی ، چنا نچے علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں :

د حضرت سلیمان الظفی جالیس دنوں اپنے تخت سے عائب د حضرت سلیمان الظفی جالیس دنوں اپنے تخت سے عائب رہے ، پھروا پس آئے اور دوا پس کے بعد بیت المقدی کی تعمیر کی تعمیر کا تھم دیا ،اور بہت ہی مضبوط طریقہ پراس کی تعمیر فرمائی ،ہم کی تعمیر کی تعمیر فرمائی ،ہم کی تعمیر کی تیں کہ حضرت سلیمان الظفی نے اس محمارت کی تعمیر کی تعمی

کی تجدید کی ہے اور پہلی دفعہ اس کو حضرت یعقوب الطفیر نِ تَعْيرِ فِر مايا تَفَا ''(1) تا ہم بہ تاریخی اور ایک حد تک اسرائیلی روایات ہیں ،اس ساتھ كوئى يات نبيس كبى جاسكتى \_ والله اعلم \_ <del>}</del>

# آ دابمسجد

مسجد کے آ واب اور مسجد میں بلس انتظامی کی میٹنگ

مسجد کے انظامی امور کے لیے

مراث: - {1416} کیا مجد کے انظامی امور کے لیے

محبر مین کی مثینگ رکھی جاشتی ہے ، یااس کا شار بھی دنیاوی

ہاتوں میں ہوگا؟ پیظا ہر ہے کہ مثینگ میں کڑوی کسیلی ہاتیں بھی

آپس میں ہوجایا کرتی ہیں ، نیز اس پر بھی روشی ڈالیس کہون

سے امور مسجد کے آواب میں واضل ہیں؟

سے امور مسجد کے آواب میں واضل ہیں؟

( حاردالدين سدى يينه )

جو (رب: - جو ہا تیں گناہ کے دائرہ میں آتی ہیں ان کامسجد میں کرنا گناہ ہالائے گناہ ہے، الیی ہا تیں جو دین میں مطلوب ہیں ، جیسے ذکر ، علمی ندا کرہ ، درس ، دعوتی بیان ، تلاوت ، ان کومسجد میں کرنامستحب ہے ، الیی ہاتیں جو دنیاوی امور ہے متعلق ہوں ،مسجد میں ان کا فدا کرہ بعض فقہاء کے نز دیک ناجا مُزاور بعض کے نز دیک خلاف مستحب ہے۔(۱) مسجد کا انتظام چوں کہ دینی امور

<sup>(</sup>۱) - و پیخے:الفتاوی الهندیة:۳۲۱/۵-

اور و بنی مصالح میں داخل ہے، اس لیے مسجد میں مجلسِ انتظامی کی نشست رکھی جاسکتی ہے، کیکن اگر باہم سب وشتم ، ناشا نستہ گفتگو، ایک دوسرے کے ساتھ استہزاءاور شور و ہنگامہ کا اندیشہ ہے، تو گامناسب ہوگا کہ مسجد تمینی کی مشاورت مجلس مسجد کے اندر ندر کھی جائے۔

جہاں تک آ داب مسجد کی بات ہے ، تو اس سلسلہ میں فناوی عالمگیری میں پندرہ آ داب نقل کئے مسئے ہیں :

ا) مسجد میں داخل ہوتے دفت سلام کرنا ، بشرطیکہ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ درس یا ذکر میں مشغول نہ ہوں ، اگر کوئی مختص مسجد میں نہ ہوتو سلام کے کلمات اس طرح کے : "السلام علینا من دبنیا و علیٰ عبادہ الله الصالحین "-

- ٢) ميضے سے پہلے دور كعت تحية المسجداداكرنا۔
- ٣) مسجد میں کوئی چیز نہ خریدے اور نہ فروخت کرے۔
- س) مسجد میں تکواریا کوئی ہتھیار بغیر نیام کے نہ لے جائے
  - كماس عدالوكون مين وہشت پيدا ہوتی ہے۔
  - ۵) معجد میں مم شدہ چیز کا اعلان نہ کیا جائے۔
- ٧) سوائے اللہ کے ذکر کے کسی اور چیز میں آواز بلندند کی
  - دنیاوی گفتگونه کی جائے۔
- ۸) آگے بڑھنے کے لیے لوگوں کی گردنوں کو مجاندا نہ
  - جائے۔
  - ۹) حَکدے لیے کسی مصلی ہے جھٹرانہ کیا جائے۔

۱۰) صف میں کسی پرجگہ تنگ نہ کی جائے۔

۱۱) نمازی کے سامنے سے گزرانہ جائے۔

۱۲) مسجد میں تھو کانہ جائے۔

۱۶۳) انگلیاں چٹخائی نہ جائیں۔

۱۳) گندگ سے، بے شعور بچوں سے، اور پاگلول سے مسجد کو

بجاما جائے۔

10) منجد میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے۔(۱)

حاصل ریہ ہے کہ مجد کے احتر ام کولمحوظ رکھا جائے اور مسجد کو اللہ کے ذکر اور عبادات ہے

آباد کیاجائے۔

مسجد میں غیر مسلم کا آنا

موڭ: - {1417} ايك غيرمسلم معجد بين آناچا بهتا ہے، سرور در در سرور سرور

كياس كوسجدكاد بداركرايا جاسكتاج؟

(علاءالدين، تنالي، كفور)

جو (رب: - مسجد میں غیرمسلم کے داخل ہونے کی مخبائش ہے، بشرطیکہ مسجد کی اہانت

مقصودنه بورجفرت ابو ہریرہ ﷺ سےمروی ہے:

''رسول الله ﷺ اپنے رفقاء کے ساتھ مسجد نبوی ﷺ میں

تشریف فرماتھ، یہودی ایک جماعت آئی اوراس نے آپ

على كے سامنے اسے قبيلہ كے زناكا مقدمہ پیش كيا اور رسول

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية:۲۱/۵ ـ

<sup>(</sup>۲) - سنن أبي داؤد، صديث تمبر: ۱۳۸۸ ـ

اس کے علاوہ غیر مسلموں کے جوونو دخدمت اقدس میں آیا کرتے تھے انہیں مسجد ہی میں گھنم رایا جاتا تھا ، (۱) بعض مشرک قیدیوں کو بھی مسجد میں رکھا گیا ، (۲) اس لئے غیر مسلم کو مسجد کی حقیقت بھی بتا ہے اور اس کو ذریعہ بنا کر وکھائی جا سکتی ہے ،مسجد دکھاتے ہوئے آپ اسے مسجد کی حقیقت بھی بتا ہے اور اس کو ذریعہ بنا کر اپنی طرف سے اس پرائیان کی دعوت پیش سیجئے۔

#### جذامي كاجماعت ميں شريك ہونا

سوڭ: - {1418} نماز باجماعت میں ایک ایسافخض جو جذامی ہے ، لوگ اس سے کراہت کرتے ہیں اور اگر وہ جماعت میں شریک ہو ، تو باز و والوں کو نماز میں میسوئی نہیں ہوتی ، کیاالیے شخص کو جماعت میں شریک کرسکتے ہیں ؟ اور کیا اسے محد میں آنے ہے منع کیا جاسکتا ہے؟

(محد عما دالدین شاه پوری ،گلبر که شریف)

جو (آب: - حضرت جابر ﷺ ہے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ'' جو کوئی کچی کہن کھائے وہ ہماری مسجد نہ آئے'' (۳)اس حدیث کی ذیل میں مفتی شبیراحمہ عثاثی نے لکھاہے کہ

"اس ممانعت کی وجہ فرشتوں اور مسلمانوں کو ایذا ہے بچانا ہے، اس ممانعت کی وجہ فرشتوں اور مسلمانوں کو ایذا ہے ہوانا

<sup>(</sup>۱) مختفرسیرة این بشام: ۳۳۸ مختی به

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، صحيت أبر ٢٦٢ ، باب الاغتسال إذا أسلم و ربط الأسير أيضا في المسجد و وقع المسير

<sup>(</sup>۳) صحیح مسلم، صدیت نمبر: ۱۲۳۸، تا ۱۲۵۷، باب نهی من أکل توما ألخ مرتب ر

جانے والی ہو یاند ہو'(1) چٹانچے علامہ شامی کا بیان ہے:

"جس كے منہ ميں بد بوہو يا جس كوابياز تم ہوجس سے بد بو پيدا ہوتى ہو، اس كا بھى يہى تھم ہوگا يعنى اسے بھى مسجد ميں آنے سے روكا جائے گا" كھرفر ماتے ہيں كہ جس فخص كو جدام يا برص ہواس كے لئے بدرجہ اولى يهى تھم ہوگا ، "والم حددوم و الابس س اولى با لالحاق "اور تحون ماكى سے نقل كيا ہے كہان حضرات پر جمعہ واجب نہيں ہوگا ، اور جون ماكى سے نقل كيا ہے كہان حضرات پر جمعہ واجب نہيں ہوگا ، اور

لہذا جو مخص جذام کا مریض ہو، اسے چاہئے کہ معجد جانے کے بجائے گھر ہی پرنماز ادا کر لے، انشاء اللہ اس کواس کی نبیت کی وجہ سے مسجد جانے کا اجر ہوگا، نیز اپنے مسلمان بھائیوں کو افریت سے بچانے کا ثواب مزید بھی حاصل ہوگا، ایسے لوگوں کوخوش تدبیری اورخوش گفتاری کے ساتھ مسجد آنے سے روکا جاسکتا ہے۔

### جذامی کومسجد میں آنے سے روکنا

مون:- (1419) مجد کے مصلیان جذامی کے مسجد میں آنے ہے کراہت محسوس کرتے ہیں، الیں صورت میں کیا مسجد کمیٹی انہیں مسجد آنے ہے روک سکتی ہے؟ ( ڈاکٹر سیدغوث، جگتیال)

<sup>(</sup>۱) فتح العلهم:۲/۱۵۱–۱۵۰ مرتب.

<sup>(</sup>۲) ردالمحتار:۳۵/۲

جو (ب:- اگر جذامیوں کے اختلاط سے لوگ گھن محسوں کرتے ہوں ، تو انہیں مسجد اور ایسے اجتماعی مواقع میں آنے سے روکا جا سکتا ہے۔(۱) بلکدالی تمام با تیں جو جماعت کی کثر ت کومتا ٹر کرتی ہوں ، حکمت کے ساتھ ان کاسدِ باب کرنا جا ہئے۔

مسجد کے اندرعقد میں غیرمسلموں کی شرکت

موان : - (1420) ہیں نے ۱۲ راکوبر ۲۰۰۲ کو اپنے ایک دوست کی لڑی کے نکاح میں جو کہ را پکور کی ایک مشہور معجد میں بعد عصر منعقد تھا، شرکت کی ، وہاں پر دومعزز خضرات جو کہ نیے مسلم تھے ، وہ بھی دہمن کے والد — جو کہ ایک نامور وکیل ہیں — کے دعوت نامہ پر وہاں حاضر تھے ، وہ ہاں اعلان ہوا کہ کوئی مولا نا نکاح کے بارے میں تقریر کریں گے ، سب لوگ میں داخل ہوکر تقریر سننے کے لئے بیٹھ گئے اور ساتھ اوگ میجد میں داخل ہوکر تقریر سننے کے لئے بیٹھ گئے اور ساتھ می غیر مسلم حضرات بھی آخری حصہ میں بیٹھ گئے ، ای وقت محبد کے چند مجران نے ان غیر مسلم حضرات کے مجد میں واخل ہونے پر ہنگامہ کھڑا کردیا ، پہلے تو مائیک کا کنکشن نکال دیا ، اور بہت ہی ناشا کت اور غیر مہذب طریقہ سے غیر مسلم ویا ، اور بہت ہی ناشا کت اور غیر مہذب طریقہ سے غیر مسلم مہمانوں کو مجد میں واخل ہونے کی اجازت نہیں ہے؟

(شهاب الدين ، را پۇر)

مبوراب: -غیرمسلم بھائیوں کوشادی کی تقریب میں مدعوکرنا درست ہے،اوران کامسجد میں داخل ہوتا بھی بلا کراہت جائز ہے،خودرسول الله ﷺ نے غیرمسلم حضرات کی دعوتیں کی ہیں، (۲)

<sup>(1) -</sup> وكميح: العوسوعة الفقِهية : ٨٨٨ــ

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ، حديث تمبر:٥٣٦٣ ، تيزو يكت : جمع الفوائد: ١٩٣/ - مرتب

اور متعدد بارغیر مسلموں کے دنو دکو مجد نبوی میں تفہرایا ہے، (۱) بلکہ غیر مسلم اسپران جنگ بھی معجد نبوی وقت میں تفہرائے گئے ہیں، (۲) اور مجد نبوی کی عظمت و نفسیلت ظاہر ہے کہ ہیں زیادہ ہے، جب اس مجد میں غیر مسلم مدعو کی متحد میں کیوں نہیں آ سکتے ؟ اس لئے جن حضرات نے غیر مسلم مدعو کین کو مجد سے باہر کر دیا انہوں نے نہا ہے ہی نا شاکستہ اور نا زیبا حرکت کی ہے، اور ایسافعل کیا ہے جو اسلامی تعلیمات اور اسلامی اخلاق کے بالکل مغائز ہے، الیمی باتوں سے غیر مسلم بھائیوں میں اسلام کے تیکن غلط نبی اور بدگرانی پیدا ہوتی ہے، اور ہماری جہالت اور بدگرانی کی وجہ سے دین رحمت بدنام ہوتا ہے، اس لئے ان مجران کوغیر مسلم مہمانوں سے معذر سے خواہ ہوتا جا ہے اور اسلام کی حقیقی تعلیمات سے انہیں آ گاہ کرنا چا ہے، تا کہ ان کا بیگل اسلام کی طرف منسوب نہ ہو۔

دورنبوي على مساجد مين غيرمسلمون كاداخله

موڭ: - {1421} كيا برادران وطن كو نكاح كى محفل بى شركت يا اسلام كى افہام وتفہيم كى غرض ہے مساجد بيں بلايا جاسكتا ہے اور عہد نبوى بين اس كى كوئى مثال مل سكتى ہے؟ جاسكتا ہے اور عہد نبوى بين اس كى كوئى مثال مل سكتى ہے؟

جو (آب: - فقهاء احناف كنزويك غير مسلمول كالمتحدول مين داخل بوتاجا تزيد م

المساجد" (٣)

<sup>(</sup>۱) سیرت این هشام : ۳۳۸ محشی \_

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، صحف بر ٣٦٢، باب الاغتسال إذا أسلم الأسير أيضا في

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للجصاص ١٩/٣-

بشرطیکداس کےجسم پرکوئی ظاہری نجاست نہ گئی ہون ولا ید خسل المذی علی بدنه السنجاسة المسجد "(ا)رسول الله وقط کے عہد میں غیر سلم سجدوں میں آتے رہے ہیں، بلکہ آپ فیر مسلم ونو دکوم بحدوں میں تفہرایا بھی کرتے تصاور غیر مسلم اسیران جنگ کوم جدکے ستونوں سے مقید بھی رکھا جاتا تھا ،اس لئے دعوتی مقصد کے تحت غیر مسلم بھائیوں کوم بو میں گئے حرج نہیں۔

#### مسجد يساونيامكان

مون: - {1422} عدیث شریف میں آیا ہے کہ آیک صحابی منظف نے مسجد ہے اونچا اپنامکان بنائیا تھا، رسول اللہ وہ نے اسے گرانے کا تھم دیا اور صحابی منظف نے اسے گرادیا، یہ کوئی عدیث ہے؟ اور کس کتاب میں آئی ہے؟ حدیث ہے؟ اور کس کتاب میں آئی ہے؟ (محمد جہا تگیرالدین طالب، باغ امجد الدولہ)

جو (رب: - اس مضمون کی کوئی روایت میرے علم میں نہیں کہ مسجد سے او نجی عمارت نہ ہوئی چاہئے ،اور بید کہ آپ وہ گئے نے اس سے منع فر مایا ہے ، بلکہ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ وہ کے حجر و اقدس پر بالا خانہ بھی تھا ، (۲) بظاہر بیہ سجد سے او نچا ہی رہا ہوگا ، حضرت ابوایوب انصاری کھی ہے مکان کے بارے میں بھی ٹابت ہے کہ دومنزلہ تھا ، (۳) فلاہر ہے کہ اس کی او نچائی بھی مسجد سے زیادہ ہی رہی ہوگی ،اس لئے الی کوئی بات حدیث سے ٹابت نہیں کہ سجد سے او نچا مکان نہ ہوتا چاہئے ،تغییر کے او نچا ہونے سے کوئی عمارت عظیم نہیں ہوتی اور بست ہونے سے کوئی عمارت عظیم نہیں ہوتی اور بست ہونے سے کہ وقارنہیں ہوتی ۔

 <sup>(1)</sup> الفتاوي الهندية: ۳۲۱/۵-

<sup>(</sup>r) صحيح البخاري، صديث تمبر: ٣٤٨، باب الصلاة في السطوح ألغ محفي -

<sup>(</sup>۳) نبي رحمتَ، بحوالها بن كثير:۲/۲۷\_محشي\_

البنة احادیث ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت پر شکوہ اور پر شوکت محارت تعمیر کرنا اور
البنة احادیث ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت پر شکوہ اور پر شوکت محارت تعمیر کرنا اور
''رسول اللہ بھٹے کا گر را یک انصاری کے مکان ہے ہوا ، جن

کے دروازہ پر گنبدینا ہوا تھا ، حضور بھٹے نے اس کے بارے
میں پوچھا، لوگوں نے عرض کیا کہ فلال صاحب نے تعمیر کی
ہے ، آپ بھٹے نے ارشاد فر ہایا ، اس طرح جو مال خرج ہووہ
قیامت کے دن صاحب مال کے لئے باعث وبال ہوگا ،
انصاری پی کواس کی اطلاع پہونچی ، انصوں نے گنبدکو منہدم
کر دیا ، کچھ دنوں بعد پھر آپ پھٹے کا اس مقام ہے گر رہوا تو
گنبدنظر نہیں آیا ، آپ بھٹے نے پھر اس سلسلہ میں استفسار
گر بایا ، لوگوں نے عرض کیا کہ ان کو جب آپ بھٹے کا ارشاد
فر مایا ، لوگوں نے عرض کیا کہ ان کو جب آپ بھٹے کا ارشاد

رحم فرمار"(۱)

مىجدمىن بيزى سگريث وغيره لے جانا

موڭ: - (1423) نماز كے وقت مسجد بيس بيرى ، سكريث، ماچس، روپيه يانوث وغيره جيب بيس ركھ كرلے جانا كيسا ہے؟ كياالي صورت بيس نماز ہوجائے گى؟

اور دویارہ ان کے بارے میں دعاء قرمائی کہ اللہ تعالی ان ہر

(مقصود خان، نظام آباد)

جو (كب: - ان ميس كوئى چيز نا باكتبيس ب، بيزى اورسكريث كا بييا مكروه ب، ليكن

(۱) سنن ابن ماجة مديث نمبر: ٢٠٠٥ ـ

ناپاک وہ بھی نہیں ،اس لئے اگر یہ اشیاء نمازی حالت میں جیب میں رکھی جا کمیں تو نماز درست ہوجائے گی ، نقتہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی نمازی اپنے پاس ایسا انڈار کھے ہوجو خراب ہوا دراس کا اندرونی حصہ خون بن گیا ہو پھر بھی نماز درست ہوجائے گی ، کیونکہ نجاست اصلی ظرف میں بند ہے ، (۱) روپیہا ورنوٹ تو جیب میں رکھنا ایک ضرورت ہے ، بیڑی اور سگریٹ میں چونکہ بوہوتی ہے اور بد بودار چیز کا مسجد میں لے جانا تمروہ ہے ،اس لئے بہتر ہے کہ بیڑی اور سگریٹ کو مسجد میں نہ لے جانا حروہ ہے ،اس لئے بہتر ہے کہ بیڑی اور سگریٹ کو مسجد میں نہ لے جانا تمروہ ہے ،اس لئے بہتر ہے کہ بیڑی اور سگریٹ کو مسجد میں نے جانا تمروہ ہے ،اس لئے بہتر ہے کہ بیڑی اور سگریٹ کو مسجد میں نہ لے جانا حراب کے دیا تا تعرف کو مسجد میں اور سگریٹ کو مسجد میں نہ لئے جانا حراب کے بہتر ہے کہ بیڑی اور سگریٹ کو مسجد میں نہ لئے والے ہے۔

# صحن مسجد میں سگریٹ نوشی

مون - (1424) مبد کے حن میں امام مجداور چند مصلیان سگریت نوشی کرتے ہیں ،منع کرنے پر امام صاحب کہتے ہیں کہ جہال چیل رکھی جاتی ہے وہاں سگریٹ ہی سکتے ہیں ،اور جہال نماز کی حدہ ہاس مقام کوچھوڈ کردوسری جگہوں پرسگریٹ ہی سکتے ہیں ،کیاان کا یہ کہنا سمجے ہے؟

(مصنیان مسجد معراج ، لورابنده)

جو (ب: - اصل میں مسجد کا تھم اس حصہ کا ہے جس کو نماز کے لئے رکھا گیا ہے ، چاہے وہ صحن کیوں نہ ہوالبتہ صحن کے بعد طہارت خانداور چپل وغیرہ رکھنے کی جگہ کا شار مسجد میں نہیں ہوتا اس لئے وہاں سگریٹ بی جاسکتی ہے ، نیکن احتیاط کا نقاضا ہے کہ وہاں بھی نہ بی جائے اس لئے کہ ایس صورت میں عمو ماسگریٹ کا دھواں اور اس کی بد بومسجد کے حدود میں بھی یہو چچتی رہتی ہے۔

صحن معجد میں سکریٹ بینا یاسکریٹ بی کرمسجد میں آنا نابسندیدہ ہے کیونکہ سکریٹ کی ہو

<sup>(</sup>۱) الفتاري الهندية: ۱۲/۱ ـ

لہن و پیاز سے زیادہ نکلیف دہ ہے ،اور پیاز دلہن کھا کرمسجد میں آنے ہے آنحضور ﷺ نے منع فرمایا ہے۔(۱)

### مسجد میں انگلیاں چٹخانا

مون:- (1425) فرض نماز میں امام صاحب بیسے بی سلام پھیرتے ہیں اللہ تبارک تعالی کی حمد و ثنابیان کی جاتی ہے ، تو کہیں انگلیاں چنا تا کراہت اور نحوست سمجھا جاتا ہے ، مسجد میں ایساعمل شرعا درست ہے؟ (محمد عبد المنعم ، زمل)

جو (رب: - نمازی حالت میں تو انگلیاں چنانے کی ممانعت صراحت کے ساتھ خود ا حدیث میں آئی ہے، حضرت علی میں ہے مروی ہے کہ آپ واٹھ نے ارشاد فرمایا: ''جبتم نماز ا میں رہوتو انگلیاں نہ چنایا کرو'' '' لات فرقع اصابعك و اُنت في الصلاة ''(۲) کیکن اُ فقہاء نے نماز کے علاوہ مسجد جاتے ہوئے یا مسجد میں نماز كا انتظار كرتے ہوئے ہى اسے مكروہ اُ

سنن ابن ماجة ، مديث تمبر:٩٥٢\_

 <sup>(</sup>۱) "من اكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتاذى مما يتاذى منا بنو آدم" (صحيح مسلم محديث ثمر: ۱۲۵۳، صحيح البخارى محديث ثمر: ۸۵۳)

صاحب درمخار في حقد پيني كو پياز ولهن بى كم من ركم كركم و ولكها به بير ى وسكر يمث كاشكم من الكور ولكها به بير ى وسكر يمث كاشكم من الكور المحلوم به وجائكا: "وقد كرهه شيخنا العمادى فى هديته الحاقاله بالثوم والمبصل بالاولى " (الدر المختار على هامش رد المحتار :۵/۲۹۲ و زكر يا) "أقول ظاهر كلام العمادى انه مكروه تحريما و يفسق متعاطيه فانه قال فى فصل الجماعة و يكره الاقتداء بالمعروف باكل الرباء ... او يداوم على شئى من البدع المكروهات كالدخن المبتدع فى هذا الزمان ... قال ابو سعود فتكون الكراهة تنزيهية (رد المحتار:۲۹۲/۵ ،كتاب الأشربة ) مشيء

قرار دیا ہے اور اس سلسلہ میں ایک روایت بھی نقل کی ہے ، (۱) اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز کے بعد بھی مسجد میں انگلیاں چنٹی تا کراہت سے خالی نہیں ، ہاں نماز میں نہ ہواور مسجد سے باہر ہو، نیز طبیعت کا نقاضا ہوتو انگلیاں چنٹی کی جاسمتی ہیں۔ در مختار میں ہے:'' و لا یہ کر ہ خار حہا لہا جا جہ ''(۲)

مسجدمين بيإزاورتهن كهانا

موڭ: - {1426} مساجد میں پیاز بہن جیسی چیزیں پکا کرکھاناجائزہے؟ (عارف الدین مجاہد، بیدر)

جو (رب: - پکانے کے بعد بیاز اور نہیں کی بد بوختم ہوجاتی ہے،اس لیے مسجد میں کمی ہوئی پیاز اور نہیں کھانے میں پچھ حرج نہیں، پچی پیاز اور نہیں میں چوں کہ بوہوتی ہے،اس لیے مسجد میں اس کا کھانایا کھا کر بغیر منہ صاف کئے ہوئے مسجد جانا کراہت سے خالی نہیں۔

مسجد کی چھیکلی مارنا

موڭ:-{1427} مىجدىيى بېت چھكى ہوگئى ہیں كيا ان كومارنا جائز ہے؟ (محمدعثمان على بسداسپوپیپ ) حدم كار

جور (ب: - چھپکلی کو مارنا درست ہے،رسول الله ﷺ نے چھپکلی کو مارنے کی اجازت بلکہ

اس کا تھم ویا ہے۔ (۳)

مسجد میں سلام

موڭ: - {1428} مىجدىيى داخل ہوتے وفت اكثر

و کیمے: ردالمحتار: ۲/۹/۳۔

 <sup>(</sup>۲) الدر المختار مع الرد :۳۰۹/۲ محص\_

<sup>(</sup>۳) سنن أبي داؤد ، صديث نبر:۵۲۲۲ (۳)

حضرات سلام کرتے ہیں ،اور بھی وہاں موجود مصلی آنے والے حضرات کوسلام کرتے ہیں، کیا بینے طریقہ ہے؟ (سید آصف الدین ، آغا بورہ)

جو (رب: - مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا یا مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا آنے والوں کوسلام کرنا درست ہے،البتہ آئی آ واز سے سلام نہ کیا جائے کہ اگر کوئی شخص نماز میں ہوتو اسے خلل ہوجائے ،خودرسول اللہ وہ کا سے بھی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا ٹابت ہے۔(ا)

مساجد ميںموبائيل اور پيجبر

مون :- (1429) بہت ہے لوگوں کے پاس موبائیل اور ہیجر ہے ، جن کی میوزک گانوں سے لی گئی ہیں ، یہ حضرات موبائیل وغیرہ کے ساتھ ہی مجدوں میں بھی آ جاتے ہیں اور نماز کے درمیان بھی بیل بجنے گئی ہے ، اس کا کیاتھم ہے ؟ (محدریاض احمد، وجنے گرکالونی)

جور (ب: - اولاً تو فون موہائیل فون میا تیجر میں سادہ بیل نگانی چاہئے ، نہ کہ میوزک والی ، یہ کراہت سے خالی نہیں ،اسلام میں موہیقی کو پسند نہیں کیا گیا ہے ، پھر نماز میں تو ایس کوئی چیز نہیں ہونی چاہئے جو توجہ کو ہانٹنے والی ہو ، یہاں تک کہ فقہاء نے دیوار قبلہ میں کتبہ لگانے کو بھی پسند نہیں فرمایا ہے ،(۲) کیوں کہ اس سے نماز پڑھنے والوں کاذبین مشغول ہوجا تا ہے ،اس لئے شرعابہ بات واجب ہے کہ مجد میں واغل ہوتے ہوئے موبائیل اور پیجر وغیر ہکو بند کردیا جائے۔ وباللہ التو فیق ۔

<sup>(</sup>۱) السجياميع ليلترمذي ،حديث تمبر:۱۹-۳۵، بساب كيف السلام ؟ ، نيز و يَكِيُّك: حديث تمبر

 <sup>(</sup>۲) "أشدكراهة ما يكون على القبلة أمام المصلى" ( ردالمحتار ۳۱۵/۳۱،مطلب
 مكروهات الصلاة ) محتى ...

### مسجد میں موبائل لے جانا

مولاً: - {1430} (الف) اتفاق کی بات ہے کہ میں ایک مسجد میں قرض نماز کی پہلی رکعت میں تھا ، نون کی تھنی بی ایک مسجد میں قرض نماز کی پہلی رکعت میں تھا ، نون کی تھنی بی میں نے نماز تو ژکر پیغام سنا اور اپنی بات ختم کر کے پہلی رکعت میں نماز کے لئے کمڑا ہوگیا ، کیونکہ امام صاحب کوئی طویل سورہ پڑھ رہے ہتھے ، کیا میری نماز ہوگئ؟

طویل سورہ پڑھ رہے ہتھے ، کیا میری نماز ہوگئ؟

(ب) کیا میں مسجد کے اندر موبائیل فون ساتھ رکھ سکتا

رب، بیس؟ بیست سر دباس می مین ماک پید) مون یا نبیس؟ (جادیداحم، ملک پید)

(ب) مسجد میں کھلا ہوا موبائیل لے کرجانا مناسب نہیں ،اس سے لے جانے والے کو بھی اور دوسر سے نمازیوں کو بھی خلل واقع ہوتا ہے ، اور فون پر چوں کہ اکثر دنیوی باتیں ہی ۔ پوچھی جاتی ہیں ،تو لامحالہ دنیوی باتیں کرنی پڑتی ہیں ،اور مسجد میں دنیوی باتیں کرنے سے رسول اللہ ﷺ نے تنی سے منع کیا ہے۔(۱) ہاں! موبائیل بند کر کے مسجد میں رکھا جاسکتا ہے۔

تفاعمل کے لیے سجد میں بلانا

موڭ: - {1431} سى بھى نقل عمل كے لئے لوگوں كو

مسجد کے اندراعلان کر کے جمع کیا جاسکتا ہے؟ اور کیا اعلان کرنا منروری ہے؟ (محمد ابراہیم ،امام وخطیب مسجد عازی ، نظام آباد) محر (کب: - مسجد میں دنیوی کا موں کی ممانعت ہے، دینی کام خواہ نفل ہواوراس کی وجہ سے مسجد کا احتر ام متاثر ندہوتا ہو ، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ، اعتکاف نفل مسجد ہی میں کیا جا تا ہے، رسول اللہ وہونا کو کوئی اہم خطاب کرنا ہوتا تو لوگوں کو مسجد ہی میں جمع کراتے ، آپ وہونا نے اس بات کا تھم دیا کہ نکاح کی مجلس مسجد میں رکھی جائے ،اور صحابہ میں وتا بعین کے عہد سے لے کر آج تک مساجد میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ رہا ہے، خلا ہر ہے بیسب مسجد میں نفل عمل اور اس کے لئے

"ولو جلس المعلم في المسجد ... فإن كان المعلم يعلم للحسبة ... فلا بأس به لأنه قربة " (١)

لوگوں کا اجتماع ہے ، فقہاء نے صراحت کی ہے کہ مجد میں معلم کا تعلیم دینے کے لئے بیٹھنا

مسجد مين بعض اعلانات كأحكم

ے ورست ہے، کیونکہ بیعبادت ہے۔

مون: - {1432} ایک گاؤان میں امام صاحب اردو میں خطبہ کے بعد ضروری اعلان کے عنوان سے کہتے ہیں کہ "پارٹی دیکھ کرووٹ ڈالو' اور بھی کہتے ہیں کہ" ہمارے گاؤاں کے گور نمنٹ اسکول میں اردو ٹیچر نہیں ہیں آپ کوشش کریں تو یہاں اردو ٹیچر آ کتے ہیں' تو کیا مجد میں اس طرح کے اعلانات کئے جاسکتے ہیں؟

(شیخ عمران ، بلال فارم)

جو (رب: - موجوده حالات میں خالص سیاسی تفتنگو مسجد میں کرنا قرین مصلحت نہیں ہے، تاہم اگر فتنه کا اندیشہ نه ہو، اور کسی مسئلہ ہے مسلمانوں کاعمومی مفادمتعلق ہو، جبیبا کہ اردو ٹیچر،

<sup>(</sup>۱) - الفتاوي الهندية:۵/۳۲۱ -

یا مناسب امیدوارکوووٹ دینا ،تواس کی ترغیب دی جاسکتی ہے، ہاں ایسی امیدوارکو تعین کر کے مسجد سے اس کے نام کا اعلان مناسب نہیں۔

مسجد میں گم شدہ چیزیا بچہ کااعلان

موڭ: - (1433) مىجد كاندر يامىجد كے باہركوئى فيم شيخ شي مثلا كى كالركا يالركى كم ہوجائے تو كيامىجد كے لاؤدا اللہ كام شدہ كياجا سكتا ہے؟

(محدسعید، بهایون نگر)

جو (رب: - اگر مائیک کا کمرہ حدود مسجد ہے باہر ہوتو گم شدہ چیزیاانسان کے بارے میں اعلان کرنا درست ہے ، اوراگر مائیک کی جگہ حدود مسجد کے اندر ہوتو اس مائیک ہے گم شدہ چیز کا اعلان کمروہ ہے ، کیونکہ آپ نے مسجد میں کم شدہ چیز کے اعلان سے منع فر مایا ہے ، (۱) البعثہ کم شدہ الزکے یالڑکی کے اعلان سے چونکہ ایک انسان کی حفاظت کا مسئلہ متعلق ہے اور انسانی جان اور فرندگی کی بڑی اہمیت ہے ، اس لئے اگر حدود مسجد سے باہر اعلان کی سہولت نہ ہوتو اندر بھی اعلان کی سہولت نہ ہوتو اندر بھی اعلان کی باواسکتا ہے۔ واللہ اعلم

مسجد کے لاؤڈ اسپیکر برلڑ کیاں حمد ونعت پڑھیں؟

موڭ: - {1434} بمارے بیان یاد کیریں ایک مسجد سے روزانہ منے کو بعد نماز فجر حمد اور نعت پڑھنے کی آ واز لاؤڈ اسپیکر سے آتی ہے، جس کولڑ کیاں پڑھتی ہیں، تو کیا اس طرح لڑھنا جائز لاکیوں کامسجد میں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ نعت یا حمد پڑھنا جائز ہے؟

<sup>(</sup>۱) - سبنن ابن ماجة :ص:۵۲،باب النهبي عن إنشاد الضال في المسجد ،ط: كمتبه اشرفي بكذيه، ديوبند مرتب ـ

جو (ب: - مسجد کے لاؤڈ انپئیر کومسجد کے کاموں کے لئے ہی استعال کرنا چاہئے ،اس
لئے مسجد میں حمد و نعت پڑھنے کامعمول بنالینا مناسب نہیں ،رسول اللہ وہ کا اور سلف صالحین کے
دور میں بھی مسجدوں میں معمولا الیمی چیزوں کا پڑھنا ٹابت نہیں ، اتفاقا ویٹی جلسوں کی مناسبت
سے پڑھا جاسکتا ہے ، کم عمرلڑ کیوں کی آوازسی جاسکتی ہے ، بالغ یا قریب البلوغ لڑ کیوں سے
نظمیس سننا درست نہیں ، کہ ان کی آواز بھی قابل سز ہے۔

کیاخوا تین اپنے مصلی میں داخل ہونے اور باہرآنے کی دعائیں پڑھیں گی؟

مول :- (1435) عدیث میں متجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعاء منقول ہے ،خواتین ظاہر ہے کہ گھر میں نماز پڑھتی ہیں، وہ یہ دعا کیں کس وقت پڑھیں گی؟ کیا وہ جائے نماز پر چڑھتے وقت اوراترتے وقت بیدعا کیں پڑھیں گی؟ (فاطمہ بروین، یا قوت بورہ)

جو (رب: - جن صدیروں میں مجدمیں داخل ہوتے ہوئے اور نکلتے ہوئے دعا کاؤکر ہے،
ان میں مجد کالفظ صراحت کے ساتھ فرکور ہے: '' إذا دخل المسجد ... إذا خسر ''(ا)
ظاہر ہے کہ'' مسجد'' ایک خاص اصطلاح ہے اور اس سے وہ تمام جگہیں مراذ نہیں ہیں، جہاں نماز
پڑھی جاتی ہے، بلکہ ایک خاص جگہ جونماز ہی کے لیے وقف کردی گئی ہو، مراو ہے، اس لیے یہ
دعا و مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پڑھی جائے گی ، جائے نماز پر چڑھتے اور اتر تے ہوئے خاص
طور پڑاس دعا و کا پڑھنا مسنون نہیں ہوگا ، و یسے یہ دعا واسے مضمون کے اعتبار سے ایک عام دعا ہ
کی حیثیت سے بھی پڑھی جاسکتی ہے۔ واللہ اعلم۔

گھر کی مسجد کا تھم

مولاً: - {1436} نماز پڑھنے والوں کی سہولت کے لئے ہمارے آفس کے احاطے میں ایک کمرہ نماز کے لئے الگ ہردیا گیا ہے، ہم لوگ وہیں باجماعت نماز اواکرتے ہیں، کیااس کمرے کو مجد کا ورجہ حاصل ہے؟ کیا وہاں نماز پڑھنے پہمیں اتنائی تو اب طے گا جتنا کسی مسجد میں جا کرنماز پڑھنے میں ماناہے؟

جو (رب: - اگر کسی جگہ کے بارے میں با ضابطہ مجد ہونے کی نیت ند کی جائے ، کین وہاں جماعت کی جائے تو اس کی وجہ ہے وہ جگہ مجد کے تھم میں نہیں ہوجاتی ، نداس ہے مجد میں نماز پڑھنے کا تو اب حاصل ہوگا ، نہ مجد ہے متعلق احتر ام اور پاکی ونا پاکی کے احکام جاری ہوں کے ، البتہ اس طرح نماز پڑھنے والے ترک جماعت کے گناہ سے نیج جا کمیں سے۔

> " ولو اتخذ في بيته موضعا للصلوة فليس له حكم المسجد أصلا" (١)

> > مسجد ميں احتلام ہوجائے

موڭ: - {1437} بعض اوقات لوگ جماعت میں جاتے ہیں ، یا اعتکاف کرتے ہیں اور مجد میں احتلام ہوجاتا ہے، تو اس میں گناہ تو نہیں ، اور آگر گناہ ہوتو اس کا گفارہ کیا ہے؟

جو (ب: - اعتكاف كرنا اور نيكى كى وعوت كے لئے جماعتوں ميں جانا ايك بہتر اور

(۱) کبیری :*<sup>م</sup>ن:۵۵۰* 

پندیده مل باور ضرورتا ان کامبحد میں سونا جائز ہے، رسول الله وقط کے زمانہ میں بعض نو جوان محابہ بھی گھر ندہونے یا جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے مبحدوں میں سوجایا کرتے تھے، احتلام چونکہ ایک اضطراری فعل ہے، جس میں انسان کے قصد وارادہ کو وظل نہیں ،اس لئے اس میں گناہ نہیں اور نہاس کا بچھ کفارہ ہے، البتہ جو بی احتلام ہونو رامبحہ سے نکل جائے اور اگر باہر نکلنے میں کی احتلام کے بعد یوں ہی مبحد میں پڑانہ رہے۔ طرح کا خوف اور اندیشہ ہوتو پھر و ہیں تیم کر لے، احتلام کے بعد یوں ہی مبحد میں پڑانہ رہے۔ " و من احتلم فی المسجد ینبغی ان بخرج من سے اعتبه فیان کان ذلک فی حوف اللیل و خاف سے اعتبه فیان کان ذلک فی حوف اللیل و خاف

سناعته فنان كان ذلك في جوف الليل و خاف الخروج يستحب له ان يتيمم " (۱)

مساجد ميں سوناجب كها حتلام كااند بيثه ہو

مولان: - [1438] میں ایک معجد میں مؤذن کے فرائض انجام دیتا ہوں ، میری عمرتقریبا پینیسٹھ برس کی ہے، مرائض انجام دیتا ہوں ، میری عمرتقریبا پینیسٹھ برس کی ہے، رات میں مجد میں قیام کرتا ہوں ، مجھے اکثر احتلام ہوجا تا ہے، رات کے جس حصہ میں ہمتی احتلام ہوتا ہے ، فوراطسل کرلیتا ہوں ، مجھے فکر لاحق ہے کہ کیا میں اس طرح معجد میں رہسکتا ہوں یانہیں ؟

جو (كب: - اليى صورت مين آپ كومبحد مين سونے سے احتر از كرنا جاہئے ، غير معتكف كے لئے يوں ہى مبحد مين سونا اور كھانا مكر وہ ہے ، اور جوصورت آپ نے ذكر كى ہے ، اس مين مبحد كة لوده ہونے كا انديشہ ہے ، اس لئے آپ مبحد مين سونے ہے اجتناب كريں ، فقهاء نے لكھا ہے كہ جواعتكاف كى حالت ميں نه ہو ، اور مسافر نه ہو ، اس كو بہر حال مبحد مين سونے سے احتياط كرنى جا ہے ۔" والا حق أن يتورع فلاينام "(۲)

 <sup>(</sup>۱) فتأوى قاضى خانعلى هامش الفتاوى الهندية :۱/۵۵۱ـ

<sup>(</sup>٢) - الفتاوي الهندية: ٣٢١/٥ -

#### مسجدمين سونا

موڭ: - {1439} بہت سے لوگ نماز ادا کرنے کے بعد مجد میں لیٹ کر سوجائے ہیں ، کیا بیٹے طریقہ ہے؟ (آفرین صدف عزیز مجبوب گر)

مجو (رب: - مسجد الله تعالی کی عبادت اور بندگی کی جگہ ہے، اور اس کے احتر ام و تعظیم کی مجد ہے، اور اس کے احتر ام و تعظیم کی مجد میں دنیاوی گفتگو سے بھی منع کیا گیا ہے، نیند بھی چونکہ اللہ کے دعا بہت منزوری ہے، اس لئے بلاعذر کے ذکر سے خفلت کی کیفیت ہے، اور اس حالت میں خروج رت کی کا بھی امرکان ہے، اس لئے بلاعذر معرمیں سونا مناسب نہیں ، حضرت ابوذ رغفاری ﷺ سے مروی ہے:

ہاں اگر مسافر ہو، یا کسی اور مجبوری کی دجہ ہے مسجد میں آ رام کرنا پڑر ہا ہو، یا مجتلف ہو، تو ایسے لوگوں کو مسجد میں سونے کی اجازت ہے، چنانچہ حضرت عبداللّٰدا بن عمر عظانہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نوجوان تھے، اور حضور ﷺ کے زمانے میں مسجد میں سویا کرتے تھے، (۲) غرض بلا عذر مسجد میں سونے سے بچنا جا ہے، فآوی عالمگیری میں ہے:

"ولاباً سلغريب ولصاحب الدار أن ينام في المسجد في الصحيح من المذهب والأحسن أن

سنن دارمی:۱/۲۲۵، باب النوم فی المسجد-

 <sup>(</sup>۲) الجامع للترمذي، صحت تبر:۳۳۱، باب النوم في المسجد-

یتورع فلاینام"(۱) لہذا اگر مجی آرام کرنے کی ضرورت پیش آجائے تونفل اعتکاف کی نیت کرلینی جاہئے کہ محکف کے لئے بالا تفاق مجد میں سونا جائز ہے۔

مسجد میں سونے ہے متعلق جواب پراشکال

مون :- (1440) آپ نے منصف میں لکھاہے کہ مسجد میں سونا کراہت سے فالی تبیں ،جب کے حضرت عبداللہ بن عمر منظانہ کے بارے میں روایت ہے: ''ک نست آنام فنی المسجد فنی عہد رسول الله الله الله و آنالساب '' معبداللہ بن عمر منظار سول الله الله کی و آنالساب '' معبداللہ بن عمر منظار سول الله الله کی تائے کہ یہ سویا کرتے تھے ، باوجود یکہ جوان تھے ۔ ) یہ بھی بتائے کہ یہ صدیث کس کتاب کی ہے؟ اور منجد میں کیوں نہیں سونا چا ہے؟ حدید کی بایندی ہوتی ہے۔

(انعام الله عرکميز)

جو (رب: - رسول الله ﷺ نے ارشا دفر مایا کہ مسجد پیشاب اور گندگی کے لئے نہیں ہے ، میمض الله کے ذکر ،نماز اور تلاوت قرآن کے لئے ہے ۔ (۲) معلوم ہوا کہ مسجد کا استعمال عمادت ہی کے لئے ہونا چاہئے۔

> حضرت جابر ﷺ ہے مروی ہے کہ ہم لوگ معجد میں لینے ہوئے تھے،رسول اللہ ﷺ کے دستِ مبارک میں ایک لکڑی تھی ،آپ ﷺ نے ہمیں اس ہے متنبہ کیا اور فر مایا اٹھ جاؤ

<sup>(1)</sup> الفتاوى الهندية:۳۲۱/۵.

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری، مدیث نمبر: ۲۸۵ـ

#### اورمىچدىيىن نەسوۇ يە(1)

حضرت عبداللہ بن عباس منظ ہے سے روایت ہے کہ مجد کوندرات میں سونے کی جگہ بنائے اور ندون میں آرام کرنے کی ا' لایت خدہ مبیتاً و لامقیلا''۔(۲) اوراس کی وجہ ظاہر ہے کہ نیند میں احتلام کا بھی اندیشہ ہے اور خروج رتح کا بھی اوراس ہے مجداً لودہ ہو سکتی ہے۔ رہ میاحفرت عبداللہ بن عمر ہو ہو کا محبد میں سوتا، تویہ اس لئے تھا کہ وہ اس وقت کنوارے تھے اور ان کا اپنا کوئی مکان نہیں تھا، مہاجرین جن مکا توں میں گزارا کرتے تھے وہ چھوٹے اور ناکافی تھے ، اس لئے نو جوان اور غیر شادی شدہ حضرات کو بعض اوقات مجد میں رہنا پڑتا تھا، اس لئے فقہاء ماس لئے نو جوان اور غیر شادی شدہ حضرات کو بعض اوقات مجد میں رہنا پڑتا تھا، اس لئے فقہاء نے سافر اور معتکف کے لئے راستہ بتایا گیا ہے ، کہ اعتکاف کی نیت کرلے ۔(۳) حضرت عبد اللہ بن عمر ہو ہی ہے داستہ بتایا گیا ہے ، کہ اعتکاف کی نیت کرلے ۔(۳) حضرت عبد اللہ بن عمر ہو ہی ہے دوایت مختلف کتب حدیث میں منقول ہے۔(۴)

### مساجدمين قيام وطعام

مون: - [1441] عام طور پر اکثر مسجدوں میں یہ ویکھاجارہاہے کہ ایک مسافر خانہ کی طرح لوگ اس میں رات کے وقت آرام کرتے ہیں ، اور دن میں مسجدوں میں بی خسل کرتے ہیں ، داڑھی کے بال کتر تے ہیں اور مسجدوں بی میں کجوان کرتے ہیں ، اور وہیں کھانا کھاتے ہیں ، کیا ایسا ممل حضور کجوان کرتے ہیں ، اور وہیں کھانا کھاتے ہیں ، کیا ایسا ممل حضور کے سالے کرام کی طرف سے یا صحابہ کرام کی طرف سے

 <sup>(</sup>۱) كنز العمال ، صديث نمير: ٢٣١٢٦٠.

<sup>(</sup>۲) الجامع الترمذي ۳۹/۱۰ـ

<sup>(</sup>٣) الفتاري الهندية:٣١/٥-

<sup>(</sup>۳) و یک نصحیع البخاری، مدیث نمبر: ۳۳۰، الجامع التر مذی، مدیث نمبر: ۳۳۰-

اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ اس طرح مسجد کی ہے احتر امی جو لوگ کرتے ہیں ، ان کوشر بعت اسلامی کی رو سے کیا سزاملنی طابخ ؟

عاہے: (کے ، ایم مجمود باشا، با کارم ، مشیر آباد)

جو (گرب: - حفرت عبداللہ بن عمر ﷺ سے دوایت ہے کہ وہ نو جوان اور کنوار ہے تھے اور کوئی مکان میسر نہیں تھا ، چنا نچے مسجد ہی میں سویا کرتے تھے اور رات بھی و ہیں گذرتی تھی ، (1) گو ہیں رہا ہے گئے ہیں دوسری کتابوں کے علاوہ بخاری میں بھی منقول ہے، اس سے معلوم ہوا کہ کسی فی مرورت اور مجوری کی وجہ ہے وقتی طور پر قیام کی گنجائش ہے ، ہاں بلا ضرورت مسجد میں سوتا ، کھا تا گئی نیم کروہ ہے ، اس کی اجازت وی ہے ، پینا مکروہ ہے ، اس کے اعتراف کے اعتراف کرنے والے فیص کے لئے اس کی اجازت وی ہے ، پینا مکروہ ہے ، اس کے اعتراف کی دینے کرنے والے فیص کے لئے اس کی اجازت وی ہے ، پینا مکروہ ہے ، اس کے اعلی کی اجازت وی ہے ، پینا مکروہ ہے ، اور مسافروں کے لئے بہتر ہے کہ جب مسجد میں متیم ہوں تو اعتراف کی نیت کر لیس ، پینا نے فاق کی نیت کر لیس ، پینا نے فاق کی عالم کے لئے بہتر ہے کہ جب مسجد میں متیم ہوں تو اعتراف کی نیت کر لیس ، پینا نے فاق کی عالم کی نیت کر لیس ، پینا نے فاق کی عالم کی نیت کر لیس ، پینا نے فاق کی عالم کی نیت کر لیس ،

"ويكره النوم و الأكل فيه أى المسجد لغير المعتكف و إذا أراد أن يفعل ذلك ينبغى أن ينوى الاعتكاف فيه ويذكر الله تعالى بقدر ما نوى و لا بأس للغريب و لصاحب الدار أن ينسام فى المسجد فى الصحيح فى المذهب والأحسن أن يتورع فلا ينام " (٢)

"غيرمحكف ك لئم مجد من موتا اور كهاتا كروه مهاور جب ايا كرنا جا مه تو مناسب مها كداعكاف كى نيت

الجامع للترمذي، صريت تمبر: ٣٢١ - باب النوم في المسجد -

 <sup>(</sup>۲) الفقاوى الهندية :۳۲۱/۵: نيزو يحصّن دالمحقار :۳۲۰/۳۰ ـ

کرلے اور جتنی ویر کی نیت کی ہے اللہ کے ذکر میں مشغول
رہے ، نیز مسافر اور صاحب خانہ کے لئے مسجد ہیں سونے
میں حری نہیں ، البتہ بہتر ہے کہ سونے سے اجتناب کرئے
اگر مسجد کے خسل خانہ میں عنسل کیا جائے اور جو جگہ نماز کے لئے مخصوص ہے اس جگہ سے
سجد کے حسن بکوان کیا جائے تو اس میں مسجد کی ہے احترامی نہیں ، کیونکہ اصل مسجد شری

ہٹ کرمبجد کے محن میں پکوان کیا جائے تو اس میں مسجد کی ہے احتر امی نہیں ، کیونکہ اصل مسجد شرق وہ حصہ ہے جونماز پڑھنے کے لئے مخصوص ہے ، داڑھی کے بال بھی مسجد کے اندر کنز نا کراہت سے خالی نہیں ، کہ بیمسجد میں گندگی پھیلانا ہے ، بلکہ بعض فقہا و کے یہاں تو کٹا ہوا بال نا یا ک بھی

ہے،اس لئے بال اور ناخن وغیرہ نمازگاہ کے حصہ سے باہر کنز نا جاہئے۔

مساجد ميس طلبه كاطعام وقيام

مول: - {1442} بعض مساجد کے احاطہ، یا اوپری حصہ میں الگ الگ کمرے بنائے جاتے ہیں، جس میں اصلاع کے طلبہ قیام کرتے ہیں، کمرے مجد بی کا ایک حصہ موتے ہیں، کیاان کو ہرروزاعتگاف کی نیت کرنی ضروری ہوگ ، یا ایک مرتبہ نیت کرنی ضروری ہوگ ، یا ایک مرتبہ نیت کرنا کافی ہے؟ (پاشامی الدین ، نامیلی)

جو (ر): - مسجد کا ایک حصہ وہ ہے جومصلیوں کے نماز پڑھنے کے لئے ہے، وہ ''عین مسجد'' ہے، اس حصہ میں ایسا مختص داخل نہیں ہوسکتا ، جسے شسل کی ضرورت ہو،اس حصہ میں یا اس کے بعین اور چھنت کے حصہ میں طلبہ کامستقل قیام وطعام اور رہائش مناسب نہیں ، (۱) اس سے مسجد کی اراضی اور عمارتوں کا دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جونماز کے لئے مسجد کی اراضی اور عمارتوں کا دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جونماز کے لئے مسجد کے ساتھ کھلی ہوئی اراضی ، بیت الخلاء اور حمامات ،امام ،مؤ ذن کے لئے

<sup>(</sup>۱) - رد المحتار :۳۸/۲ کشی

مکانات، مدرسہ یا ہاسٹل وغیرہ، یہ 'مصالح مسجد' ہیں ،ان کا تھم بعینہ مسجد کا نہیں ، تا پاکی کی حالت میں بھی بھی ان جگہوں میں جایا جا سکتا ہے ، (۱) یہ حصہ طلبہ کی رہائش کے لئے جائز بلکہ بہتر ہے ، تا کہ وہ اسلامی ماحول اور اخلاق ہے ہم آ ہنگ رہیں ،اعتکاف کی نیت اس حصہ کے لئے ہے جوعین مسجد ہے ،اور نماز کی ادائیگ کے لئے تخصوص ہے ، جو حصہ مصالح مسجد کے لئے ہے اس میں نہ اعتکاف درست ہے اور نہ اعتکاف کی نیت کرنے کی ضرورت ۔ (۲)

### مساجد میں بلندآ واز ہے بحث وتکرار

سون :- {1443} مسجد کی کمیشی مسجد کے ضروری امور پرغورو فکر کے لئے یا کسی ضروری امر کے لئے اجلاس منعقد کرتی ہوا ور یہ اجلاس منعقد کرتی ہوتا ہے، یعنی پہلی دوسری اور تیسری صف میں بیٹھ کرغور فکر کرتے ہیں ، اور دوسری اور تیسری صف میں بیٹھ کرغور فکر کرتے ہیں ، اور ادا کین کمیٹی کے خیالات الگ الگ ہونے کی وجہ ہے بحث و تکرار ہوتی ہوتی ہے کہ ساری مسجد آواز ہے گوغ افتی ہے، ایسا کرنا شرعی نقط نظر ہے درست ہے؟

جی (ب: - سائب بن بزید سے مروی ہے:
حضرت عمر عظمہ نے جھے بھیج کردو مخص کو بلایا ،آپ عظمہ نے
ان سے پوچھا کہ تم کہاں کے ہو؟ انہوں نے جواب دیا
طائف کے ،آپ عظمہ نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو
میں تم کو تکلیف دہ سزاد جائے 'لیو کہ ختمہ من آھل البلد

<sup>(</sup>۱) رد المحتار :۳۰۰/۲ محتی

<sup>(</sup>۲) حواله سابق

لاوجعتكما" تم مسجدين إلى آواز بلندكر تے بو"(١)

پس معجد میں زورے بحث دمباحثۂ کرنا آ داب معجد کے خلاف ہے، چونکہ جیزاں امور میں اختلاف رائے پیدا ہونا مستبعد نہیں اورا ختلاف کے موقعوں پر بعض دفعہ آ وار بلنہ ہوہی جاتی ہے،اس لئے بہتر ہے کہ الی میٹنگیس حدود معجدے باہر رکھی جائیں۔

مسجد میں گل پوشی اور فوٹو گرافی

موڭ: - {1444} مسجد میں گل پوشی کرنا اور فو نو نکالنا کہاں تک درست ہے؟ (محمد زاہد علی کولکنڈہ)

جو (رب: - مسجد میں ذی روح کی تصویر لینا تو سخت گناہ ہے، کیوں کہ تصویر کا بلا ضرورت کھنچیا اور کھنچوانا ہی حرام ہے، (۲) اور مسجد میں ایسی ناشا نستہ حرکت کرنا تو گناہ بالائے گناہ ہے، اور کل پوشی وغیرہ بھی مناسب نہیں ، کہ بید نیوی تعل ہے، اور مسجد میں ہر طرح کا دنیوی فعل کروہ ہے۔"ویکرہ کل عمل من عمل الدنیا فی المسجد "(۳)

مسجد ميں اپني جگه مقرر کر لينا

موڭ: - (1445) بعض حفرات مساجد میں اپی جگه مقرر کر لیتے ہیں اور ہمیشہ اس جگه پر بیٹھتے ہیں ، اس طرح

(۱) صحیح البخاری، مدیث تمبر: ۲۷۰ ـ

(۲) "قال النووي: قال العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر: لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد و سواء صنعه لما يمتهن أم لغيره، فصنعه حرام بكل حال و سواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها" (فتح الباري شرح صحيح البخاري: ١٠/٠ ١٠٠ باب عنداب المصورين يوم القيامة ، ط: قد يمي كتب فانه ، مقابل آرام باغ ، كرا چي، باكتان ) كئي د (٣) الفتاقي الهندية : ١٥/١٥ ٢٠٠ و

مساجد میں اپنی جگہ مقرر کرنا کہاں تک درست ہے؟ (محمد جہا تگیرالدین طالب، باغ امجدالدولہ)

جو (رب: - منجدی الله کا گھر ہیں ، جو الله تعالی کی بردائی اور کبریائی کے اظہار کے لئے
ہیں ، اس لئے یہاں ہر خض کو اپنی بردائی کو قربان کردینا چاہئے اور احساس بجز کے ساتھ آتا
چاہئے ، ایک بی جگہ کو اپنے لئے خصوص کر لیٹا تو اضع کے خلاف ہے ، جو مقامات عمومی استعال
کے لئے ہوں ان کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جس جگہ پہلے جو شخص نشست بنا لے دواس کی
نشست گاہ ہوگی ، چنا نچے فقہا ء نے مسجد میں اپنے لئے خصوص جگہ مقرر کرنے کو کروہ قرار دیا ہے۔
"ویکرہ لیلانسان ان یخص لنفسه مکانا فی
المسجد مصلی فیه " (۱)

د بوارقبله برکیلنڈر

مولان: - (1446) ہارے شہر کی ایک مسجد میں قبلہ کی دیوار پراوقات نماز کا چارث اور کیلنڈر آویز ال ہے اور بہت ہی خوشخط قر آن مجید کی آیات کھی ہوئی ہیں، جس کی وجہ ہے نماز پڑھتے ہوئے باربار نگاہ ادھر چلی جاتی ہے، کیا اسطرح مسجد کو جانا چاہئے ؟

جمو (رب: - ہرالی بات سے بچنا چاہئے جس سے نماز میں خشوع متاثر ہوا ارتوجہ بٹ جائے ، کیونکہ خشوع اور کیسوئی ہی اس کی اصل روح ہے ،اسی لئے فقہا و نے محراب اور دیوار قبلہ پرنقش ونگار کومنع کیا ہے ۔

" وكره بعض مشايخنا النقش على المحراب و

<sup>(</sup>۱) - الفتاوي الهندية:۱۸/۱۰

حائط القبلة لانه يشغل قلب المصلى "(۱) مناسب موگا كدالي چيزي بجائے قبله كرائي بائيل كھي يا آويزال كى جائيں۔ سحد ميس گھنشم

> مول :- (1447) ایک گھڑی معجد میں کمیٹی کی جانب سے نصب کی گئی ہے ، جس کی آواز نہ صرف معجد میں بلکہ سارے محلّہ میں سنائی ویتی ہے ، جو تھیہ بالنصاری کے مماثل ہے ، کیا شرعایہ فعل جائز ہے؟
>
> (علاء الدین ، تنالی)

جو (رب: - صورت مسئولہ کو تھبہ بالنصاری میں شارنہیں کیا جا سکتا ہے کہ نصاری کے یہاں جونا قوس بجائے جاتے ہیں اس کی آواز گھڑی کے تھنٹہ سے مختلف ہوتی ہے ،اور دونوں کا مقصد جدا گانہ ہے ، نیزنی نفسہ کوئی ایبانظام تعین کرنا جس ہے لوگوں کواوقات کی خبر ہوتی رہے ، کوئی نا جائز کا منہیں۔

البتہ بیضروری ہے کہ مجد کا ایک خاص مقصد ہے اور وہ '' عبادت' ہے، اسی لئے مسجد میں عبادت ہے متعلق اعمال اور وینی امور ہی کو جائز رکھا گیا ہے ، ایسی چیزیں جوعبادت نہ ہوں ، چاہے وہ بنفسہ جائز ہی کیوں نہ ہوں ، بلکہ بسااوقات مطلوب بھی ہوں ، مسجد میں ان کی انجام دہی ہے نقیماء نے منع کیا ہے ، چنانچ خو در سول اللہ اللہ اللہ اللہ اسلہ میں مسجد میں اعلان کرنے پر ناراضکی کا ظہار فر مایا ۔ (۲) اوقات نماز کا بتانا کو کہ بذات خود مرست ہے ، بلکہ ایک صدتک مفید بھی ، مگر چونکہ مطلقا اوقات کی یا دد ہائی مسجد کا مقصور نہیں ، نیز نفل درست ہے ، بلکہ ایک صدتک مفید بھی ، مگر چونکہ مطلقا اوقات کی یا دد ہائی مسجد کا مقصور نہیں ، نیز نفل بڑھنے والوں کو اس سے بسا اوقات فلل پڑنے کا اندیشہ رہتا ہے ، اس لئے بینا مناسب ہے ، رو مسجد والوں کو اس سے بسا اوقات فلل پڑنے کا اندیشہ رہتا ہے ، اس لئے بینا مناسب ہے ، رو مسجد والوں کو اس سے بسا اوقات فلل پڑنے کا اندیشہ رہتا ہے ، اس لئے بینا مناسب ہے ، رو مسجد والوں کو اس سے براہ اوقات نوان کے لئے اذان کا فی ہے ۔

<sup>(</sup>۱) ردالمحتار: ۳۳۱/۴ کبیری: ص:۱۵۵

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم ، حدیث تمبر:۱۲۲۳-۱۲۲۳ محص

### مساجد میں ٹنک ٹا تک گھڑیاں رکھنا

سوڭ: - {1448} مىجدىيى ئنگ ئانگ كھڑياں ركھنے كاازروئے شرع كياتھم ہے؟ جماعت كے ركن موصوف اليى محرى كے بہانے طرح طرح كے الزمات لگانے كے متعلق ازروئے شرع كياتھم ہے؟

مجور (ب: - مساجد میں اوقات کی نشاندہی کرنے والی گھڑیوں کے رکھنے میں مفہا کقہ نہیں ،اگر وہ خفیف می آ واز کے ساتھ بھی وقت بتاتی ہوا دراس سے عام لوگوں کی نماز میں خلل نہ پیدا ہوتا ہو، جیسا کہ مشاہدہ ہے تو ایس گھڑیاں مسجد میں رکھی جاسکتی ہے۔(۱) اوراس پر موصوف کو اعتراض کرنا سیج نہیں ہے ،کسی بھی مسلمان کو ایسا کا منہیں کرنا چاہئے کہ کسی ضرورت شرعی کے بغیر خواہ مخواہ مسلمانوں میں اختلاف واختشار پیدا ہو، اس لئے ان کواس سے باز آ جانا جا ہے ۔

# مساجد میں شیپ ریکارڈ کے ذریعہ قراءت وغیرہ

موڭ: - {1449} مساجد ميں ثيب ريكار ۋ كے ذريعہ قراءت ،نعت شريف وغيره من سكتے ہيں؟ (محمد جہاتگيرالدين طالب ، باغ امجدالدولہ)

<sup>(</sup>۱) مسجد کے اندر محمنہ دار کھڑی بغرض اعلام وفتت کے جائز ہے، اور چونکہ بعض لوگ بینا کی کم رکھتے ہیں ، بعض لوگ کھڑی نہیں بہچانے اور بعض دفعہ روشی کم ہوتی ہے، اس لئے ضرورت ہوتی ہے، آواز دار محمر کی کھڑی کی ، تو اس مصلحت سے میہ جزس ممنوع ہے مستنی ہے، جبیبا کہ عالمکیری میں بعض فروع اس قسم کی گھڑی کی ، تو اس مصلحت سے میں تصفیق کی اجازت عین صلوق میں مصلحت کے لئے بین دلیل ہے، ۔ (امداد الفتادی: ۸/۲)

جموراب: - مسجد میں دنیوی گفتگو ہے منع کیا تمیا ہے ،اور دینی گفتگو کی اجازت ہے ،(۱) اس کئے قراءت ،نعت یا نہ ہمی تقریر کی کیسٹ ایسے اوقات میں مسجد میں سی جاسکتی ہے ،جس میں دوسروں کی عبادت میں خلل نہ ہو ،البتہ ضروری ہے کہ ذ مہداران مسجد کی اجازت ہے ہو ،اور مسجد کی بجلی استعمال نہ کی جائے۔

### د بوارقبله برمكهومد يبنه كي تضوير

موڭ: - (1450) مجدیس ست قبله کی دیواروں پر کعبہ و مدینه کی تضویریں کی ہوئی ہیں ، کیا ان تصویروں کے سامنے نماز پڑھنا جائز ہے؟ (محمد چشم الدین ،میدک)

ہو (رب: - نمازی کے سامنے یا دائیں بائیں ذی روح یا کس ایس چیز کی تضویر ہوجس کی دوسری قومیں پرستش کرتی ہوں ، بیہ جائز نہیں ، کیونکہ اس میں غیر اللّٰہ کی عبادت اور بندگی کا وہم پیدا ہوتا ہے ،اورنماز کا مقصد ہی اللّٰہ کی بندگی اور غیر اللّٰہ کی نفی ہے ، حدیثوں میں بھی اس طرح تضویر رکھنے کی ممانعت منقول ہے۔ (۲)

کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ چونکہ نہ ذی روح ہیں اور نہ کوئی قوم اس کی پرستش کرتی ہے، اس کے ان کی تصویروں کا بیٹھ نہیں ہے، البتہ نماز کا ایک اہم ترین مقصد خشوع وخضوع ہے اور اگر نماز پڑھنے والوں کے سامنے کی سمت میں دیدہ زیب تصویریں ہوں تو توجہت جاتی ہے، اور نگاہ بار بارای طرف اٹھتی ہے، اس لئے فقہاء نے دیوار قبلہ میں گفش و نگار کو کروہ تنزیجی کہا ہے، الدر الحقار میں ہے:

#### " ولا بـأس بـنـقشـه خلا محرابه ، فإنه يكره :

<sup>(</sup>۱) "وكذلك يكره أن يتخذ طريقا أو يحدث فيه حديث الدنيا "(البحر الرائق المرادق) مرادة المرادق ا

 <sup>(</sup>۲) صحیح البخاري، صحیح أبر ۳۷۳، كتاب الصلاة محمی \_

لأنبه يلهني المصلي ، و ظناهره أن المراد بالمحراب جدار القبلة "(۱)

اوراس پرعلامہ شائ قرماتے ہیں کہ' والسطاھ سر مسن ھذا أن السكراھة ھنا تنزیھیة ''(۲) اس لئے سمتِ قبلہ میں ایسی تصویریں بھی مناسب نہیں ہے۔

مسجد ميس عقدِ نكاح

مون :- (1451) بعض لوگ عقد نکاح مسجد میں کرنا سنت مؤکدہ اور مسجد کے باہر خلاف سنت بتلاتے ہیں، کس حد تک درست ہے؟ جب کدا کثر نکاح ، شادی خانوں اور کمروں میں ہوا کرتے ہیں، نیز نصاب اہل خدمات شرعیہ ہیں اس کو مستحب بتلایا گیا ہے۔

(غلام دیکیر، اے ، ی گارڈ)

جو (رب: - مسجد میں نکاح کرناسدتِ مؤکدہ اور مسجد کے باہر کرنا خلاف سنت تو نہیں ہے ، لیکن مستحب طریقہ یہی ہے کہ مسجد میں عقد لکاح کیا جائے ، امام غزائی فرماتے ہیں : "ویست حدب أن یعقد فی المسجد "(۳) خودرسول الله الله النہ المنظا نے مسجد میں نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے ، (۳) اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ علیہ کے یہاں بھی مسجد میں نکاح کرنے کا اہتمام تھا، ایک روایت میں ہے:

"آپ ﷺ نےمجدمیں ایک جماعت کودیکھاء آپ ﷺ

و (۱) الدر المختار مع الرد : ۱/۲۸۹، ط: مكتبة رشيديد محشى \_

<sup>(</sup>۲) د العمتار: ۱/ ۸۲۱، ۳۳۱، مکتبة رشیدید کشی ـ

<sup>(</sup>٣) الجامع للترمذي صديث تمبر ١٠٨٩ عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، مشكوة ، صحيت تمبر ٣١٥٢ ما

نے دریافت فرمایا: بیر کیسا اجتماع ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: نکاح ہے بتو آپ ﷺ نے اس کی تحسین فرمائی۔(۱)

اس کئے مسجد میں مجلس نکاح رکھنا بہتر ہے اور اس کورواج دینے کی ضرورت ہے ،اس کا ایک فائدہ میر بھی ہے کہ گانا بجانا اور اس طرح کی لغویات سے لوگ از خود نکج جا کیں ہے ، اور احتر ام مسجد کے پیش نظرالیی ہاتوں ہے گریز کریں گے۔

سول :- (1452) محرم مولا تا خالدسیف الدر تمانی صاحب! السلام علیکم ور حمة الله و بر کاته!

آپ نے ..... کی تقریب نکاح می خطبہ دیتے ہوئے مساجد میں نکاح کرنے کو افضل بتایا تھا، میں جانتا چا بتا ہوں کہ اس سلسلہ میں کیا صدیث مروی ہے؟ وہ کس درجہ کی ہے؟

کیا رسول اللہ فی نے اپنے نکاح مجد میں کئے ہیں؟ کن صحابہ فی ہے مجد میں نکاح کرنا تا بت ہے؟

امید کہ اس کا جواب عنایت کریں گے۔

امید کہ اس کا جواب عنایت کریں گے۔

(عبدالرجم قریش ،صدر کل ہند جمل تعیر ملت حیدر آباد)

جو (ب : - کری ومحری زیدت الطاقکم!

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته!

فدا کرے مزاج گرامی بعافیت ہو،گرامی نامہ موصول ہوا،مشغولیات کے باعث جواب میں تاخیر ہوئی ،معذرت خواہ ہوں ،مسجد میں نکاح کا اصل مقصوداعلان وا ظہار ہے،اور آپ ﷺ کی ذات اقدس حضرات صحابہ ﷺکے لئے ایسی مرکز توجیقی ،کدا گرمسجد میں نکاح نہ بھی ہوتا تو اس کی خوب شہرت ہوجاتی تھی ،اورتشہیر کی حاجت ندرہتی تھی۔

<sup>(</sup>۱) - مصنف عبد الرزاق :۲/ ۱۸۷۔

اضربوا عليه بالدفوف" (۱)

'' نکاح کا اعلان کرو،اہے مسجد ہی میں منعقد کرو،ادراس پر

نوبت بجاؤ''

ا مام ترفدیؓ نے حدیث کو''حسن' قرار دیا ہے، اور مشہور محدث بیمیؓ نے بھی اس کی صحت کو سلیم کیا ہے، علامہ سیوطیؓ فرماتے ہیں:'' وجند مالبید ہفت یو بست متنه ''(۲)رمزشناس مربیع کیا ہے، علامہ سیوطیؓ فرماتے ہیں:'' وجند مالبید ہفت یو بست متنه نام عزائ نے بھی آ واب عقد نکاح میں لکھا ہے کہ مساجد میں عقد نکاح مستحب ہے، ''ویست حب آن یعقد فی المسجد ''(۳)

جہاں تک خود آپ ﷺ کے نکاح کی بات ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ، حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہااور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے تو آپ ﷺ کا نکاح کی زندگی میں ہوا، (۴) میں کے مسجد میں ہونے کا سوال ہی نہیں تھا۔

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے نکاح حبش میں حضرت خالد بن سعید بن عاص ﷺ کی وکالت ہے ہوا، (۵)اس لئے اس میں بھی اس کا امکان نہیں تھا۔

حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح غزوۃ خیبر سے واپسی میں ہوا ،حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے آپ وہ اکا کا نکاح

<sup>(</sup>۱) الجامع للترمذي ، صديث نمبر: ۱۰۸۹ وي ـ

 <sup>(</sup>۲) فيض القدير :۱۱/۲ تحقى ـ

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين bem/r: الدار المصرية البنانية محتى -

<sup>(</sup>٣) البداية و النهاية :٣٩٣/٣- محس

<sup>(</sup>۵) حواله سابق

مدینہ میں ہوا ،ان حضرات کے نکاح کی بابت حدیث وسیرت کی کتابوں میں تفصیل نہیں ملتی کہ کہاں نکاح ہوا تھا؟ یہی حال آ ہے ﷺ کی بنات طاہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے واقعات نکاح کا ہے، میں نے اصابہ،اسدالغابۃ ،طبقات بن سعداورا کثر اہم کتب سیرت ورجال ہے رجوع کیا مم مجنس نکاح کی بابت بیتانہ چل سکا، کہ بیہ سجد میں ہوا، یامسجد سے باہر ہوا، بہر حال کسی بات کی فضیلت کے ثبوت کے لئے آپ ﷺ کاعمل ہی ضروری نہیں ، آپ ﷺ کاارشاد بھی کافی ہے ، ﴿ ا بلکہ محدثین کے یہاں اہم قاعدہ یہ ہے کہ' حدیث قولیٰ'' کی اہمیت'' حدیث فعلیٰ' سے زیادہ ہے، 🎚 اس لئے کہ'' اقوال'' اُصول وقانون کا درجہ رکھتے ہیں ،اور آپ ﷺ کے افعال بعض اوقات استثنائی نوعیت کے ہوتے ہیں ، جوکوئی خاص اہم تر شرعی مصلحت پرمبنی ہوتے ہیں ،مثلا آپ ﷺ نے بہ حائت استنجاء قبلہ کی طرف زُرخ یا پشت کرنے کومنع فر مایا ہے، (۱) کیکن ایک اور روایت میں خود آپ ﷺ کااستنجاء کی حالت میں قبلہ کی طرف زخ کرنا ثابت ہے، (۲) پس ممانعت اصل ہے ،اورآ پ ﷺ کا پیغل کسی عذر برجنی تصور کیا جائے گا، فی زمانه مساجد میں نکاح کا ایک اور فائدہ پیہ ے کہ بہت سے مشکرات ہے بھی مجلس نکاح محفوظ رہتی ہے ، بیہ بچائے خوداتنی بڑی مصلحت ہے کہاس کی وجہ ہے مجالس نکاح کومسا جدمیں رکھنے کی ترغیب دی جاسکتی ہے۔

کیا صحابہ کرام ﷺ نے بھی مساجد میں عقد نکاح کئے ہیں؟ موڭ:-{1452} مری جناب خالد سیف اللہ رحماتی صاحب!

> وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته م میدکدآپ بخیروعافیت موں کے ، بحداللہ میں تھیک م

صحیح البخاري ءمدے ثمبر:۱۳۵ تحقی۔

<sup>(</sup>٢) حواله ما بق تحشی \_

مون،آب كاجواب ١٥ر٣١٨١٨١٥ هكوملاشكرييد

میں نے اپنی تحریر میں یہ بھی لکھا تھا کہ مجھے ان صحابہ کرام ﷺ کے نامول کی فہرست حوالوں کے ساتھ چا ہے جنہوں نے اپنے نکاح مساجد میں منعقد کئے ،آپ کے جنہوں نے اپنے نکاح مساجد میں منعقد کئے ،آپ کے جواب میں اس تعلق سے کوئی ذکر نہیں ہے۔

باعث ممنونیت ہوگا اگراس تعلق ہے آپ جواب روانہ فرما کمیں۔

اس کے بعد انشاء اللہ مساجد میں نکاح کے خوا ند اور مصالح پر مفتگو ہوگی ،اوراگر رسول اللہ اللہ اللہ کا مسالح پر مفتگو ہوگی ،اوراگر رسول اللہ اللہ اللہ مقتگو کا میں صحابہ کرام کا مل سامنے آجا تا ہے ،اتو کسی مفتگو کا موال ہی بید آنہیں ہوتا ، جب آئی وضاحت سامنے آجائے تو کسی چوں و چرا کی ممنج آئی ہیں رہتی اور سرتشلیم نم ہوجا تا ہے۔ امید رکھتا ہوں کہ اس پر آپ تفصیلی جواب سے ممنون فر ما نمیں میں ۔

نوٹ: - سیبھی تحریر فرمایئے کہ امام ترفدیؓ نے اس حدیث کو ایک ہی سند سے پاکٹی سندوں سے نقل کیا ہے ،اور راوی کون کون ہیں؟

(عبدالرحيم قريشي ،صدركل هندمجلس تغمير ملت حيدرآباد) جو (لب: - محتر مي ومكرمي! سلام مسنون

خدا کرے آپ بعافیت ہوں۔والا نامہ موصول ہوا۔

(الف) حضرات صحابہ کرام ﷺ کے زمانہ میں تقریب نکاح کو بہت زیادہ اہمیت نہیں ا دی جاتی تھی ،اسی لئے عام طور پر حضرات صحابہ ﷺ کے نکاح کے بارے میں صرف اس قدر ملتا ہے کہ کون خواتین آپ سے منسوب تھیں ،تقریب نکاح کی تفصیل اور مقام تقریب کے بارے میں وضاحت نہیں ملتی ، نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ خطبہ کس نے دیا؟ نکاح کس نے پڑھایا؟ کو اہمان کون لوگ تھے؟ ایک تقریبات کو کتنی کم اہمیت دی جاتی تھی ،اس کا انداز ہاس امر سے بخو بی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف عظیہ اور حضرت جابر بن عبداللہ عظیہ جسے محابہ جو آپ ایک کے مقریبین میں تھے،عقد کرتے ہیں اور آپ بھٹے کواطلاع تک نہیں ہوتی ، بلکہ بعض دفعہ تو درمیان سفر بی نکاح ہوجا تا تھا ، غالبالی لئے حضرات محابہ کرام بھی کے عقد نکاح کی بابت جزوی تعلیل سے بیس ملتیں ،اس لئے اتنا موقع بھی میسر نہیں کے فردافر دائمام صحابہ بھی کے تذکر کے جزوی تفصیلات نہیں ملتیں ،اس لئے اتنا موقع بھی میسر نہیں کے فردافر دائمام صحابہ بھی کے تذکر کے جزوی تفصیلات نہیں ملتیں ،اس لئے اتنا موقع بھی میسر نہیں کے فردافر دائمام صحابہ بھی کے تذکر کے تراجم ورجال کی کتابوں میں دیکھیے جاسکیں ۔

(ب) پھرفقہاء ومحدثین کا ایک اصول ہیہ ہے کہ عدم ذکر عدم ثبوت کی دلیل نہیں ، ایسا ممکن ہے کہ بعض واقعات چیش آئے ہوں اوران کا تذکرہ نہ کیا گیا ہو،لہذا صدیث ہے کسی ہات کا ثبوت کسی تھم کی مشروعیت کے لئے کافی ہے،ایسانہیں ہے کہ اگر عہد صحابہ ﷺ میں اس پڑمل کی صراحت نہ ہوتو وہ حدیث ردکر دی جائے۔

(ج) جہاں تک ترندی کی اس صدیت کی بات ہے تو اس کے راوی تنہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے ان کے بھینے اور عہد تا بعین کے متاز فقیہ قاسم بن محمد بن ابی بکر نے روایت کیا ہے ، اور قاسم کے واسطہ سے بیر روایت احمد بن منبیح ، فقیہ قاسم بن محمد بن ابی بکر نے روایت کیا ہے ، اور قاسم کے واسطہ سے بیر روایت احمد بن منبیح ، بزید بن ہارون اور عیسی بن مامون فقل کرتے ہیں ، ان میں احمد اور یزید تو بہت اعلی ورجہ کے محدث ہیں اورعیسی بن مامون بھی مقبول راوی ہیں ۔ دعاء خیر کاخواستگار ہوں۔

والسلام



# مدارس ہے تعلق احکام

### د بنی **مدارس** کی اراضی

سون :- (1453) فی زمانہ چونکہ سرکاری مداری ہیں،
ندئبی دین تعلیم کا نظام نہیں ہے،اس لئے بعض تنظیمیں اور
ادارے دینی درسگاہیں چلارہ ہیں،جولائق تحسین اقدام
ہے، گربعض حضرات زکوۃ،چرم قربانی اورعطیہ جات کے
فریعہ رقوم جمع کر کے دینی مدارس کے لئے اپنے نام پر آراضی
خرید کر عمارتیں تعمیر کروارہ ہیں اورجائیداد ان کی ذاتی
ملکیت قرار پاتی ہے، پیطریقہ کارکبال تک درست ہے؟
ملکیت قرار پاتی ہے، پیطریقہ کارکبال تک درست ہے؟

ہو (ب:- دینی مدارس وقت کی بہت ہوی ضرورت ہیں اور کہنا جائے کہ موجودہ اللہ میں اور کہنا جائے کہ موجودہ حالات میں ان ہی مدارس سے دین کا بقامتعلق ہے ،البتہ مدارس کی زمین اپنے تام پر خرید کرنا قطعاً جائز نہیں اور بخت گناہ ہے، بلکہ یہ 'فصب'' کے علم میں ہے کہ ایک تو می امانت کو

کوئی فخص اپنی ذاتی ملکیت بنالے ، ایسے اشخاص کو سمجھانا چاہئے کہ وہ ایسے ناشائستا کسے کہ ایر ہیں اور ایسی تدبیر کرنی چاہئے کہ اس طرح کی خیانتوں کا سدباب ہو، البتة ایسانہیں ہے کہ آثمام دینی مدارس میں باضابط مجلس انظامی موجود ہے ۔ آتمام دینی مدارس میں میطریقہ اختیار کیا جاتا ہے ، اکثر مدارس میں باضابط مجلس انظامی موجود ہے ۔ اور مدرسہ کی جائیدادیں خود مدرسہ کے نام سے خریدی جاتی ہیں — بیات بھی ذہن میں دبئی ۔ چاہئے کہ زکوۃ اور جرم قربانی کی رقم سے زمین خرید نایا عمارت بنانا جائز نہیں ، (۱) میرقم غریب اللہ کے کھانے بینے پر ہی خرج کی جاسکتی ہے۔

## مینار کی تعمیر مقدم ہے یا مدرسہ چلانا؟

موران: - (1454) جامع مسجد ...... کے اطراف
میں کئی ملکیاں ہیں، جس کا ماہوار کرایہ تقریبا بتیں ہزار آتا
ہے،اس مسجد کے تحت اہل خیر حفزات کے تعاون سے مدرسہ
"تحفیظ القرآن" تعمیر کیا گیا، کمیٹی ہے کئی بار مدرسہ شروع
کرنے گرارش کی گئی تو ان حفزات نے کہا کہ رقم کم ہونے
کی وجہ سے مدرسہ کا آغاز نہیں کیا جا سکتا،اب اس مسجد کے دو
برے مینار تعمیر کئے جارہے ہیں، جس پر کافی لاگت آئے گی،
براے مینار تعمیر کئے جارہے ہیں مجس پر کافی لاگت آئے گی،
برائی جائے کہ ان حالات میں مدرسہ کو جاری کرنا مقدم ہے یا
مینار کی تعمیر کرنا؟
مینار کی تعمیر کرنا؟

جو (رب: - مدرسة تحفيظ القرآن كوجارى كرنے كى اہميت يقيناً مينار كى تعمير سے زيادہ ہے، كيونكہ مينارتو مسجد كى خوبصورتى اورآ رائش كے لئے ہے، اور مسجد كے تحت جو مدرسہ بنايا گيا ہے اس سے مسجد كى آبادى كالظم ہوگا ،اور نمازى پيدا ہوں ہے، البتة كسى بھى كار خير ميں وقف كرنے

<sup>(</sup>۱) "لا يصرف إلى بناء نحو مسجد" (الدر المختّار على هامش رد المحتار (۲۹۱/۳) محتي .

ہ والے کی نیت بہت اہم ہوتی ہے،(۱) اگر پچھ لوگوں نے تمیٹی کو مینار کی تغییر ہی کے لئے پیسے دیئے ہوں تو پھراس مدمیں ان پیپوں کا خرچ کرنالازم ہے۔

ایک مدرسه کے وقف کا دوسر مے مدرسه میں استعمال مرسه میں استعمال مولان: - (۱۹۵۶) محترم و مرم حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم ۔

السلام علیکم ورحمة الله و برکاته کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ کی فاص دین مرسہ کی تغییر کی فرض ہے ایک مخص نے یا متعدد اشخاص نے یا کسی غیر اسلامی یا اسلامی حکومت نے بچھ متعدد اشخاص نے یا کسی غیر اسلامی یا اسلامی حکومت نے بچھ رقم میں کہ دی کہ بیرقم آپ کے مدرسہ کی تغییر کے لئے بیرت ہے کہ وہ تغییر کے لئے بیرت ہے کہ وہ کسی ووسرے کواس رقم میں سے معطی کے مشاء کے خلاف کسی ووسرے کواس رقم میں سے معطی کے مشاء کے خلاف المداودیں کیا بیرشرعا جائز ہے؟

جو (ب: - وقف کے سلسلہ میں اصول میہ ہے کہ واقف کے منشاء کی بہر حال رغایت کی اور مسئولہ صورت میں واقف نے بطور خاص تاکید کر دی ہے ،اس لیے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے ، وقف کے سلسلہ میں یہ اصول صرف مساجد ہی کے لئے نہیں ہے تمام اللہ میں یہ اصول صرف مساجد ہی کے لئے نہیں ہے تمام اللہ میں یہ اوقاف کے لئے ہے ، چنانچ فقہاء نے تصریح کر دی ہے کہ اگر کسی وقف ممارت کا بچھ حصہ منہدم اللہ میں اوقاف کے اور فی الوقت اس کی ضرورت نہ ہوتو اسے روک رکھا جائے گا اور جب ضرورت ہوگی

<sup>(</sup>۱) "شرط الواقف كنص الشارع "( رد المحتار : $^{4/9}$ )  $^{7}$ 

<sup>(</sup>۲) "شرط الواقف يجب اتباعه" (الأشباه و النظائر لابن نجيم ص: ۱۹۵) من موسوده و موسود و موس

ووہارہ اس میں استعمال کرلیا جائے گا اگر بعینہ اس بھی کا استعمال ممکن نہ دہے تو فروخت کر کے اس کی قیمت مرمت واصلاح میں صرف کی جائے گی:

"وما انهدم من بناء الوقف و آلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه وإن استغنى عنه امسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصرف فيها و إن تعذر اعادة عينه إلى موضعه يبيع و يصرف ثمنه إلى المرمة " (۱)

لہذا اس رقم کو دوسرے مدرسہ کیلئے دینا جائز نہیں ہے ، اور نہ واقفیت کے باوجود لیما۔ فادی عالمکیری میں ہے کہ کسی وقف کے مال کو دوسرے وقف کے لئے دینا جائز نہیں ہے کو کہ وہ مال پہلے وقف کی ضرورت سے زائد ہوا ور دوسرے وقف کواس کی ضرورت ہو۔

"هل يجوز للقاضى صرف وقف ما استغنى عن العمارة إلى العمارة قال لا "(٢)

### ایک مدرسه کے سامان کو دوسرے مدرسه میں منتقل کرنا

مولاً: - (1456) (الف) مسجد خلا محمد میں ایک صباحی مدرسہ محلہ کے لوگوں نے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم کی غرض سے قائم فرمایا اور ساتھ میں ایک مشتی کتب خانہ قائم کیا، سکین اس وقت یہ کتا ہیں بلا استفاد ہ پڑی ہوئی ہیں، توجہ ولانے کے باوجود کوئی مطالعہ کے لئے کتا ہیں حاصل نہیں کر رہا ہے،

 <sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية:۳۱۹/۳، مطبع بردت.

<sup>(</sup>۲) - الفتاوي الهندية:۲۵۸/۳ -

کیا بیرکتابیں الماری کے ساتھ کسی دوسرے ہمدوقتی اردومیڈیم مدرسہ میں مطالعہ کے لئے دی جاسکتی ہیں؟

(ب) صباحی مدرسہ کی کئی سال کی بچت جواس وقت
موجود ہے وہ ۱۹۵۰۰روپے ہے یہ چندہ دین تعلیم کے لئے
لوگوں سے لیا گیا ہے اور اب بھی لیا جاتا ہے، کیا اس کی فاضل
بچت کی دوسرے دین تعلیمی ادارے کو جہاں واقعی ضرورت
ہے، دی جاسکتی ہے؟

(ج) جس مسجد میں مدرسہ قائم ہے اس کی توسیع ہونے والی ہے، کیابی فاضل بچت مسجد کی توسیع کے کاموں میں لگائی جاستی ہے؟ واضح رہے کہ مسجد کی اور مدرسہ کی انتظامی کمیٹیاں الگ الگ ہیں۔ (عبیداختر موتی باغ اسکنج)

جو (رب: - (الف)اس طرح كتابين مع المارى بنتقل كى جائين كه ملكيت تومسجد كى باتى ہے، ليكن مذكوره درسگاه كے لوگ بھى اس ہے استفاده كرسكيں۔

> " وإن وقف على المسجد جاز ويقرأ فيه ولا يكون محصورا على هذا المسجد وبه عرف حكم نقل كتب الأوقاف من محالها للإنتفاع بها" (۱)

(ب) اگرچنده د مندگان کا مقصد محض دین تعلیم میں اعانت موتو کسی اور دین تعلیمی اداره إ

کوبھی دیا جاسکتا ہے، نیکن اگر خاص اس صباحی مدرسہ کے لئے دیا گیا ہے اور چندہ و ہندہ گان کا مقصد یبی ہے جبیہا کہ سوال ہے واضح ہے تو اگر ستفتل میں بیرقم صباحی مدرسہ کے کام آسکتی ہوتو اس کا استعمال دوسرے مدرسہ کے لئے درست نہ ہوگا ،اس لئے کہ چندہ دہندہ اور وقف کنندہ کے

مقصود ومنشاہی کو بنیا دی اہمیت حاصل ہوسکتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) ٔ الدر المختار على هامش رد المحتار :۱/۵۵۸

(ج) مسجد کی تقمیر میں بیرتم صرف ند کی جائے ،اس لئے کہ سجد کی تقمیر میں چندہ دینے اور دین تعلیم کے لئے چندہ دینے کا مقصدا لگ الگ ہوتا ہے۔(۱)

#### كفاف كااستحقاق

مولاً: - {1457} اگر کی صاحب مرتبه فض یا المجمن نے کسی مدرسد کی امداد کی سفارش کی یا کسی صاحب خیر کو مدرسد کا معائنہ کروایا، یا کسی کوجود و مری غرض کے لئے بلایا گیا تھا، ضمنا مدرسہ بھی بتایا اور انہوں نے کہھرقم مدرسہ کو دیدی — اس صورت میں کیا مذکورہ محض یا اشخاص کو بطور کفاف اس رقم سے کہھ لینا جا کڑنے جینوا و تو جروا۔ (محمد جنید، دار العلوم حیدر آباد)

جو (ب: - کفاف کی حیثیت عملا وعرفاا جارہ کی ہے اور اجارہ بیں اجرت کی بنیادتمام تر معاہدہ پر ہوتی ہے، لہذا آگر کفاف کے سلسلے میں پہلے سے کوئی معاہدہ تھا، اور معاہدہ میں اتن وسعت تھی کہ کسی آمد نی میں جو شخص یا اشخاص بھی فی الجملد ذریعہ بنیں ہے، وہ کفاف کے ستحق قرار پائیس ہے، تو ندکورہ صورت میں متعلق افراد کفاف کے حقدار ہوں ہے، اور آگر بیرقید ہوکہ جن کی وساطت سے اور ہاتھوں سے مدرسہ کورتم سلے گی وہ ستحق کفاف نہ ہوں ہے، تو فلا ہر ہے کہ کفاف کے در تعداجارہ جنات کفاف کے حقدار نہوں گے، تو فلا ہر ہے کہ کفاف کے ذریعہ اجارہ کفاف ہوکہ دیاس تقدیم پر ہے کہ کفاف کے ذریعہ اجارہ بنہ اور آگر خود بیر معاملہ کورست نہ ہوجیسا کہ تعرب کفی مدارس کا تعامل ہے اور آگر خود بیر معاملہ کورست نہ ہوجیسا کہ بعض علاء اجرت میں ایک کونہ جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں تو فلا ہر ہے کہ کفاف کے استحقاق کا مسئلہ ہی پیدانہ ہوگا۔ والنداعلم بالصواب۔

<sup>(</sup>۱) وإن اختلف أحدهما بأن بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجدا أو مدرسة و وقف عليهما أوقافا لا يجوز له ذلك "(الدر المختار على هامش رد المحتار : ١/١٥٥٠ ط: كُتِيرُ كَا).

# قبرستان ہے متعلق احکام

### قبرستان میں ہے ہوئے مکان کی خریدی

سوڭ: - {1458 } جميس ايك مكان خريدنا ہے ، نيكن لوگ اس گھر كے بارے ميں كہتے ہيں كه آج سے جاليس سال پہلے وہاں قبرستان تھا ، كيا ايسے گھر ميں رہنا درست ہے؟ (عبد الرشيد ، نا ند بر)

جو (رب: - عام طور پر قبرستان کی زمین وقف ہوتی ہے،اور وقف کی زمین میں اپنامکان بنالیمنا اس زمین کوغصب کرلیمنا ہے،اس لئے ایسا مکان آپ کے لئے خرید نا جائز نہیں ،فقہاء نے قبرستان میں گھرینانے کی اجازت صرف اس وقت دی ہے جب قبرستان کی حفاظت مقصود ہو لیکن اس میں بھی بیرقیدر کھی ہے کہ اگر تدفین کے لئے اس جگہ کی ضرورت پڑجائے تو تقمیر اٹھادی

"....لكن إذا احتيج ذالك المكان يرفع البناء

ليقبر فيه "(١)

ہاں اگر زمین کسی کی ملکیت ہو،قد امت کی وجہ سے قبریں بالکل پوسیدہ ہوگئی ہوں ،تو ما لک زمین اسے فروخت کرسکتا ہے،البتہ بوسیدہ ہڑیاں کہیں ایک جگہ احتر ام کے ساتھ دفن کر دی جا کمیں ،اگر ایسا قبرستان رہا ہوا ورقبرستان کے مالک نے خود زمین فروخت کی ہوتو مجراس مکان کے خریدنے کی مخبائش ہے۔

### قبرستان کے متولی کون ہوں گے؟

مولان: - {1459} کیا فرماتے ہیں اس مسئلہ میں کہ زید نے حسب رواج زمانہ مقبرہ تغییر فرمایا جسے کلتیڈ خاندانی مقبرہ کی حیثیت حاصل ہے، جس میں خاندانی فردیا افراد کے تبریا قبور موجود ہیں ،اس کی تولیت کا شرعاحی فردخاندان اور وارث پر ہے یا کسی غیر پریا کسی غیرادارہ یا غیرافراد پر مشمل سمیٹی پر ہے؟

جو (رب: - (الف) اصل اعتبار وقف کرنے والے کی نیت کا ہے،اگر اس نے اس کی تولیت اپنے خاندان کے لئے مختص کر دی تھی تو وہی متولی ہوں گے۔(۲)

## قبرستان میں بینک انٹرسٹ کی رقم

موڭ: - {1460} جهال نما كے قريب جوسلم بستيال

<sup>(</sup>۱) - البحر الرائق: ۳۲۱/۵ كتباب البوقف، فيصل في أحكام المسجد على كتبه ذكريا و بوغ محقى

 <sup>(</sup>۲) "شرط الواقف يحب اتباعه (الى قوله) لايجوز للقاضى عزل الناظر
 المشروط له بلاخيانة ولو عزل لا يصير معزولا ولا الثانى متوليا" (الاشباه والنظائر لابن نجيم ش: ١٩٥٥ م ايروت)

وجودین آئی ہیں ان کے لئے کوئی قبرستان ہیں ہے، جو ہوہ کہ ہونے کے قریب ہے، اس لئے قبرستان کے لئے ۱/۱ کیڑ ہونے کر ہونے کے قریب ہے، ایک لا کھر و پیاڈ وائس وے کر سال ڈید کی تحییل کی گئی ہے، باقی رقم ۱/۱۷ کھر و پیر معینہ مرسل ڈید کی تحییل کی گئی ہے، باقی رقم ۱/۱۷ کھر و پیر معینہ مدت میں اواکرناہے، اس کے لئے رقومات چندوں اور عطیات کے ذریعہ جمع کی جاری ہیں بعض اہل خیر حضرات کی کافی رقومات بنکوں میں جمع ہیں، جن کا سودعلیحدہ کر کے رفائی کا موں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، اس سلسلہ میں بتائے کہ کہا بیر تو مات قبرستان کی خریداری، حصار بندی، بورویل کی کے کہا بیر تو مات قبرستان کی خریداری، حصار بندی، بورویل کی کے کہا کہ وغیرہ کے سلسلہ میں استعمال کی جاسمتی ہیں یانہیں؟ کھدائی وغیرہ کے سلسلہ میں استعمال کی جاسمتی ہیں یانہیں؟ کے کہا کہ وائی وغیرہ کے سلسلہ میں استعمال کی جاسمتی ہیں یانہیں؟

جو (رب: - قبرستان کے لئے زمین کا حصول قابل تحسین امر ہے ،اور ان سطور کے ذریعہ مسلمان بھائیوں سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ اس کار خیر میں تعاون کریں ،یہ بات بھی مناسب ہوگی کہ کمیٹی کے ذمہ دار حفرات لوگوں سے خواہش کریں کہ قبرستان میں سنت کے مطابق کچی قبر بنایا کریں ، پختہ قبر بنانی جائے ، تو کم جگہ وامنی کا شکار ہور ہے ہیں اور متولیان خرید وفر وخت کررہے ہیں ،اگر پچی قبر بنائی جائے ، تو کم جگہ فرادہ دنوں کے لئے کہا بہت کرستان معمولی فرادہ دنوں کے لئے کہا بہت کرستی ہے ، چنانچہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع کا قبرستان معمولی فرادہ دنوں کے لئے کہا بہت کرستی ہے ، چنانچہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع کا قبرستان معمولی فرادہ دنوں کے لئے کہا بہت کرسکتی ہے ، چنانچہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع کا قبرستان معمولی اضافہ کے ساتھ گزشتہ ڈیڑھ ہزار سال سے کام کر دہا ہے۔

بہتر طریقہ تو بہی ہے کہ قبرستان اوراس کے متعلقات حلال وجائز رقم سے پوری کی جائیں اور اول اس کی کوشش کی جائے ،لیکن اگر ایسی رقوم سے پوری قیمت مہیا نہ ہو پائے تو بینک انٹرسٹ کی رقم بھی استعال کرنے کی تنجائش ہے، کیونکہ علاءنے اس رقم کورفا ہی کاموں میں خرج کرنے کی اجازت دی ہے، اور قبرستان بھی رفاہی امور میں داخل ہے،اور بظاہر شہر ہے باہر ہونے کی وجہ ہے اس قبرستان سے غرباء ہی زیادہ فائدہ اٹھا ئیں سے اوراس کا نفع انہیں کی طرف ل ژمی

### یرانی قبروں کی جگہ برکوئی عمارت بنانا

مولا: - {1461} محلّہ جنتی بازار قلعہ کولکنڈہ میں تقریبان اللہ بلاث تھااس بلاث پر بچھ قبریں جوتقریبا چارسوسال پرانی ہیں موجود تھیں ایک صاحب خیر نے سوالا کھ روپیے خرج کر کے اس بلاث پر ایک بی آری کی کی مجد تھیر کروارہ ہیں ، بلروں کا کام کمل ہو چکا ہے ، دو چار دنوں میں چھت بھی کمل ہو جائے گی ، مجد کے بلاث کے اس حصہ بر جہاں پر برانی قبریں تھیں تو ڈکرایک حوض مصلیان مجد کے بلاث مرب تھیں تو ڈکرایک حوض مصلیان مجد کے حوض تعمیر کردیا تھیا ہے ، بعض نوگوں کا کہنا ہے کہ ان قبروں پر حوض تعرب کردیا تھیا ہے ، بعض نوگوں کا کہنا ہے کہ ان قبروں پر حوض تقریب کے تو بعد میں قبر پرتی کی راہ نگل عتی ہے ، اور مجد عبادت ویا جائے تو بعد میں قبر پرتی کی راہ نگل عتی ہے ، اور مجد عبادت کی جہوئے حوض کو تو ڈریا جائے تو بعد میں کیا دیا جائے تو بعد میں کو تو ڈریا جائے اور اس کی جگہ دوبارہ قبریں بنادی جائے ہوں کا میں کیا بنادی جائیں۔ (ظفر اللہ خان ، گولکنڈ ہ ، حیدر آباد)

جو (ب:- قبر پر دوسری تعمیر کی ممانعت اصل میں احترام میت کی وجہ ہے ہے جب قبر پرانی ہوجائے اورجسم ٹمی بن جائے تواب فقہاء نے اس پرتقمیر پیکھیکاشت کی بھی اجازت دی ہے۔ ہندیہ کے باب البنائز میں ہے: "إن الميت إذا بلى و صار ترابا جاز زرعه والبناء عليه "(۱)

یہ بات بھی قابل لحاظ رہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزد یک قبرستان کا وقف ، بلکہ مساجد کے علاوہ تمام ہی اوقاف وقف کا زم نہیں ہیں ، عالمگیر ہی میں لکھاہے:

" نوع آخر في اتخاذ المقبرة: فنقول ظاهر مذهب أبي حنيفه أنه لا يجوز أي لا يلزمه حتى كان له الرجوع فيها" (٣)

موجودہ صورت حال میں قبرستان ویران ہو چکا ہے ، نیزمسجد کے حوض کے لئے اس حصہ کی ضرورت بھی ہے بلکہ حوض کا بڑا کام پاپیے تھیل کو پہنچ چکا ہے ،اس لئے وہاں اس حوض کا برقر ار رکھنا اوراس جگہ رہنے دینا جائز اورعین مناسب ہے۔واللہ اعلٰم

## مقبروں برتفریکی ٹکٹ

مون: - (1462) مقبره یا مقبروں پر جس کی کلتیۂ حیثیت قبریا قبورگ ہے، کسی ادارے یا تمیٹی کی جانب سے اس پرتفریخی نکٹ کاعائد کرنا ہالالتزام شرعا جائز ہے یانا جائز؟ (محمرعرفان عالم بیک، جالے، در بھنگہ) ہمور(ب: - ازروئے شرع ہرمسلمان کوزیارت قبور کی اجازت ہے، اس لئے مقبرہ میں دا خلہ کی اجرت بصورت نکٹ وصول کرنا درست نہیں۔

<sup>(</sup>۱) الفتاري الهندية: ا/ ۱۲۵\_

<sup>(</sup>۲) - حواله ما ابق:۲/۱۸ ۲۵\_

# قبرستان میں تجارتی تمپلکس

مون :- [1463] شهر حيدرآ باوش ايك قديم مثلث قبرستان ہے، جس كے تينوں طرف مصروف ترين سرك ہے، اب اس قبرستان ميں تدفين نہيں ہوتی ، ليكن قبروں كے نشانات واضح ہيں ، شريبندوں كے قبضہ كا بھی انديشہ ہاور لوگ اس وقت وہاں غلاظت بھی ڈال دیتے ہیں ، تو كيابيہ بات درست ہوگی كہ قبرستان پراو نچے او نچے پيلرڈ ال كر تجارتی كامپلكس تغير كئے جا كيں ، واضح ہوكہ يہ قبرستان شهر كی بہت ہی كامپلكس تغير كئے جا كيں ، واضح ہوكہ يہ قبرستان شهر كی بہت ہی اہم جگہ پرواقع ہے؟

جو (رب: - اصل توبیہ کے قبرستان پروقف کی ہوئی زمین مردہ کی تدفین کے لئے ہی استعال ہو، کیکن اگر فی تدفین کے لئے ہی استعال ہو، کیکن اگر فی الحال قبرستان استعال میں نہ ہواور یوں ہی چھوڑ دینے کی وجہ سے شرپ ند عناصر کا قبضہ اور قبروں کی تو بین کا بھی اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں وقف کی زمین کے تحفظ اور قبروں کی تو بین کا بھی اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں وقف کی زمین کے تحفظ اور قبروں کی تکریم کولموظ رکھتے ہوئے کا مہلکس بنانے کی گنجائش ہے۔

"ولو بلى الميت وصار تراباً جاز ... زرعه والبناء عليه"(۱)

یہ بات بھی بہتر ہے کہ پنچ ہے او نچستون دید پئے جا کمیں ، تا کہ بعینہ قبر پرعمارت نہ ہو اور مستقبل میں اس بات کی تخوائش بھی باتی رہے کہ وہاں مردہ ذنن کئے جا کمیں ،البتہ اس تجارتی کامپلکس سے جوآ مدنی ہو بضروری ہوگا کہ اس آ مدنی کوائ مقصد کے لئے استعال کیا جائے ،اس وثت شہر میں قبرستانوں کی بڑی کی ہے ، پختہ قبریں بنانے کی وجہ سے جگہ تنگ پڑتی جارہی ہے ،

<sup>(</sup>۱) — بدائع الصنائع :۳۳۲/۲

تد فین ایک جمبیم مسئلہ بن گیا ہے، ایسے واقعات بھی ہو بچے ہیں کہ بعض غرباء نے اپنے متعلقین کی الشیں ہاسپول میں جھوڑ دیں اور بالآ خران کا شارلا وارث لاشوں میں کیا گیا، ان حالات میں یہ بات مناسب ہوگی کہ ایسے کامپلکس کی آ مدنی سے شہر کے مضافات میں قبرستان کی وسیع اراضی فرید کے جائے۔
خرید کی جا کیں، نیز اس کی احاطہ بندی اور تکہداشت وغیرہ پرید تم خرچ کی جائے۔



كتاب الفتاوى چوتفاحصه

کتاب النکاح نکاح ہے متعلق سوالار

| • |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

## نكاح كے احكام

#### نكاح كامعنى اورقر آن مجيد ميں اس لفظ كااستعال

موڭ: - (1464) نكاح كامعنى ومفهوم كيا ہے؟ اور لفظ نكاح قرآن ميں كتنى باراستعال ہواہے؟

( قارى، ايم ، ايس خان، اكبر باغ )

جو (رب: - نکاح کااصل معنی دو چیزوں کے ملانے کے ہیں، اسی مناسبت سے پر لفظ عقد انکاح کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کہ عقد ہی کے ذریعہ رشتہ جزتا ہے، اور مرد وعورت کے اتعمال کے لیے بھی ، فقہاء کے بہاں اس میں اختلاف ہے کہ اصطلاح شرع میں اس لفظ کی اصل مراد عقد نکاح ہے، یامرد وعورت کا تعلق ، احناف کے بزدیک اس کے اصل معنی مرد وعورت کے جنسی تعلق کے بیں، (۱) قرآن مجید میں یہ نفظ ۳۳ بار استعمال ہوا ہے ، قرآن مجید کے انڈیس نظم المعجم المفھرس الا لفاظ القرآن "میں تفصیل دیکھی جاستی ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) الدر المختار على هامش رد المحتار  $-62/\pi$ 

<sup>(</sup>٢) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن : ص: ١٨ عــ

نكاح كى اجميت اوراس كاحكم

موڭ: - {1465} كيانسل انسانى كى بقااور صالح معاشره كے لئے نكاح فرض ہے؟

(محرفهیم انورخال ،مهدی پینم)

جور (ب: - جوش نفقه ادا کرنے پر قادر ہواور نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں پڑنے کا اندیشہ محسوس کرتا ہو، اس کے لئے نکاح کرلیما فرض ہے، 'لاخسلاف أن السندساح فسر صدحالة القوقان ''(ا) اورا گر گناہ میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو بلکہ معتدل کیفیت ہوتو بھی سنت مؤکدہ سے کم نہیں ، چنانچہ اگر بہتر نیت سے نکاح کریں تو تو اب کا مستحق ہوگا اور نہ کریں تو گرارہ وگا:

"ویکون سنة مؤکدة فی الأصح فیأثم بترکه ویثاب ان نوی تحصیناوولدا" (۲) کیونکدرسول الله ﷺ نے نکاح کی تا کیوقر مائی ہے اور تجرد کی زندگی کو تا پندفر مایا ہے۔ (۳)

پیغام پر پیغام

مون :- (1466) دوخاندانوں کے درمیان برشتہ طے ہو چکا ہے ،ای اثناء میں تیسر افریق چاہتا ہے کہ اس لڑک کی شادی میر سے لڑکے سے ہوجائے ،شرکی اعتبار سے ان کا بیمل کیسا ہے؟ (ایس ،ایم ،اے ،ایج ،مثیر آباد)

بدائع الصنائع:۳۸۳/۲\_

<sup>(</sup>۲) رد المحتار:۳/۸۵۰

<sup>(</sup>۳) صحیح مسلم:۱/۳۲۹

جو (رب: - اگر ایک فخص نے کسی کو نکاح کا پیغام دیا اور ابھی اس نے پیغام قبول نہیں کیا ہے،تو دوسرافخص نکاح کا پیغام دے سکتا ہے،لیکن جب کسی فخص نے اس پیغام کوقبول کرلیا تو اب تیسر سے فخص کے لیے اس کاعلم رکھنے کے باوجود کسی اور رشتہ کا پیغام دیتا درست نہیں۔

حفرت عبدالله بن عمر فظ سے مردی ہے کہ آپ وظ نے اس بات سے منع فرمایا کہ ایک بھائی کا پیغام رہتے ہوئے دوسراا بی طرف سے پیغام دے الاب کہ پیغام دینے والا فخص اپنے پیغام سے دستمبردار ہوجائے یا دوسر مے فض کوا پی طرف سے پیام نکاح دینے کی اجازت دیدے'(۱)

#### رشته کے انتخاب میں امیلامی معیار

موان: - [1467] بعض نوجوان جہزی رسم کی تخت مخالفت کرتے ہیں، اپنی شادی بھی بغیر جہز لئے کرتے ہیں، اپنی شادی بھی بغیر جہز لئے کرتے ہیں، الزکی والوں ہے کوئی مطالبہ بھی نہیں کرتے اور نہایت سادگی سے شادی انجام پاجاتی ہے، ساج میں سرخرو بھی ہوجاتے ہیں، کافی تعریفیں ہوتی ہیں، لیکن سے شادی کسی نہ کسی امیر کبیر گف تعریفیں ہوتی ہے، کیااس عمل کوشادی کے بعد کسی نہ کسی صورت میں مال کی حصولیا بی کی امید سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا ؟ اگر بہ نوجوان واقعی مخلص اور جہز کے لا لی نہیں تو اپنی جاسکتا ؟ اگر بہ نوجوان واقعی مخلص اور جہز کے لا لی نہیں تو اپنی شادی غریب گھرانے کی نیک، دیندار اور اچھی لڑکی سے کیوں شادی غریب گھرانے کی نیک، دیندار اور اچھی لڑکی سے کیوں

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، مدیث نبر:۵۱۳۲.

نہیں کرتے؟ ایسے لوگوں کے لئے شرعا کیا تھم ہے؟ (اسراراحمہ، ذاکر گر، ٹی دہلی)

جو (رب: نکاح کے سلسلہ میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ مال و دولت کے بجائے اور آئی کی و بی واخلاقی حالت پر نظر رکھی جائے ،آپ و ش نے فر مایا: '' نکاح چاروجہ سے کیاجا تا ہے ، مال و دولت کی وجہ سے ،خوبصورتی کی وجہ سے ، خاندان ونسب کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے '(۱) تو جم دیندار کا انتخاب کر کے شادی میں کامیا بی حاصل کر و ' ف اخلف در بدذات المدین ''(۲) تا ہم چونکہ قرآن مجید نے کہا ہے : ﴿ فَ الْمَ يَنَ الْمُ يَسَاءِ ﴾ (۳)''ان مورتوں چونکہ قرآن نے پہند کا کوئی معیار مقرر نہیں کیا اور اسے پہند کرنے والے کے ذوق پر چھوڑ دیا ،طبیعت و مزاج کے فرق کے تحت مختلف کوگوں کی پہند کرنے والے کے ذوق پر چھوڑ دیا ،طبیعت و مزاج کے فرق کے تحت مختلف کوگوں کی پہند کرنے والے کے ذوق پر چھوڑ دیا ،طبیعت و مزاج کے فرق کے تحت مختلف کوگوں کی پہند کی انگل الگ ہو سکتا ہے ، اس لئے آگر کوئی کڑی دین واخلاق کی باس بہتر یہی ہے کہ قبول ہواور صاحب شروت ہو تو اس سے نکاح کرنے میں کوئی قباحت نہیں ، ہاں بہتر یہی ہے کہ و یہ نواخلاق پر نظر رکھی جائے ، خنانچہ فقہاء نے فر مایا ہے کہ'' دین واخلاق میں برابری اور کفاء ت کی رعایت پر اکتفاکری افضل ہے' ملک العلماء علامہ کاسائی '' کابیان ہے ۔ ' دی نواخلاق کرنا فضل ہے' ملک العلماء علامہ کاسائی '' کابیان ہے ۔ ' دی نواخلاق کرنا فضل ہے' ملک العلماء علامہ کاسائی '' کابیان ہے ۔ ' دی نواخلاق کرنا فضل ہے' ملک العلماء علامہ کاسائی '' کابیان ہے ۔ ' دی نواخلاق کرنا فضل ہے' ملک العلماء علامہ کاسائی '' کابیان ہے ۔ ' دی نواخلاق کرنا فی کرنا کے نوب کرنا کہ کہ نوب کرنا کو کہ کہ کہ کی رعایت پر اکتفار کی دور کرنا کو کہ کرنا کہ کہ کابیان ہے ۔ ' میں درانا کی کرنا کے نوب کرنا کو کرنا کو کرنا کے نوب کی دوب کرنا کو کرنا کو کرنا کے نوب کرنا کو کرنا کو کرنا کے نوب کرنا کو کرنا کے نوب کرنا کو کرنا کے کرنا کے کرنا کی کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کی کرنا کو کرنا

وعندنا الأفضل اعتبار الدين و الاقتصار عليه "(٣)

'' ہمارے نزدیک افضل طریقہ دین میں کفاء ت کااعتبار کرنااورصرف ای پراکتفاءکرناہے''

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داؤد احد عثمر ٢٠٣٨ محتى \_

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري:٢١٣٢، باب الاكفاء في الدين-

<sup>(</sup>٣) النساء:٣-

<sup>(</sup>۳) - بدائع الصنائع :۳۱۲/۲

بہرحال ایسے نو جوانوں کا جہز کے غیر شرع رسم سے اپنے آپ کو بچانا قابل تحسین ہے اور یہ بچی حقیقت ہے کہ ایک اور یہ ریجی حقیقت ہے کہ ایک لڑکی معتدل کھرانے کی ہوا درمسنون طریقہ پرشادی ہوتو شایداس رسم کے سد ہاب میں زیادہ معاون ثابت ہوگا ، کیوں کہ متوسط اور معاشی اعتبار سے دومرے درجہ کا طبقہ متمول کھرانوں ہی کود کھے کراوران کی نقل کرنے کی وجہ ہے اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔

بیوہ سے نکاح افضل ہے یا کنواری ہے؟

موڭ:-{1468} اسلام میں ہیوہ عورت سے نکاح کرنا بہتر ہے یا کنواری لڑکی ہے؟

(محمدادریس فلای ممجرات)

جو (رب: - امل میں میخص اور ساجی حالات پر موقوف ہے۔

حضور الله کے ایک محالی حضرت جابر بن عبداللہ اللہ ایک میں ،

انہوں نے ایک ہوہ خالون سے نکاح کرلیا تھا، آپ كاكو

بتایا تو آپ ﷺ نے ان کی عمر کالحاظ کرتے ہوئے فر مایا کہ

كنوارى لاكى سے فكاح كرنا تمبارے لئے زيادہ موزوں

ہوتا ،حضرت جابر عظائہ نے عرض کیا کہ میرے والد کا انتقال

ہو چکا ہے اور میری کی بہنیں ہیں ، میں نے جا ہا کہ کوئی عمر

رسیدہ خانون کمریس آ جائے جوان کی تربیت کرسکے ،

چنانچآب اللے ناس کوبیندفرمایا"(۱)

کیکن ہمارے زمانہ میں اور ہندوستان کے ساج میں صورت حال بیہ ہے کہ برادران وطن کے ساجی تصورات سے متاثر ہوکر بیوہ اور مطلقہ عورتوں کا نکاح بہت کم عمل میں آتا ہے ، اورلوگ

<sup>(</sup>۱) - سنن أبي داؤد ،مديث تمبر:۲۰۸۵ يحقي ـ

اس طرف رخ ہی نہیں کرتے ،اس کئے موجودہ حالات میں میرا خیال ہے کہ الیی خواتین سے نکاح کرنا زیادہ افضل ہے ، چنانچہ خود رسول اللہ فظفا کی سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تمام از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہاں ہوہ یا مطلقہ تعیں اور بعض تو ایک سے زیادہ شوہروں سے گزر کرحرم اقدس فظ میں آئی تھیں ،اس لئے اس دور میں الی بے سہارا خواتین سے نکاح کرنا شاید زیادہ افضل ہے۔

#### بیوه عورت سے نکاح

مون - (1469) کیاش بیوہ سے نکاح کرسکتا ہوں؟ میرے گھر میں لوگول کواس سے انکار ہے، لیکن میں چا ہتا ہوں کہ پہلے بیوہ سے نکاح کرلوں ، پھر بعد میں کنواری سے نکاح کروں۔ (اسلم خال ، نائڈیڈ)

جو (رب: - نکاح کے لیے میاں یوی میں مناسبت اور ہم آ ہنگی اہم ہے ، نہ کہ عورت کا کنواری یا بیوہ ہونا ،اس لیے بیوہ سے بھی نکاح کیا جاسکتا ہے ،آ نے والی بہوکو چوں کہ گھر کے کوگوں کے ساتھول جل کر رہنا پڑتا ہے ،اس لیے ان کواعثا دمیں لے کر نکاح کرناح کرنا بہتر ہے ، بیوہ کے بعد کنواری سے نکاح کرنا جائز ہے ،لیکن میہ کچھ باعث اجر واثو ابنہیں ، کہ ایسا ہی کیا جائے ، اسلام نے دوسر سے نکاح کی اجازت ہجھ شرطوں کے ساتھ دی ہے ، (۱) ان شرطوں کی رعا بت ضروری ہے ،اور چوں کہ عام طور پرلوگ اس رعا بت کو خوظ نہیں رکھ یا تے ،اس لیے ایک ہی نکاح کے ایک ایک تک نکاح کی ایک ہی تکاح کے ایک ایک ہی تکاح کے ایک ایک ہی تکاح کی ایم معلوم ہوتا ہے ۔

شادی ہے بہلے لڑکی کود مکھنا

موڭ: - {1470} شرعالژ کی کوایک نظر د مکیہ سکتے ہیں

<sup>(1)</sup> النساء :۳ يخشي \_

یانہیں؟ (عافظ سیدفاروق ، مدرس مبیل السلام حیدرآباد)

جو (رب: - غیرمحرم عورتوں کو عام حالات میں دیکھنا قطعا جائز نہیں ہے، ہاں!اگر نکاح کا
اراوہ ہوتو دیکھ سکتا ہے، بلکہ بہتر ہے تا کہ آئندہ شکل و شاہت کا کوئی گلہ باتی ندر ہے، مجیح احادیث
اراوہ ہوتو دیکھ سکتا ہے، بلکہ بہتر ہے تا کہ آئندہ شکل و شاہت کا کوئی گلہ باتی ندر ہے، مجیح احادیث
اگر دیکھنے کے بعد طبیعت کا رجمان اس سے نکاح کرنے کی طرف ندہ و سکا تو کوئی مضا کہ نہیں
اگر دیکھنے کے بعد طبیعت کا رجمان اس سے نکاح کرنے کی طرف ندہ و سکا تو کوئی مضا کہ نہیں
اگر دیکھنے تی کی غرض سے لڑکی کو دیکھا
تو شدید کہناہ ہے۔

رہبن سے اجازت کون لے؟

سوڭ: - {1471} نكاح كوفت لركى سے اجازت لينے كے ليے خود والد كا يو چھنا بہتر ہے ، يا قاضى صاحب كا يو چھنا؟ (محمد جہاتگيرالدين طالب، باغ امجدالدوله)

جو (ب: - بہتر ہے کہ والدخود نکاح کی اجازت لے اور لڑکی کے دومحرم رشتہ داروں کو اینے ساتھ لے جائے ، قاضی غیر ہوتو اس کا جانا بہتر نہیں ہے ، عام طور پرلڑکی ہے اجازت لینے کے موقع پر بہت ہے احتیاطی ہوتی ہے ، اولا تو اجازت کے لیے غیر محرم لیجائے جاتے ہیں ، اور وہ اللہ اور وہ اللہ کی کا است میں دیکھتے ہیں بیخود بہت فہیج بات ہے ، اس کے علاوہ ولہن کے ساتھ فی خاندان کی دوسری عور تیں بھی کھلے باز واور کھلے چہرے کے ساتھ زیبائش و آرائش کر کے میٹھی فی خاندان کی دوسری عور تیں بھی کھلے باز واور کھلے چہرے کے ساتھ زیبائش و آرائش کر کے میٹھی

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ، صدیث نمبر: ۳۳۸۵ کھی۔

<sup>&</sup>quot;ولو أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس أن ينظر إليها وإن خاف أن يشتهيها لقوله عليه الصلاة و السلام لمغيرة بن شعبة هذه حين خطب امرأة أنظر إليها فإنه احرى أن يودم بينكما رواه الترمذي ، والنسائي ، وغيرهما " (رد المحتار: مرحد المحتار: مرحد المحتار: مرحد المحتار: مرحد المحتار: مرحد المحتار والاباحة)

ہوتی ہیں،جس سے بہت بے پردگی ہوتی ہے،اوروہاںان کی موجودگی غیرضروری اور بے فائدہ پھی ہوتی ہے،اس لیےخواتین کو چاہئے کہ ایسے موقعہ پرہٹ جائیں،اورلڑ کی کے ولی کو چاہیے کہ گی محرم گواہوں کوساتھ لے جائیں، و ہانڈ التو فیق۔

#### اردومیں خطبیہُ نکاح

موڭ: - (1472) خطبئه نكاح اگر صرف اردو ميں ديا جائے يا عربی كے ساتھ ساتھ اردو ميں ترجمہ بھی بيان كرديا جائے توكيما ہے؟

(محمد جهاتگیرالدین طالب، باغ امجدالدوله)

جوارب: - نکاح کا خطبہ تھن مستحب ہے، یہ جمعہ کے خطبہ کی طرح نہیں ، جمعہ کا خطبہ شرائط جمعہ میں سے ہاور گویا نماز جمعہ ہی کا ایک حصہ ہے، ظہر کی نماز چار رکعت پڑھی جاتی ہے اور جمعہ کی نماز میں دور کعت نماز پڑھی جاتی ہے، اور دور کعت کی جگہ خطبہ دیا جاتا ہے۔اس لیے بھے نماز میں قراءت ، اذکار اور دعاؤں کا عربی زبان میں اداکر نا ضروری ہے ، اسی طرح نطبہ جمعہ میں بھی اکثر علاء نے عربی زبان کو اردیا ہے ، (۱) نظیم نکاح کی نوعیت بینیں ہے ، اس لیے صرف اردو میں خطبہ دیا جائے تو بھی درست ہے، اردو عی طاکر دیا جائے تو بھی مضا کقہ نہیں ، بہتر ہے کہ پہلے اردو میں نطبہ نکاح کا مطلب بیان کردیا جائے ، پھر عربی زبان میں خطبہ پڑھ دیا جائے ۔اس ہے ایک طرف اوگ اپنی زبان میں احکام نکاح کو بمجھ لیں گے اور میں خطبہ کا اصل ہوگا اور تربی میں خطبہ دیے ہے بیافا کہ دعینہ رسول اللہ وہ گئا کے خطبہ کا اصل مقصد حاصل ہوگا اور تربی میں خطبہ دیے سے بیافا کہ دعینہ رسول اللہ وہ گئا کے مبارک الفاظ میں خطبہ کی ادا گئی ہوگی اور اس کا افضل واوئی ہونا ظاہر ہے۔

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لیے دیکھئے: جدیدِفقہی مسائل: الم ۱۲۱ رمحشی \_

### كياوعدة نكاح سے نكاح ہوجائے گا؟

موڭ: - {1473} ميرى ايكسيلى ہے ، جے ايك لڑکے سے بچپن ہی ہے دوئی ہے اور ایک دوسرے کو پسند كرتے ہیں ، ایک مرتباز كاميري سبيلي اور مجھے اپنے تھركے یر وس والے گھر میں نے گیا جہاں ایک بوڑ ھاتھا، غالبالڑ کے نے بوڑ ھے کو پہلے ہی نکاح کرانے کے لئے کہددیا تھا، چنانچہ بوڑھے نے سہبل ہے یو جھا کہ کیا تم لاکے کو پہند کرتی ہواور اس سے نکاح کرنے مررضا مندہو، بیلی نے کہا کہ میں اڑ کے کو پیند کرتی ہوں اور نکاح کے لئے بھی راضی ہوں ،اگر امی اور اباراضی ہوجائے ،تو بوڑ ھے تحص نے تین بار کہنے کے لئے کہا، جنا نجیہ بیلی نے تین باریمی کہا کہ میں شادی کرنے کے لئے راضی ہوں بشرطبکہ امی اور اہا راضی ہوجا کمیں'' پھر بوڑھےنے لڑ کے ہے یو چھا کہ کیاتم لڑ کی کو پیند کرتے ہو،اوراس ہے شادی کرنے برراضی ہو؟ تواس نے کہا کہ میں بالکل راضی ہوں ،صرف ان (لڑ کی ) کے امی ابا راضی ہوجا نمیں'' ، پھر بوڑ ھے مخص نے سہبلی کو کاغذ کا ایک ٹکڑا دیا اور کہا کہاس میں اپنا نام، والدين كانام ككھوا دريېمي كه بيس راضي ہوں، چنانچه بيلي نے ویسا بی الکھ کراس مخص کو کا تفرحوالہ کر دیا ، اس کے بعدار کا اینے گھر لے گیا، جہاں اس کی صرف ہمشیرہ تھی ، ان سب باتوں کی اطلاع کئے بغیر سہلی اینے گھر آپھنی ، اس واقعہ کی اطلاع کسی چوتھے محص کو بھی نہیں ہے ، میں ہدوریافت کرتا عامتی ہوں کہ کیا اس طرح نکاح منعقد ہوگیا یا نہیں؟ کیونکہ مسئلہ بہت تھین ہے۔ (آپ کی دینی بہن)

جو (ب: - آپ کے دینی بھائی کی حیثیت سے پہلی نفیحت تو یہ ہے کہ اسلام میں کی حیثیت سے پہلی نفیحت تو یہ ہے کہ اسلام میں کی عورت کواس بات سے منع کیا گیا ہے کہ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ تنہائی افقتیار کرے ، یااس کے ساتھ کہیں آئے جائے ، شریعت کے اس تھم میں جہاں عورت کی عفت وعصمت کی تفاظت ہے ، اس کے متعقبل اور اس کے مفادات کی بھی تفاظت ہے ، اس لئے لڑکی کو بالغ ہو ، گر آپ بھی نے اس بات کو پہند نہیں فرمایا کہ دہ بغیر ولی کے اپنے طور پر نکاح کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے ، آپ بھی کا ارشاد ہے: ''لا نکاح الا ہو لی ''(۱) نکاح ولی کے وساطت سے کیا جاتا ہوا ہے۔

جوصورت آپ نے لکھی ہے اس سے نکاح منعقد نہیں ہوتا ، اڑکی کا بیے کہنا کہ جی راضی موں ، اگرامی اباراضی ہوجا ئیں تو اچھا ہے ، اور وہ شادی کرلے گی ، اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ فول ، اگرامی اباراضی ہوجا ئیں تو اچھا ہے ، اور وہ شادی کرلے گی ، اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ فات کا ایجا ب یا قبول نہیں ، بلکہ نکاح کا وعدہ یا آئندہ نکاح کرلینے پر رضا مندی کا اظہار ہے ، فیم نکاح کے منعقد کرنے کے لئے دومرد یا ایک مرداور دو تورتوں کا بہطور کواہ مجلس عقد میں ہونا فیمرداور کی اورائ کے کے علاوہ مرف ایک مرداور کا ایک عورت تھے ، لہذا نکاح منعقد نہیں ہوا۔

#### خدا کوگواه بنا کرنکاح

موڭ: - (1474) أگركوئى لڑكا خدا كو كواہ اور حاضر وناظر جان كر خطبہ پڑھے ،اورلڑكى مقررہ مہر پر اسے قبول كرلے،تو نكاح منعقدہ وكيا يانبيں؟ (محمدزا بدعلی بظهير آباد)

<sup>(</sup>۱) بيهقى مديث تمبر: ۱۱۱ ۱۱ ارتحش .

<sup>(</sup>٢) - البحر الرائق :٣/١٥٥/ <sup>كث</sup>ل ـ

مبورت: - نکاح منعقد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دوعاقل ، بالغ ہمسلمان مردوں یا ایک مرسلمان مردوں یا ایک مرداور دوعورتوں کو گواہ بنایا جائے ، (۱) اس لیے کہ نکاح کا مقصد اعلان وتشہراور بوقت ضرورت ثباح کے لیے گواہان کی فراہمی ہے، اور طاہر ہے کہ بیضرورت انسانی گواہوں کے ذریعہ پوری ہو سکتی ہے، یوں تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، بی ،اگریمی بات کافی ہوتی تو گواہ بنانے کا تھم کیوں دیا جاتا ؟ اس لیے اس صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوگا، چنا نچے فقہ خفی کی مشہور کیا ہے فاصمہ الفتاوی میں ہے:

تزوج امرأة بشهادة الله ورسوله لا ينعقدوهل يكفر؟ عرف في الفاظ الكفر" (٢)
"الله اوراس كرسول الله كواه بناكركي عورت سانكاح كيا ، لو نكاح منعقد تبيس بوگا اوركيا السي فخض كوكا فرقر ارديا جائكا؟ تواس جمله كوالفاظ كفرى من شامل كيا كيا سيائي السيائي الس

اس جملہ کے الفاظ کفر میں ہونے کا مطلب ہے ہے کہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتا صرف اللّٰدی شان ہے، جو محض نکاح میں اللّٰداور رسول کو کواہ بنا تا ہے، وہ کو یا رسول کو اللّٰہ تعالیٰ کی صفت خاص میں شریک وسہیم تلم را تا ہے، اور خلا ہر ہے کہ بیمشر کانہ تصور ہے۔

نكاح ميں ايك گواه نا بالغ هو

مون: - (1475) نکاح میں دوکواہوں کا ہونا ضروری ہے، مرکیا یہ محصروری ہے کہوہ دونوں بالغ ہوں ، اگرایک

 <sup>(</sup>۱) "و لا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين أو رجل و امرأتين" ( الهداية :۳۹۲/۳ ، کتاب النكاح ) مسلمين رجلين أو رجل و امرأتين" ( الهداية :۳۹۲/۳ ، کتاب النكاح ) مسلمين رجلين أو رجل و امرأتين" ( الهداية :۳۹۲/۳ ، کتاب النكاح ) مسلمين رجلين أو رجل و امرأتين" ( الهداية :۳۹۲/۳ ، کتاب النكاح ) مسلمين الفتاري :۳۹/۳ ، کاب النكاح ) مسلمين الفتاري :۳۹/۳ ، کتاب النكاح ) مسلمين الفتاري :۳۹ المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين الفين المسلمين الفين الفين المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين المسلمين الفين المسلمين ا

بالغ مو، اور دوسرانا بالغ ، تو كيا تكاح درست موجائے گا؟ (شبيراحد، ٧٦ مبئ)

معورات: - نکاح درست ہونے کے لیے دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے ، نیز دونوں محواہوں کامسلمان اور عاقل و بالغ ہونا بھی ضروری ہے۔

"و لا ينعقد نكاح المسلمين الا بحضور

شاهدین ، حرین ، بالغین ، عاقلین ، مسلمین (۱) اس کیم الغ اورایک تابالغ گواه سے نکاح منعقریس ہوگا۔

موبائل فون برنكاح وطلاق

موڭ: - {1476} كياسعودى اوردويى بيس رہنے والا موبائيل فون پر تكاح كرسكتا ہے؟ طلاق دے سكتا ہے؟ (سيد حفيظ الرحمٰن ، پھولانگ )

جو (رب: - نکاح کے لئے ضروری ہے کہ ایجاب وقبول ایک بی مجلس میں ہو، اس لئے موبائیل پر نکاح کرنا درست نہیں ، البتہ نکاح کا وکیل بنایا جاسکتا ہے ،اور وکیل اپنے موکل کی طرف سے ایجاب یا قبول کرسکتا ہے ،اس طرح نکاح منعقد ہوجائے گا۔(۲)

طلاق کے سلسلہ میں سی طریقہ تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ملاقات کر کے سمجھا ئیں ،اگر طلاق ٹاگزیر ہوجائے تو طلاق ویں ، تاہم طلاق واقع ہونے کے لئے شوہر و ہوی کا ایک جگہ موجود رہنا ضروری نہیں ،اگر خط یا کسی اور ذریعہ سے شوہر ہوی تک طلاق کی اطلاع پہنچا دے تو اس سے بھی طلاق کے احکام جاری ہوجائے ہیں ،اس لئے موہائل فون کے ذریعہ اگر مرد نے

<sup>(</sup>۱) القدوري: *ال*١٢٠ ـ

<sup>(</sup>٢) - ويمحك: الفتأوى الهندية ٢٦٩/١. يحتى ـ

طلاق دی اوراس کی آ واز پہچانے میں کوئی التباس نہ ہوتو یہ بھی طلاق واقع ہونے کے لئے کافی ہے، لیکن چونکہ موبائیل پر دی گئی طلاق پر کوئی گواہ نہیں ہوتا اور آ واز میں اشتباہ بھی ہوسکتا ہے، اس لئے بہتر ہے کرتح میر کے ذریعہ طلاق دیے یا فون کرتے وقت دواشخاص کو گواہ بنا لے، تا کہ آ کندہ مردوعورت کے لئے طلاق کو ثابت کرنا آ سان ہو۔

#### فون پرنکاح

مون :- (1477) جولائی کے 'روز نامد منصف' میں بیخبر شائع ہوئی ہے کہ بہار کی تسلیم انور کا نکاح سعودی عرب میں مقیم ذکی امام ہے شیلیفون پر ہوا ہے، جب کہ نقد ک کتابوں میں شادی کے لئے چارشرائط کو ضروری قرار دیا گیا ہے، جس میں ہے ایک شرط بیہ کہ دولہا ولہن ایک ہی محفل میں ہوں۔
(سیدہ فاظمہ ، مستعد یورہ)

جو (رب: - نیلیفون پر نکاح سے متعلق مسئلہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، حاصل ہے ہے کہ اگر شیلیفون بی پرعاقدین میں سے ایک نکاح کی پیشکش کرے اور دوسرا اسے قبول کر بے تو نکاح منعقذ نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح کے درست ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ایک بی مجلس میں ایجاب و قبول ہواورای مجلس میں گواہان ایجاب و قبول کو سیس ، البتہ اگر عاقدین میں سے ایک مخص سعودی عرب میں ہواوروہ ٹیلیفون کے ذریعہ ہندوستان میں کسی کو اپنے نکاح کا دیل بنادے اور وکیل دو گواہوں کے سامنے اپنے مؤکل کی طرف سے نکاح کا ایجاب کرے اور دوسرا فریق اسے قبول کرے تو نکاح منعقد ہوجائے گا؛ کیونکہ اس صورت میں ایک بی مجلس میں ایجاب وقبول پایا گیا، کرے نقد میں ایک بی مختل میں ایجاب وقبول پایا گیا، کرنے نقد میں اس کی نظیر موجود ہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) - ( كَمِيَّةُ:الفَتَاوِي الهِنْدِيَةُ: /۲۲۹ ـ

#### انٹرنیٹ وغیرہ پرنکاح

موڭ: - {1478} انٹرنیٹ، ویب سائٹ، لیکس، ای میل، ٹیلیفون کانفرس اور ٹیلی گرام پرنکاح کرنا درست ہے یا نہیں؟ (محمد عاشق صدیقی، پھلست، مظفر گر، یولی)

جو (رب: - نکاح میں ضروری ہے کہ ایجاب وقبول ایک بنی مجلس میں ہمو ہموال میں جن صورتوں کا ذکر ہے ، اس میں ظاہر ہے کہ بات کرنے یا تحریری طور پر اپنی بات کو پیش کرنے والے کی مجلس الگ ہموتی ہے اور مخاطب کی مجلس الگ ؛ اس لیے ان ذرائع ابلاغ کے ذریعہ نکاح کا ایجاب وقبول درست نہیں ؛ البتہ کی مخص کو ایجاب وقبول کا وکیل بنایا جاسکتا ہے اور وہ اپنے موکل کا نکاح کرسکتا ہے۔ (1)

### عاقدين كي عمر ميں تناسب

مون: - {1479} میری عمر۲۳ رسال ہے، اور میں ایک ۱479 میری عمر۲۳ رسال کی لڑی سے شادی کرنا چاہتا ہوں ، کیا عمر کے لیا ظ سے اسلامی نقط منظر سے بیدشتہ مناسب ہوگا؟

(نديم اطهر، حيدرآباد)

رشتہ کے لئے حضرت علی ﷺ کے پیغام کو پہند فرمایا (۱) کہ ان دونوں حضرات کی عمر میں بہت زیادہ فرق بین نظام حضرت جابر بن عبداللہ عظام کو پہند فرمایا (۱) کہ ان دونوں حضرات کی مطال نکہ وہ خود کنوارے متحقے، تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ کسی کنواری ہے کیا ہوتا ، پھر جب حضرت جابر ﷺ نے اپنی مصلحت بتائی تو آپ ﷺ خاموش ہو مجئے ، (۲) بہ ظاہر عمر کا جوفرق آپ نے لکھا ہے وہ مناسب بی ہے۔ بتائی تو آپ ﷺ خاموش ہو مجئے ، (۲) بہ ظاہر عمر کا جوفرق آپ نے لکھا ہے وہ مناسب بی ہے۔

نکاح کی کم سے کم عمر

موڭ: - (1480) اسلامی نقط بنظر سے شادی کے لئے لڑ کے اورلڑی کی کم سے کم کیا عمر ہونی چاہئے؟ (محمد ساجد، یاش بوری، مہاراشٹر)

ہو (رب: - شرعا نکاح کے لئے کوئی عمر معتر نہیں ، یہاں تک کہ نا بالغ کا نکاح بھی معتبر ہو اتا ہے ، شرعا نکاح بھی معتبر ہو جاتا ہے ، قرآن مجید میں بہتر ہے کہ بالغ ہونے کے بعد نکاح کیا جائے ، قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے ، (۴) عام حالات میں ایسی عمر میں نکاح کردنی جاہئے کہ عفت وعصمت کی حفاظت کے لئے کوئی خطرہ نہ ہو۔

نكاح كے لئے عمراور نكاح كى استطاعت؟

مولاً: - {1481} نکاح کے لئے عمر اور استطاعت کے متعلق شریعت کے کیا احکام بیں؟ استطاعت سے کیا مراد ہے، آج کل کا پڑھالکھا مسلمان اچھی نوکری نہ پانے کی وجہ

 <sup>(</sup>۱) موسوعة حياة الصحابيات: ص: ۲۲۱ يحشى ...

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، ، مديث تبر ٩٠٤٥ ، باب تزويج الثيبات محص -

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق:٣٠٦/٣-كشي-

<sup>(</sup>۳) النساء:۲ــ

ے اگر کسی معقول ذریعہ معاش کا انتظام نہیں کرتا ہے ، تو اس کابیہ کہنا کس حد تک سیح ہوگا کہ امجمی استطاعت نہیں ہے؟ (حافظ شیخ محبوب ، لام ، کمغور)

جو (لب: - نکار کے جیجے ہونے کے لئے عمر کی کوئی قید نہیں ،اولیاء نابالغ کا نکار کردیں تو نکار منعقد ہوجائے گا ،لیکن قرآن وحدیث کے مجموعی مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ خصوصی حالات کوچھوڈ کرعام حالات میں نکار کی ایک عمر ہوئی چاہئے ، چنانچے ارشاد باری ہے: ﴿ حَدِّی اِذَا بَلَغَ فَالْبَو خِیجَة کا ذکر کیا ہے ،مفسرین منفق ہیں اِذَا بَلَغَ النَّكَاحَ ﴾ (۱) یہاں اللہ تعالی نے عمر نکاح کا پہو خیجے کا ذکر کیا ہے ،مفسرین منفق ہیں ا

" أي صار أهلا له بالاحتلام أو السن وهو

استكمال خمس عشر سنة " (٢)

اس کئے بالغ ہونے کے بعد جند سے جلد نکاح ہوتا جا ہے۔

استطاعت مے مرادخانہ داری کی ضرور یات کی تعمیل ہے، ارشا دنبوی ﷺ ہے: ''من

استطاع منكم الباءة فليتزوج "(س)" تم من سيجوينا وفراجم كرني كي صلاحيت ركمتا

موات نكاح ضروركرليما جائ "باءة "كاما خذ" تبوء "ب، جس كمعنى محكاندي

کے ہیں ، ٹھکانہ کم سے کم سامان بقاء کی فراہمی کے لئے بولا جاتا ہے، ملاعلی قاریؒ نے اس حدیث

كى شرح كرتے ہوئے لكھا ہے: "أى كونه الباءة من المهر والنفقة "(٣)

آج کل لوگوں نے اپنے ذہن میں جوا یک مخصوص معیا رمقرر کرلیا ہے ،اور اس کے

<sup>(</sup>۱) النساء:۱۰

<sup>(</sup>٢) تفسير جلالين: ٧٥-

<sup>(</sup>m) صحیح مسلم ،صدیث نمبر:۳۳۰۰ محشی ر

 $<sup>(\</sup>sigma)$  مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح  $\sigma(\sigma)$  .

حصول تک خودکونکاح کے لئے غیرمنتطبع قرار دیتے ہیں ، وہ شریعت اسلامی کے مزاج ہے ہم آ ہنگ نہیں ۔

نكاح كىمقررەغمر

مولاً: - {1482} ازروئے قانون نکاح کے لئے کم سے کم عمر مقرر ہے کہ لڑکیوں کا ۱۸ اسال اور لڑکوں کا ۲۰ سال سے پہلے نکاح نہیں ہوسکتا ، کیا ازروئے شریعت اس طرح کی شرط درست ہے؟ (محمد مقی ملک پیٹ)

جو (ب: - نکاح کے لئے اس طرح کی کوئی شرط اسلامی نقطہ نظر سے درست نہیں ہے،
اسلام میں گویہ بات پہندیدہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد ہی نکاح کیا جائے ، تا کہ میاں ہوئی سے
اسلام میں گویہ بات پہندیدہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد ہی نکاح کیا جائے ، تا کہ میاں ہوئی سے
طریقہ پراپنے مزاج و غداق کے مطابق رشتہ کا انتخاب کرسکس ، لیکن چونکہ بعض و فعہ نا بالغی کے
نکاح ہی میں مصلحت ہوتی ہے ، اس لئے حالت نا بالغی میں بھی نکاح درست ہے ، خود قرآن ہو ہے ہیں اس کی طرف واضح اشارہ موجود ہے ، (۱) رسول اللہ وہ کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہا ہے نا بالغی کی ہی حالت میں ہوا ، (۲) اور بالغ ہونے کے بعدا کی مدت تک لڑکے لڑکے کورک کو عنہ ہونے کے بعدا کی مدت تک لڑکے لڑکے کورک کو بیابندی سے اخلاقی نقصان تو ہے ہی ، بعض و فعہ ہے
نکاح سے دو کنا اسلامی نقطہ نظر سے درست نہیں ، اس سے اخلاقی نقصان تو ہے ہی ، بعض و فعہ ہے
پابندی ساتی مصلحت کے بھی خلاف ہوجاتی ہے ، والدین یا ان میں سے کوئی زندگی کے آخری اسٹی میں ہوا وروہ چاہتا ہو کہ اپنے لڑکے یا لڑکی کی شادی کرد ہے ، تا کہ وہ آئدہ ہے ہم سلمانوں کو کو کومت سے مطالبہ کرنا چاہئے کہ یا تو اس قانوں کوختم ہی کیا جائے یا کم سے کم مسلمانوں کواس سے مطالبہ کرنا چاہئے کہ یا تو اس قانوں کوختم ہی کیا جائے یا کم سے کم مسلمانوں کواس سے مطالبہ کرنا چاہئے کہ یا تو اس قانوں کوختم ہی کیا جائے یا کم سے کم مسلمانوں کواس سے مطالبہ کرنا چاہئے کہ یا تو اس قانوں کوختم ہی کیا جائے یا کم سے کم مسلمانوں کواس

<sup>(</sup>۱) النساه: ۳- محص ـ

#### نكاح ميں مجلت

مون :- (1483) بالغ ہونے کے بعد ایک مسلمان مرد کی شادی کب ہونی چاہیے؟ جب کہ: (الف) اسے معاثی وسعت حاصل ہو۔ (ب) وہ معاثی طور پر کسی کی کفالت کا بار برداشت نہ میں کرسکتا ہو؟ (ایک قاری، ناندیز)

جو (رب: - (الف) نکاح بھی انسان کے لئے ایک بنیادی ضرورت ہے،اوراس سے دین واخلاق اور قلب و نگاہ کی حوصلہ افزائی کی دین واخلاق اور قلب و نگاہ کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اس لئے اسلام نے نکاح کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اور تجرد کی زندگی کو تا بہند کیا ہے،حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمانا:

"استطاعت رکھتا ہوا سے نکاح کرلینا جا ہے ، کہ بینگاہ کو پست استطاعت رکھتا ہوا سے نکاح کرلینا جا ہے ، کہ بینگاہ کو پست رکھنے والی اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہے ، اور جواس کی طاقت ندر کھتا ہوا ہے روزہ رکھنا جا ہے کہ بیرگنا ہوں کے لئے ڈھال ہے "(۱)

اس لئے جوصاحب استطاعت ہوا سے نکاح میں عجلت کرنی چاہئے ،عام حالات میں توبیہ مسنون ہے ،اوراگر برائی میں پڑجانے کا اندیشہ ہوتو واجب ہے:'' ویسکسون واجب اعسند القوقیان ''(۲)

(ب) جولوگ واقعی صاحب استطاعت نه ہوں یعنی معمولی سطح پر بھی زندگی بسر کرنے کی

<sup>(</sup>۱) مشكوة شريف، صديث تبر: ۲۰۰۸، يخااله بخاري مسلم ـ

<sup>(</sup>۲) - رد المحتار :۵/۲۳۰٫

مخبائش نہ ہوتو اس کے لئے نکاح میں تاخیر کرنا جائز ہے،البتہ ایسے مخص کو چاہئے کہ روزے کی مخبائش نہ ہوتو اس کے لئے نکاح میں تاخیر کرنا جائز ہے،البتہ ایسے مخص کو چاہئے کہ روزے کی کاموں میں مشغول رہیں، تا کہ برائی کی طرف کم سے کم ذہن منتقل ہواور محنت کر کے نکاح کے لئے مطلوب ضروری وسائل حاصل کرنے کی کوشش کریں،اور بلندے بلند تر معیارزندگی کی تلاش میں نکاح کومؤخرنہ کریں۔

### عمررسیدہ لوگوں کا کم عمراز کیوں سے نکاح

مولاً: - (1484) گف ممالک سے عمر رسیدہ لوگ جن کے پیٹ میں آنت ، ندمند میں دانت ، یہاں آتے ہیں ، دلالوں کے ذریعہ جواں سال لا کیوں سے نکاح کرتے ہیں ، کھے دن عیش کرکے اپنی ہوس پوری کرکے واپس چل دیتے ہیں ، بعض ایسے لوگ ان متکوحہ لا کیوں کو اپنے ساتھ لے ہیں ، بعض ایسے لوگ ان متکوحہ لا کیوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں ، جو پہلی ہوی کے ساسنے ماماؤں کی طرح رہتی ہیں ، کیا اس طرح ایک سے ذا کہ نکاح جائز ہے؟

(عزم رحمانی ،راجیونکر)

جورت: - اسلام نے ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت دی ہے، لیکن نجیدہ جذبہ کے تخت ، جس کا مقصد ایک ضرورت کی تحیل ہو، محض چند روزہ ہوں رانی مقصود نہ ہو، اور بہ بھی ضروری ہے کہ آ دی محسوں کرتا ہو کہ دہ اپنی بیویوں کے درمیان عدل برت سکے گا، ان امور کی رعایت کے بغیر دوسرا نکاح کرتا محالہ ہو کہ البت آگر نکاح کرلیا جائے تو نکاح منعقد ہوجائے گا، اور نکاح کے بغیر دوسرا نکاح کرتا محال ہے ، البت آگر نکاح کرلیا جائے تو نکاح منعقد ہوجائے گا، اور نکاح کے شری احکام جاری ہوں ہے ، شریعت میں بیہ بات بھی مطلوب ہے کہ ذوجین کی عمر میں مناسبت ہونی جات اس کی رعایت واجب نہیں ، عمر رسیدہ لوگوں کے کم عمر لؤکوں سے مناسبت ہونی جات اس کی رعایت واجب نہیں ، عمر رسیدہ لوگوں کے کم عمر لؤکوں سے نکاح کرنے میں جہاں ان کی ہوس نفسانی کودخل ہے ، و ہیں لڑکیوں کے والدین کی حرص وطمع کو

اوراس سے زیادہ جہنراور گھوڑے جوڑے کی ظالمانہ رسم کو،اس لئے ان برائیوں کاسدِ باب کئے ا بغیر محض ان کو برا بھلا کہنا ہے فائدہ ہے۔

### نكاح كى طاقت نەرىكھنے والوں كوروز ہ كائتكم

مول :- (1485) ہم نے ایک مدیث میں پڑھاتھا کہ جو تفص کسی مجبوری کی وجہ سے نکاح نہ کرسکتا ہو،اسے کثرت سے روز ہ رکھنا چاہتے ،اس حدیث میں روز ہ رکھنے کا مقصد سمجھ میں ہیں آیا۔
(سیدسلیم ، نامیلی)

جو (رب: - بیصدیث سیحی ہے اور خودامام بخاری نے اسے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، (۱) روز ہ رکھنے سے انسان میں ضبطِ نفس کی توت پیدا ہوتی ہے، اس لئے روز ہ رکھنے کو تقوی کا سبب قرار دیا عمیا، اگر کوئی شخص نکاح کی ضرورت محسوس کرتا ہو، لیکن مالی استطاعت نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ اب اس کے لئے ضبطِ نفس کے سواکوئی جارہ نہیں اور ضبطِ نفس میں روز ہ رکھنے سے مدد کمتی ہے، اس لئے ایسے محص کوروز ہ رکھنے کا تھم دیا عمیا ہے۔

### جس کے پاس نفقہ کا انتظام نہ ہو؟

مون - (1486) ذریعهٔ معاش کے سلسلہ میں اگر
کوئی یہ کیے کہ بیرے پاس نان ونفقہ کے لئے معقول انظام
نہیں ،اسے یہ مشورہ وینا کیسا ہے کہ اللہ رازق ہے وہ انظام
کردے گا، دوسری بات یہ ہے کہ ہر بندہ اپنا رزق اللہ کے
یہاں سے کیکر آیا ہے،اور حصول رزق کے لئے اللہ پر بحروسہ نہ
کرنا دراصل اللہ کے رزاق ہونے پرایمان مضبوط نہ ہونے کا

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، مدیث تمبر: ۱۳۰۰ کتاب النکاح -

جوت ہے، کیا یہ بات کی نہیں ہے کہ کی صحابی کے جب رسول اکرم کی سے نکاح کے بعد معافی پریٹائی کا ذکر کیا تو آپ کی نے انھیں ایک اور نکاح کرنے کا معورہ دیا ، اس سلسلہ میں ایک دومراوا قدریہ ہے کہ دسول اللہ کی نے بالغ مرد کے پاس استطاعت نہ رکھنے کی صورت میں روزہ رکھنے کا معورہ دیا ، ان دومعوروں کے تعاق سے ہماری رہنمائی کریں۔ معورہ دیا ، ان دومعوروں کے تعاق سے ہماری رہنمائی کریں۔

جو (رب: - آپ نے جن دوروا توں کا ذکر کیا ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ سے جی ،رسول اللہ دھی بہت سے احکام مخاطب کی رعایت سے دیا کرتے تھے، بعض صحابہ ہے ہے آپ ھے نے ان کاکل مال اسلام کے لئے قبول فرمالیا، (۱) بعض سے بچھ بی حصہ قبول فرمایا، (۲) آپ ھی نے خود مجذوم شخص کے ساتھ کھانا تناول فرمایا، (۳) لیکن بعض کو مجذوم سے نیچنے کا تھم ارشاد فرمایا، (۳) پیاض بعض کی ساتھ کھانا تناول فرمایا، (۳) لیکن بعض کو مجذوم سے نیچنے کا تھم ارشاد فرمایا، (۳) پیاض بیس مخاطب کی توست ایمانی اورای کی قناعت واستغناء کی صلاحیت پر بنی تھا، اصولی بات تو بہی ہے کہ بیوی کے ضروری اختہ جات اوا کرنے پر قادر ہو، اس کے بعد نکاح کے سے اس امرکی امید باندھنا کہ تنی تی مشقت وابتلاء آئے وہ حرام وحلال کی حدود پر قائم رہے، خلاف واقعہ ہوگا، اس لئے یہاصولی تھم ہے۔

لیکن واقعی کوئی مخض اتنا توی الایمان ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے لئے جورز ق مقرر کیا ہے، ہمارے نکاح میں آنے کی وجہ سے وہ رزق ہمارے حصہ میں آئے گا،جیسا

<sup>(</sup>۱) سیرت صلبیه:۵/۳۹۷\_

<sup>(</sup>۲) حوالهُ سابق تحشي

<sup>(</sup>٣) الجامع للترمذي محديث نمبر: ١٨١٨ محص -

<sup>(</sup>۳) صحيح البخاري ،مديثنمر:۵۵-۵۵مص

کہ حدیث میں آیا ہے کہ 'انسان کوعورتوں اوراس کے زیرِ عیال کمروروں کی وجہ ہے رزق دی جاتی ہے' (ا)عورت کے بارے میں اطمنان ہو کہ وہ شکل معاشی حالات میں بھی صبر وقناعت کا ثبوت دے گی تو اس کے لئے وہ روایت اسوہ ہوگی جس میں با وجود تک دی کے نکاح کرنے کا شبوت دے گی تو اس کے لئے وہ روایت اسوہ ہوگی جس میں با وجود تک دی کے نکاح کرنے کا تحکم دیا گیا، (۲) گویا پہلا تھم اصلی اور قانونی ہے اور دوسرا تھم''احیانی'' ہے۔
موجودہ زمانہ اور حالات میں میچے بہی ہے کہ پہلے بیوی کا نفقہ اواکرنے کا اہل ہو پھر نکاح کرے ، البتہ مسائل زندگی کے سلسلہ میں''ضروریات''اور''خواہشات'' کا فرق طحوظ رکھنا جا ہے' کہ خواہشات کے لئے کوئی حزبیں ہے۔

بإرات

مون :- (1487) شادی کے لئے بارات لے جانے کا تصور اسلام میں نہیں ہے ، لیکن آج کل جوشادیاں ہوتی بیں ، اس میں شادی کرنے والوں کے درمیان کافی دوری رہتی ہے ، الی صورت میں منکومین کی مدد کے لئے کچھلوگوں کا جانا ضروری ہے ، اس دلیل میں شرعی نقطۂ نگاہ ہے کس حد تک منجور) مخوری ہے ؟

جو (ب- رسم کے طور پر بارات کا لے جانا اور بات ہے اور دوری کی وجہ سے از راہ ضرورت چند آ دمیوں کا ساتھ چلا جانا امر آخر ہے ،لہذا اس کی منجائش ہے۔

> شادی کے بعد غیر محرم عور توں کوسلام مولہ:-{1488} نکاح کے بعد منکوح ہنکو حد کے

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري محریث نمبر:۲۸۹۲ تحقی ـ

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري ،مديث نمبر:۵۰۸۵ محش \_

کھرجاتا ہے اور آگن میں کھڑے ہور گھرکی تمام خواتین کو سلام کرتا ہے اور پھرائے تخداور پیرد یا جاتا ہے، ظاہر ہے یہ عمل ایک نامجرم کو محرم کے سامنے لانے کا غیراسلای فعل ہے، لیکن اس سوال کا کیا جواب دیا جائے کہ بیددلہا کو پہچائے کے لئے کیا جاتا ہے، ای طرح منکوحہ کے ممرآنے پر ایک رسم مند دکھائی یا رونمائی ہوتی ہے جس میں عورتوں کے علاوہ تمام مرد بھی منکوحہ کو دیمجھتے جیں ،اس کے پیچے بھی وہی دلیل و یجاتی ہے کہ اس سے کہیں ضرورت پڑی تو پہچائے میں دلیل دیجاتی ہے کہاں سے کہیں ضرورت پڑی تو پہچائے میں دقعت نہ ہو، اس سلملہ میں ایک سوال ہے ہے کہ جن حضرات کے خزد یک چرے کا پردہ نہیں ہے ان کے لئے یہ فعل کیے فلط کے خزد یک چرے کا پردہ نہیں ہے ان کے لئے یہ فعل کیے فلط کے خزد کیا جرے کا پردہ نہیں ہے ان کے لئے یہ فعل کیے فلط کے دو کیا ہونی ،شاہین گر)

جو (رب: - نوشہ کا غیرمحرم عورتوں کوسلام کرنا ، ان کے درمیان جانا ، یا دلہن کو غیرمحرم مردول کا دیکھنا قطعا جا ترنہیں ، جن لوگول نے '' چہرہ'' کو پر دہ سے منتقیٰ رکھا ہے ان کامقصود بھی محض اتنا ہے کہا تھا قاچہرہ پرنظر پڑجائے تو قباحت نہیں ،عورتوں کا بنا وسنگاراور آرائش کے ساتھ خصوصیت سے مرد کے سامنے آنا اس کے تا جا تز ہونے پرتمام فقہا ہ کا اتفاق ہے۔(1)

### نکاح کے بعدرخصتی میں تاخیر کرنا

مو (الن المحال المحال المحصل المحلل المحلف 
<sup>(</sup>ا) **مغینی چهد**تاج :۱۲۹/۳ <u>ک</u>یمی ـ

مہیں دیا جائے گا، بلکہ لڑکا ڈیڑ دھ سال بعد امریکہ سے تعلیم مکمل
کرنے کے بعد آئے گا، تب ودائی تقریب ہوگی، تو کیا
اسلامی نقطہ نظر سے نکاح کے بعد ایک عرصہ تک زوجین کو ایک
دوسرے سے ارتباط رکھنے سے روک دینا درست ہے؟
دوسرے مقیت عزیزی، پداپلی)

جو (ب: - اگر دولہا اور دلہن دولوں بالغ ہوں ، تو مناسب بات بہی ہے کہ نکاح کے ساتھ ہی لڑی کی زندگی پندیدہ عمل نہیں اور ساتھ ہی لڑی کی زندگی پندیدہ عمل نہیں اور نکاح کا ایک مقصد عفت وعصمت کی حفاظت بھی ہے اور یہ تقصد اس کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا ، البتہ کسی مصلحت کی وجہ ہے آگر زوجین رضا مند ہوں تو زخصتی میں تا خیر بھی کی جاسمتی ہے ، جیسا کہ رسول اللہ وہ کا حضرت عا کشہر ضی اللہ تعالی عنہا ہے نکاح پہلے ہوا اور چند سال کے بعد رخصتی ہوئی۔ (۱)

مسجد ميں نكاح

مون: - (1490) ہارے مخلہ کی ایک مجد میں ایک صاحب کا نکاح ہوا، اس پر ایک دوسری مجد کے سربراہ اور قبرستان کے مانک نے کہا کہ جن صاحب کا مسجد میں نکاح ہوا ہے وہ حرام ہے اور جا ہے کہ توبہ کرکے دوسری مرتبہ نکاح کریں؟

جو (آب: مسجد میں نکاح کونا درست قرار وینا درست نہیں ، بلکہ مسجد میں نکاح کرنا مستحب ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد قر مایا کہ نکاح کا اعلان کرواورا ہے مسجد میں رکھا کرو''' اعسان والنہ کیا ہوا جا ہے۔

(۱) صحیح مسلم ، صدیث فمر : ۱۳۳۷ می د

المساجد "(۱) اس مديث كي روشن مين فقهاء في مستحد مين عقد نكاح كومتحب قراره يا ہے: "مباشرة عقد النكاح في المساجد مستحب" (۲)

اوقات مکروہہ میں نکاح

سول :- (1491) اوقات مروبہ ٹلاش (عند الطلوع والنوال والغروب) میں کیاعقد نکاح کی بھی ممانعت ہے؟ اگر ہے تو کیس ہے؟ ہر دوصور توں کا جواب بالدلیل عنایت فرما کیں۔

(محمض علی مظاہری)

جور (ب: - اوقات مروبه میں صرف نماز کی کراہت ہے، دوسری عبادات اوراذ کار مروہ انہیں، چنانچے درسول اللہ بھٹا کے بارے میں مروی ہے کہ 'یدنکس اللّٰه نبی کل احیانه''(۳) کا حیانہ ''(۳) کا حیانہ میں مروی ہے کہ 'یدنکس اللّٰه نبی کل احیانہ ''(۳) کا معاملہ عام عبادات اوراذ کارکے مقابلہ میں اس لحاظ ہے کم ترہے کہ بیرخالص عبادت نبہوگی۔ بلکہ عقد اور معاملہ بھی ہے، لبذان اوقات میں نکاح کرنا درست ہوگا، اورکوئی کراہت نہ ہوگی۔

#### رمضان المبارك ميں نكاح

موڭ:-{1492} كياكوڭ مخص ماه رمضان ميں نكاح كرسكتاہے؟ (سيد حفيظ الرحمٰن ، نظام آباد)

جو (رب: - رمضان المبارك ميں نكاح كرنے ميں كي تحرج نہيں، روز وكى حالت ميں بھى نكاح كيا جاسكتا ہے، نكاح ايجاب وقبول كا تام ہے، كويا نكاح زبان كافعل ہے، اور زبان سے صاور ہونے والے الفاظ ہے روز ہنيں ٹو نتا ، اگر وہ جائز ہوں ، تو اس ميں كوئى كراہت اور

<sup>(</sup>۱) الجامع المترمذي، صديث فمبر: ۱۰۸۹ ا

<sup>(</sup>۲) الفتاوي الهندية:۵۲۱۰۵ـ

<sup>(</sup>۳) صحيح البخاري: ۱۸۳۲ صحيح مسلم :۱۸۲۰ سنن أبي داؤد :۱۸۱۱ سنن ابن ماجة: ۲۰۰۳ محقی ـ

ی قباحت بھی نہیں ہے، ہاں ،اگر رمضان المبارک کے بعد تک مؤخر کرنے میں کوئی وشواری نہ ہو اوراندیشہ ہوکہ نکاح کے بعدروز ہ کااحتر ام قائم نہیں رکھ سکے گا ،تو نکاح کورمضان ہے مؤخر کر لینا گے بہتر ہے۔واللہ اعلم۔

#### دوسری شادی نہ کرنے کا عہد

مون - (1493) میری والده نے انقال سے پہلے والد سے عہدلیا تھا کہ وہ دوسری شادی نہیں کریں ہے، چنانچہ السی عہد کے مطابق ابھی تک شادی نہیں کی ، حالاتکہ ہماری والدہ کے انقال کو تیس سال کاعرصہ ہو چکا ہے، کیاوہ اب پی خدمت کے لیے دوسرا نکاح کر سکتے ہیں؟ ( سفرسٹ لانسر )

جوراب: - جس شخص کو ہوی کی حاجت ہواس کے مجرور ہے اور تنہا زندگی بسر کرنے کو اسلام میں پیند نہیں کیا جمیاء اگر کسی شخص نے مرحومہ ہوی سے کوئی وعدہ کیا ہوتب بھی اس کا پورا کرنا واجب نہیں ، کیوں کہ السی صورت میں اس کے گناہ میں پڑجانے کا کائی اعد بشہ ہے اور گناہ کی مواقع سے پچناواجب ہے، السی باتوں میں گلوت کی اطاعت واجب نہیں ، والد کی خدمت میں بہ بات بھی وافل ہے کہ اگر اس کو خدمت یا ضرورت کے لئے ہوی ورکار ہوتو اولا دخووا ہے میں بہ بات بھی وافل ہے کہ اگر اس کو خدمت یا ضرورت کے لئے ہوی ورکار ہوتو اولا دخووا ہے والد کا نکاح کرد سے اورا پی سوتیلی ماں کے اخراجات کو بھی پورا کر سے ، علامہ صلحی فرماتے ہیں:

"و علیہ نفقة زوجة أبیسه و أم ولدہ بل و تندر ویجه أو تسریه" (۱)

دوسرا نكاح

موڭ: - (1494) زىدكى شادى كوايك مەت گزرىچكى

<sup>(</sup>۱) الدر المختار على هامش رد المحتار :٣٣٣/٥-

ہے اوروہ کی بچوں کاباپ ہے ،اب ایک دوسری عورت کی طرف اس کی رغبت ہے ، اس لئے چاہتاہے کہ اس سے دوسرا نکاح کر اس کے طرف اس کی ضرورت کے لئے دوسرا نکاح کرنا درست ہے؟

کافی ہے، تو کیازید کے لئے دوسرا نکاح کرنا درست ہے؟

(ایک قاری، ٹولی چوک)

جور (ب: - موجودہ حالات میں ایک بی بیوی پر اکتفا کرنا بہتر ہے ، کیونکہ ہندوستان کے احول میں اکثر ایک سے زیادہ نکاح خاندان میں بھراؤاورا نتشار کا سبب بن جاتا ہے اور جب پہلے ہے ایک طرف رغبت اور دوسری طرف سے بے رغبت کی کیفیت پائی جاتی ہوتو زیادہ اندیشہ کی بہت ہوتا ہے کہ شوہران دونوں کے درمیان انصاف قائم نہیں رکھ سکے گا اور جب بیا تم یشہو کہ ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان عدل نہیں کرسکتا تو دوسرا نکاح کرنا جائز نہیں ، اللہ تعالی کا اسلام ہوگہ اور جب اللہ تعالی کا اسلام ہوگہ اور جب اللہ تعالی کا ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان عدل نہیں کرسکتا تو دوسرا نکاح کرنا جائز نہیں ، اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ اگر عدل نہ کرسکوتو ایک بی بیوی پر اکتفا کرو: ﴿ إِنْ لَهُمْ شَعَدِلُوا فَوَا حِدَةً ﴾ (۱) گیا نے فاوی عالمگیری میں ہے:

وإذا كانت لهاامراً ة وأراد أن يتزوج أخرى وخاف أن لا يعدل بينهما لا يسعه ذلك وإن كان لا يخاف يسعه ذلك "(٢)

''اگرکسی فخص کی ایک بیوی ہواور وہ دوسری عورت سے نکاح کرنا جا ہے اور اسے اندیشہ ہوکہ وہ ان دونوں کے درمیان عدل نہیں کریائے گا تو اس کے لئے دوسرا نکاح کرنے کی مخوائش نہیں ،اوراگراس کا اندیشہ نہ ہوتو مخوائش ہے''

<sup>(</sup>۱) النسباه :۳<del>. مح</del>می \_

<sup>(</sup>٢) - الفتاوي الهندية:١/٣٣١ـ

علامها بن بهامٌ " فتع القديد "ميل لكعة بي:

"اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ چارتکا حوں کا حلال ہوتا اس شرط سے مقید ہے کہ تا انسافی کا خوف نہ ہواور اگر اس کا خوف ہوتو ایک سے زیادہ نکاح کی ممانعت ہے۔"(1)

افسوس که آج کل اکثر و بیشتر دوسرا نکاح کسی جائز ضرورت اور سجیده جذبه کے تحت ممل

میں نہیں آتا اور اس لئے شادی کے بعد دونوں ہو یوں کے درمیان عدل کے تقاضے پور ہے نہیں سے

كئ جاتے!۔

بوشيده طريقه برنكاح ثاني

مولان:-{1495} ایک محض کی عمر ۳۹ سرال ہے، اور وہ شادی شدہ ہے، وہ ایک اور نکاح کرنا چاہتا ہے، اور اس کی ایسی استطاعت بھی ہے، لیکن اپنی پہلی بیوی ہے اس نکاح کو چھپانا چاہتا ہے، کیا ایسا کرنا شرعا درست ہے؟

(احدهسین ،مقام نامعلوم)

جو (رب: - دوسرے نکاح کے لیے ضروری نہیں کہ یہ بات پہلی ہوئی کے علم میں لائی جائے ،کیکن دو با تیں ضروری ہیں ،اول یہ کہ اس میں ہوی ہے متعلق حقوق دو عورتوں کی نسبت ہے اداکر نے کی صلاحیت ہو ، دوسرے وہ اپنے اندراس بات کا اطمینان پاتا ہو کہ وہ دونوں کے ساتھ مساویا نہ برتا و کر سکے گا ،اور کس کے ساتھ نا انصافی نہیں کر ہے گا ،(۲) عام طور پر پردہ راز میں رکھ کر جو نکاح کئے جاتے ہیں ،ان میں تمام امور میں عموما اور شب گزاری کے معاملہ میں خصوصا عدل کی رعایت نہیں ہویاتی ہے ،علاوہ اس کے ہندوستان میں خوا تین میں سوکنوں کو خصوصا عدل کی رعایت نہیں ہویاتی ہے ،علاوہ اس کے ہندوستان میں خوا تین میں سوکنوں کو ا

 $<sup>-2^{2}</sup>$  فتح القدير:-799/p، باب القسم  $-2^{2}$ 

<sup>(</sup>۲) - النساء :۳۰۲ حتى ـ

برداشت کرنے کا حوصلنہیں ،اور مردوں میں عام طور پرعدل کی پوری رعایت کا اہتمام نہیں ،اس لیے بہتر یمی ہے کہ اگر مجبوری نہ ہوتو ایک ہی نکاح پر اکتفاء کیا جائے ،اور اگر دوسری شادی کی جائے تو پہلی بیوی کواعما دمیں لے کر، تا کہ جہاں تک ممکن ہو، یا ہمی ناچاتی ہے بچاجا سکے۔

بيوه كا نكاح ثاني

مجو (رب: - اسلام بیوگی کی زندگی کو پسندنہیں کرتا اور چاہتا ہے کہ خواتین ہے نکاح نہ رہیں ؛ اس لیے ان کے والدین کو توجہ کرتا چاہئے ، اور وہ متوجہ نہ ہوں تو دوسرے اقرباء ورشتہ داروں کواس طرف توجہ کرنی چاہئے ،البتہ عورت پراس معاملہ میں جزئیں کرنا چاہئے۔

## دوسری شادی برز وجهاولی کی ناراضگی

مول :- (1497) میرے شوہر میری موجودگی میں دوسری شادی کرنے کے خواہش مند ہیں ،اورآ کندہ انصاف کا وعدہ کر رہے ہیں ،لیکن میری جانب سے انکار کی وجہ سے دوسری شادی نہیں کر بارہ ہیں تو میرا یکل موجب کناہ تو نہ موگا؟

جوراب: - اسلام نے ساج كوصاف ستحرااور باكيزه ركھنے كے لئے مردكو جارتك نكاح

کی اجازت دی ہے ، بشرطیکہ وہ محسوس کرتا ہو کہ وہ ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان عدل کر سکے گا ، (۱) لہذااگر آپ کواپنے شو ہر کے بارے میں اطمینان ہو کہ وہ انصاف کوقائم رکھ سکتا ہے ، فیت سکے گا ، (۱) لہذااگر آپ کواپنے شو ہر کے بارے میں اطمینان ہو کہ وہ انصاف کوقائم رکھ سکتا ہے ، فیق آب استان کی ساز درت مندفخص کو جائز فی تو اس پراصرار نہ کرنا چاہئے کہ وہ دوسری شادی نہ کرے ، کیونکہ اگر ایک ضرورت مندفخص کو جائز واستہ سے دوکا جائے تو بعض اوقات وہ نا جائز اور گناہ کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔

#### بیوی کے انتقال کے بعدد وسرا نکاح

مون ان المون المو

جمو (رب: - شریعت نے کسی بھی ایسے مسلمان کے لیے جواپنے اندر تکاح کی صلاحیت پاتا ہو، تجرد کی زندگی کو تا پسند کیا ہے ، باپ کی بہت سی ضرور یات ایسی ہوتی ہیں جن کو بیٹی تو کیا

<sup>(</sup>۱) - النساء :۳۰۲ ـ

بیٹے بھی پوری نہیں کرسکتے ،اس کئے بیٹیوں کو چاہیئے کہ وہ ندصرف مید کداہیے والد کے نکاح میں
رکا وٹ نہ بنیں ، بلکہ خوداس میں تعاون کریں ،اوران کی عمراورین وسال کے مناسب کسی خاتون
کا انتخاب کرکے ان کا نکاح کرادیں ، کہ یہ بھی باپ ک خدمت ہی کا ایک حصہ ہے ،البت آپ کو
چاہئے کہ دشتہ کے انتخاب میں عمر کے توازن کو طوظ رکھیں ،عمر میں عدم توازن کی وجہ ہے بعض
اوقات کبرین کی شادی ایک آز مائش بن جاتی ہے ،اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ دسول اللہ ہوگئا نے
سوائے حضرت عائشہ دخی انتخابی عنہا کے جن کی غیر معمولی ذکاوت و ذہانت کی وجہ سے اللہ
سوائے حضرت عائشہ دخی ان کو کم عمر ہی میں اپنی حرم میں لائے ، باقی تمام از واج مطہرات دخی اللہ
سے آپ میں ان کو کم عمر ہی میں اپنی حرم میں لائے ، باقی تمام از واج مطہرات دخی اللہ
سے آپ میں اور آپ میں اپنی حرم میں لائے ، باقی تمام از واج مطہرات دخی اللہ
سے ان کی عمر اور آپ میں عرب ارک میں توازن تھا۔ (۱)

بیوی کے مرض کی وجہ سے دوسرا نکاح

مون : - (1499) اگریوی کی ایسے مرض میں جتا ہو جائے جس کی وجہ ہے شوہراس سے از دواجی تعلقات قائم ندکر سکے تو کیا اس صورت میں شوہر کے لیے اس کی اجازت ہوگی کہ وہ اس بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کر لے ، اگر عورت اوراس کے والدین اجازت نہ دیں تب بھی وہ نکاح ٹانی کرسکتا ہے یانہیں ؟ (عبدالرؤف، بشارت گر، حیدرآیاد)

جو (رب: - اگرمرد دوسرے نکاح کی ضرورت محسوں کرتا ہے، اوراس کواعمّا و ہے کہ دوسرے نکاح کی ضرورت محسوں کرتا ہے، اوراس کواعمّا و ہے کہ دوسرے نکاح کی صورت میں وہ دونوں بیویوں کے درمیان عدل کر سکے گا، تو اس کے لئے شرعا دوسرا نکاح کرتا جائز ہے، (۲) اس کے لئے بیوی یا اس کے والدین کی اجازت ضروری نہیں، البتہ ہندوستان کے ماحول میں چوں کہ دوسرا نکاح عام طور پر باہمی افتر اق اور دو خاندا نوں

<sup>(</sup>۱) ننجی رحمت:ص:۵۲۵،۳۵۲۵ معیلی\_

<sup>(</sup>۲) النساه:۳-محتی۔

کے درمیان نفرت کا باعث ہوجاتا ہے ،اس لئے بہتر ہے کہ ندکورہ صورت میں اولا ڈاکٹروں سے رجوع کیا جائے ،اورعلاج کی تدبیر کی جائے ،اوراگرا طباءاس بیاری کونا قابل علاج کہتے ہوں تو اس کے والدین کے سامنے حقیقت حال رکھ دی جائے ،ان کواعمّاد میں لے کر زکاح کیا جائے ،اور نکاح کے بعد خوراک و پوشاک رہائش اور شب گزاری میں دونوں سے برابری کاسلوک کیا جائے۔

# عہد فکنی کر کے دوسرا نکاح

جو (رب: - شریعت نے عدل کی شرط اور ایک سے زیادہ بیوی کی ضرورت کو پورا کرنے

گی صلاحیت کی شرط کے ساتھ ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت دی ہے، اس کے لئے بیوی یا مال

گی اجازت شرعا ضروری تو نہیں ، لیکن گھر کو اختلاف و اختثار سے بچانے کے لئے اگر ان
حضرات کو اعتاد میں لے لیا جائے تو بہتر ہے ، نیز اگر کسی مرد نے اپنی بیوی سے دوسرا نکاح نہ
کرنے کا وعدہ کیا ہوتو چونکہ وعدہ کو پورا کرنا اخلاقا واجب ہے ، اس لئے مرد کا یہ قدم اٹھانا وعدہ
خلافی میں شار ہوگا ، اب جب کہ آپ کے شو ہر دوسرا نکاح کر چکے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اپنی
سوکن کو بہن ہمے کرانہیں برداشت کریں ، اور صبر دوسبا سے کام لیس ، اس سے آپ کو وہنی سکوں بھی
حاصل ہوگا اور انشاء اللہ آخرت ہیں بھی آپ کو حکم شریعت کے تحت خلاف طبیعت بات کو

# محرم کے مہینہ میں نکاح

مولاً:-{1501} میرے بھائی کی شادی ماہ محرم میں ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ماہ محرم میں شادی نہیں کرنی چاہئے اور پھولوگ کہتے ہیں کہ پندرہ محرم کے بعد شادی کر سکتے ہیں، لو کیا ماہ محرم میں شادی کر سکتے ہیں ؟ اگر کر سکتے ہیں تو کس تاریخ کے بعد مناسب ہے؟ (افضل حسین، نظام آباد)

> "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلث ليال إلا على زوج أربعة أشهر و عشرا" (1)

اسلام نے جن چیزوں کوحلال اور جائز قرار دیا ہے،ان کونا جائز اور حرام بیجھنے میں ایمان کا خطرہ ہے،اس لئے بہتر ہے کہ آپ اپنے بھائی کی شادی اس ماہ کے کسی تاریخ میں کریں ، تا کہ معاشرہ سے غلط رسم مٹ سکے۔

> مولاً: - بعض حضرات بحرم کے مہینہ میں شادی کرنا نہیں جاہتے ہیں بتو بتایا جائے کہ اس ماہ میں شادی کر سکتے

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری:۸۰۳/۲،صحیح مسلم:۳۸۲/۱ـ

میں، یانہیں؟ (نظام الدین ، در بھنگہ)

جو (رب: اسلام میں کوئی مہیند، کوئی دن یا کوئی وقت منحوں اور نامبارک نہیں، اور محرم کا مہینہ تو بہت کی فسٹیلتوں کا حال ہے، خود یوم عاشوراء کے بھی بڑے فسٹائل ہیں، سوءا تقاق ہے کہ اس دن رسول اللہ وہ کے اور محبوب حضرت حسین ہو کے مظلو مانہ شہادت کا ول ووز واقعہ پیش آیا، کیکن اس واقعہ کی وجہ ہے ہیں کہ ایس دن یا اس مہینہ ہیں شادی نہ کی جائے ، نہایت میں فلط ہے، کیونکہ اسلام تو دلیروں اور جا نثاروں کا وین ہے، کوئی مہینہ اور کوئی تاریخ نہیں، جس میں کی صحابی، یا اسلام کے کس بڑے بچاہدا ور سیوت کی شہادت کا واقعہ پیش نہ آیا ہو، تو کیا پھر اس کی وجہ سے ان تمام مہینوں اور دنوں ہیں نکاح ہے پر ہیز کیا جائے گا؟ اسلام ہے پہلے شوال کے مہینہ میں عرب شادی بیا ونہیں کرتے تھے، چنا نچہ رسول اللہ وہ کے انسان میں جسٹرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فر ما یا اور شوال ہی میں آپ کی رضتی ہوئی ، اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کو لین کرتی تھیں کہ ان کے خاندان کی عورتوں کا نکاح شوال میں ہوئی ما اس کے حضرت عائشہ ہوا کی عنہا اس بات کو لین کرتی تھیں کہ ان کے خاندان کی عورتوں کا نکاح شوال میں ہوا کہ کہ یہ بات کہ فلال خاص مہینہ میں نکاح کرنے میں ہوا کہ کہ یہ بات کہ فلال خاص مہینہ میں نکاح نہ کی بات کہ فلال خاص مہینہ میں نکاح کرنے میں کوئی قاحت نہیں۔



# محرم وغيرمحرم رشت

سالی سے نکاح

مولاً:-(1502) کیا ہوی کے رہتے ہوئے اس کی بہن سے نکاح کیا جاسکتا ہے؟ (محم عرفات، باکارم) جو (رب: – بیک وفت دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے اور قرآن مجید میں اس کی مراحت موجود ہے:﴿ وَ أَنْ تَهُمَعُوا بَيْنَ الْاَحْتَيْنِ ﴾ (۱)

سوتنلی بہن کی بیٹی ہےشادی

مو (((): - (1503) میں اپنی سو تیلی بہن کی بیٹی ہے شادی کرنا چاہتا ہوں ، میری سو تیلی بہن نے میری والدہ کا دود رہیں پیاہے اور میں اپنے والدکی دوسری بیوی کا لڑکا ہوں اوراس لڑکی کی مال دوسری بیوی ہے۔ (محمد قاسم) جو (رَب: - وہ لڑکی آپ کی بھانجی ہے اور اس کی ماں آپ کی بہن ، اس لئے آپ اس

<sup>(</sup>۱) النساه:۲۳ يختی ـ

ے نکاح نہیں کرسکتے ، قطعاحرام ہے ، بھانجی ، بہن کے رشتہ کے لئے ماں باپ دونوں میں اشتراک ضروری نہیں ، باپ شریک بھائی بہن ہونا بھی کافی ہے۔(۱)

د بورنامحرم ہے

سوڭ: - (1504) اسلام نے دبورکونامحرم قرار دیاہے، اگر دبورہم عمریا چھوٹا ہوتو کیااس سے بات کی جاسکتی ہے؟ (ایکس،وائی، زیڈ، چھند بازار)

جو (ب: - د بورنامحرم بین اوراس کا تھم بھی وہی ہے جود وسرے نامحرموں کا ہے،اصل تو یہ ہے کہ د بور سے بھی کھمل پر دہ کیا جائے ،لیکن اگر مشترک مکان ہو بھمل پر دہ میں بہت مشقت ہواور بظاہر فتند کا کوئی محرک نہ ہو ، تو چہرہ اور ہاتھ اس کے سامنے کھول سکتے ہیں ، اور اگر کوئی ضروری امر در پیش ہو ، تو بقد رضر ورت گفتگو بھی کر سکتے ہیں ،ضرورت سے زیادہ گفتگو یا ہمی ، فراق ، جیسا کہ ہندوستان میں رواج ہے ، یہ جائز نہیں ، اس میں فتنہ کا بہت اندیشہ ہوتا ہے ، ای لئے رسول اللہ فرف نے فرمایا کہ ' دیورموت ہے' المحمو الموت "(۲) — کیونکہ ون رات کی ملاقات اور بے تکلفی کی وجہ ہے اس میں اندیشہ اور زیادہ ہے ، اس میں احتیاط کرنی جا ہے۔

بیوی کی موت کے بعداس کی بھانجی سے نکاح

موالاً: - {1505} كيابيوى كمرنے كے بعدسالى كى لاكى سے شادى كى جاسكتى ہے؟ جب كدان كے درميان

<sup>(</sup>۱) قال في المدارك: قوله تعالى: ﴿ و أخواتكم لأب و أم أو لأب أو لأم و أم و أَم أو لأب أو لأم و عماتكم من الأوجه الثلاثة و خالاتكم كذلك، و بنات الأخت كذلك" ( و يُحصَّ: ﴿ وَ خَالَاتُكُمُ مُن اللهُ وَ جَالَاتُكُمُ كَذَلُكَ، وَ بِنَاتَ الْأَخْتَ كَذَلُكَ " ( و يُحصِّ: ﴿ وَ مَا تَكُمُ مُ الْآية ( تفسير مدارك التنزيل: ١٦٩/١) محمّى . (٢) صحيح البخارى ، صريت أبر: ٥٢٣٢/٢ محمّى .

(حبیب حسن الحاید بگلبرگه)

کوئی اوررشته نه بهو \_

ہو(رہ:- سالی کی بیٹی ہے اس کی خالہ کے نکاح میں رہتے ہوئے ، نکاح اس لئے حرام ہے کہ اس ہے ایک ہی شخص کے نکاح میں خالہ اور بھانجی کا جمع ہو تالا زم آتا ہے ، اور بیرجا ترخیس ، اس سلسلہ میں حدیثیں بھی موجود ہیں۔(ا)لہذا جب خالہ کا انتقال ہو چکا ، تو اب اس کی بھانجی کو نکاح میں لانے میں بچھرج نہیں۔

#### بیوہ بھاوج سے نکاح

موڭ: - (1506) زيدكى بيوى كاانقال موچكا ب، وه اپنے حقیقی محائی مرحوم كے بيوه سے نكاح كا اراده ركھتا ہے، تاكداس كے بچوں كوا پنى سر پرتى ميں لے كران كى تربيت اور پرورش كرسكے، زيد كايداراده جائز ہے يانبيں؟

(محمر حاوید، جبال نما)

جو (گرب: - مرحوم بھائی کی بیوہ ہے آگر زید کاحرمت کا کوئی رشتہ ندہو، توبیہ نکاح ہالکل جائز ہے۔(۲)

#### مطلقه بھاوج سے نکاح

موڭ: - {1507} كيا برے بھائى كے طلاق شدہ بوى سے چھوٹا بھائى تكاح كرسكتاہے؟ (عرفات، باكارم)

جو (ک:- طلاق شدہ بھاوج سے نکاح کرنا جائز ہے، جن عورتوں سے ہمیشہ کے لئے نکاح کرنا حرام نہیں ہے، بلکہ محض دوسرے کی منکوحہ ہونے کی بنیاد پر نکاح حرام ہے، ان پر

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری مدیث تمبر:۵۱۰۸/۲گی\_

<sup>(</sup>۲) النساه:۲۳ يخش.

اگراہے شوہر کی جانب سے طلاق ہوجائے تو ان سے نکاح حلال ہوجاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پچھے رشتہ داروں کا ذکر کیا جن سے نکاح حرام ہے اور پھران کے علاوہ تمام عورتوں سے نکاح کوحلال قرار دیا ہے: ﴿ وَ اُحِلَّ لَکُهُ مَاوَ رَاءَ ذلِکُهُ ﴾ (۱) بھاوج ان محرمات میں داخل نہیں ہے، اس لئے ظاہر ہے کہ مطلقہ بھاوج سے نکاح کرنا درست ہوگا۔

# طلاق شدہ چی سے نکاح

موڭ: - {1508} كياطلاق شده جي سے بعقيجا نكاح كرسكتا ہے؟ (محمد عرفات، باكارم)

جو (رب: - الله تعالى في چند مخصوص رشتوں كوحرام قرار ديا ہے ، جن ميں چچاكى بيوى وافل نيس ہے، اورار شادفر مايا كه 'اس كے سواعور تيس تمهارے لئے حلال بيں' ﴿ وَ أَجِلْ لَـكُمُ مَـاوَ رَاءَ ذَلِكُمُ ﴾ (ا) لهذا چى ہے اگر حرمت كاكوئى اور رشته نه ہوتو عدت گزرنے كے بعد تكاح كيا جاسكتا ہے۔

### رشته کی بہنوں کا نکاح میں اجتماع

موڭ: - {1509} بيوى كے رشتہ كى بہنيں ، جيسے : ماموں زاد ، خالہ زاد ، پھو پھى زاد بہنوں سے بيوى كى موجودگ ميں نكاح جائز ہے ، يانہيں؟

(محمد جهاتگيرالدين طالب، باغ امجدالدوله)

جو (ب: - شریعت نے دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے ہے منع کیا ہے، (m) کیکن

<sup>(</sup>ا) النساه:۳۳ محص

<sup>(</sup>۲) النساء:۲۳ محش \_

 <sup>(</sup>٣) ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ... وَ أَنْ تَجَمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ ﴾ (النساء: ٣٣) مرتب ...

قرآن وحدیث اور کتب نقد میں جب کہیں بھائی بہن کے رشتے ذکر کئے جاتے ہیں، تو ان سے سکے یارضا کی بھائی بہن مراوہوتے ہیں، پچا، بھوچھی، خالہ، ماموں کی اولا دکوعرف میں بھائی بہن کہلاتے ہیں، کیکن قانونِ شریعت کی نگاہ میں وہ بھائی بہن نہیں ہیں، سے دو بہنوں سے ایسی مراو ہیں جن کے مال باپ ایک ہول، یا دونوں کی مال ایک ہو، یا دونوں کا باپ ایک ہو، یاان دونوں کے درمیان رضا کی بھائی بہن کا رشتہ ہو، اس طرح کہ دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیاہو، ایک دووھ پیاہو، ایک دونوں کو نکاح میں جمع خورت کا دودھ پیاہو، ایک دووھ ہیاہو، ایک دونوں کو نکاح میں جمع خمیس کیا جاسکتا: ''سوا، کہانت اختین من النسب آو من الرضاع "(۱) خالہ زاد، میں جمع بھوچھی زاداور اس طرح کے رشتہ کی بہنوں کے ساتھ نکاح میں اجتماع میں ان خالہ زاد، کیکوچھی زاداور اس طرح کے رشتہ کی بہنوں کے ساتھ نکاح میں اجتماع ہوسکتا ہے۔

### دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا

موال: - (1510) زید کی شادی ۱۹۸۰ میں ''ش' سے ہوئی ہے، اس عورت کو چار بیجے ہیں ، پچھلے چے سال سے
اس نے اپنی منکوحہ ہوں کی چھوٹی بہن ''س' ہے جسی ایک لڑکا ہے،
تعلقات جاری رکھے ہوا ہے، ''س' ہے بھی ایک لڑکا ہے،
اس کے بعد یہ چھا کہ دوھیقی بہنیں ایک ساتھ ایک فخص کے
نکاح میں حرام ہیں، ''ش' نی الوقت الگ تعلک رہ رہی ہے،
وہ اپنے شوہر کے ساتھ د ہے ، دوسری بہن ''س' بغیر نکاح کے زید
گرزندگی بسر کررہی ہے، دوسری بہن ''س' بغیر نکاح کے زید
کے ساتھ رہ رہی ہے، وہ زید کو چھوڑ نے کے لئے راضی نہیں
ہے، کیونکہ اسے زید ہے ایک بچ بھی ہوا ہے، دونوں بہنوں کو
اپنی کی ہوئی غلطیوں کا احساس ہوا ہے، اور اب پچھتارہی ہیں،
اپنی کی ہوئی غلطیوں کا احساس ہوا ہے، اور اب پچھتارہی ہیں،

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الهندية: ا/ ۲۲۵.

اب آ گے انہیں کیا کرنا جا ہے؟

(محدث "كافيور)

جو (رب: - جوصورت آپ نے لکھی ہے وہ نہایت ہی شرمناک بھی ہے اور کھلی ہوئی معصیت بھی ،اس لئے مسلمان ساج پریہ بات واجب ہے کہ زیداور''س' پراخلاتی دہاؤڈ الے کہ وہ فی الحال ایک دوسرے سے علیحد گی اختیار کرلیس ، دو بہنیں ایک فخص کی نکاح میں نہیں رہ سکتیں ،(۱) اب ممکن صورت یہی ہے کہ یا تو''س' سے وہ ترک تعلق کرلے یا آگر''ش' اس کے ساتھ رہنے پرآ مادہ نہ ہوتو زیدا سے طلاق دید ہے اور اس کی عدت گزر نے کے بعد''س' سے فکاح کرلے ،ورندزیداور''س' دونوں تخت گئرگار ہوں گے اور ان کی اولا دبھی ٹابت النسب نہیں ہوگی ،اورندزید کی وارث بن سکے گی ، کو یا بیدنہ صرف اپنے ساتھ ظلم ہے ، بلکہ بچوں کے ساتھ بھی فللم کرنے کے مترادف ہے۔

دوبہنوں ہے نکاح کی صورت میں اولا د کا حکم

سون :- (1511) ایک محص نے پہلے ایک عورت سے نکاح کیا، جس سے کوئی اولا دہیں ، پھراس کوطلاق دئے بغیر اس کی سکی بہن سے دوسرا نکاح کرلیا، جس سے اولا و ہوئی اور ماشاء اللہ اس وقت وہ جوان اور قابل نکاح ہے، کیاان کی اس اولا دسے نکاح کرنا درست ہوگا؟ (تکلیل ، جلگاؤں)

جو (رب: - ایک عورت کے نکاح میں رہتے ہوئے اس کی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے، خود قرآن مجید میں اس کی صراحت موجود ہے، (۲) اگر وہ دونوں ایجاب وقبول کربھی لیس تب بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا، اس لئے اس شخص کا پیمل نہایت ہی نامناسب اور گناہ کا ہے، ایک

<sup>(</sup>۱) النساه:۲۳ محثی ـ

دوسرے سے الگ ہوجانے کامشورہ وینا چاہئے ، اگر نا واقفیت کی وجہ سے اس نے ایسا کیا تھا تو ان بچوں کانسب اس سے ثابت ہوگا ، کیوں کہ فقہ کی اصطلاح میں بدولمی باشبہ کی صورت مجمی جائے گی ، ورندان کانسب اس مرد سے ٹابت نہیں ہوگا ، کیوں کہ جانے ہو جھتے بدکاری سے جو نیچے پیدا ہوں ، ان کانسب باپ سے متعلق نہیں ہوتا ہے ، جہاں تک نکاح کی بات ہے تو اس کے لئے ضروری نہیں ، بلکہ مسلمان ہوتا کافی ہے ، اس لئے ان بچوں سے نکاح کرنا ورست ہے۔

ایک ہی دن میں دو بہن اور دو بھائی کی شادی

مون الله : - (1512) میری دو بہنیں ہیں ، جن کی شادی دو بھائیوں سے ہور ہی ہے ، ہم لوگ بید دونوں شادیاں ایک ہی دائیک دن رکھنا چاہتے ہیں ، ہمار بیعض اقرباء کا خیال ہے کہ ایک ہی دان دو بہن یا دو بھائیوں کی شادی کی جائے تو ایک کو تکلیف اور مفلسی آتی ہے ، کیا بیسے ہے ؟

جور(ب: - یحض تو ہم پر پین باتیں ہیں، شادی کے مبارک یا نا مبارک ہونے کا تعلق نہ دن سے ہے، نہ تاریخ سے اور نہ دوشاد یوں کے ایک ہی تاریخ یاالگ الگ تاریخ ہیں ہونے سے اور نہ اس کی وجہ سے مفلسی آتی ہے۔ ہاں! جس عمل میں اللہ اور اس کے رسول رہائی کی اطاعت ہوگی، اس میں برکت ہوگی، اور جس میں خداکی نا فرمانی کی جائے گی، دو عمل بے برکت ہوگا، اس لیے اس کا اہتمام کریں کہ سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ شادی کی تقریب انجام دیں، رسول اللہ بھی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بابرکت اور معیاری نکاح وہ ہے جو کم سے کم خرج سے انجام پارکت اور معیاری نکاح وہ ہے جو کم سے کم خرج سے انجام پارکت اور معیاری نکاح وہ ہے جو کم سے کم خرج سے انجام پارکت اور معیاری نکاح وہ ہے جو کم سے کم خرج سے انجام پارکت اور معیاری نکاح وہ ہے جو کم سے کم خرج سے انجام پارکت اور معیاری نکاح وہ ہے جو کم سے کم خرج سے انجام پارک اندائی ہے تو بات کہی ہے وہ محض وہم ہے، اس کا دین وشریعت سے کوئی تعلق نہیں ، البت اس کے رسور وزوجہ دیں کہ شادی میں کوئی خلاف شرع بات نہ ہو۔

مشكوة المصابيح :۲۰۳/۲ طبع: بيروت.

# باپ بیٹے دوبہنوں سے نکاح کریں

موڭ:-{1513} كياباپ اور بيڻا دونوں بيك وقت حقيقى بہنوں سے نكاح كر يحتے ہيں؟ (محمدا كبر، مادنا پيك) مجو (كب: - سوتيلى مال كى بہن سے نكاح جائز ہے،اس ليے بيصورت كه باپ جيے دو حقيقى بہنول سے نكاح كرليں، درست ہے۔(۱)

# بھانجی اور تایا زاد بہن سے نکاح

موڭ:-{1514} كياخاص بهن كى لاكى يا تايا كى لاكى سے نكاح كرنا جائز ہے؟ (امام قاسم ،كڑپ) جو (كرب: - بهن كى لاكى يعن سكى بھانجى سے نكاح حرام ہے، (٢) تايا زاداور چيازاد بهن سے نكاح كرنا جائز ہے۔ (٣)

# جروال بہنوں کا نکاح کس طرح ہوگا؟

مو (ال: - {1515} حال بي مين دوجر وال بهنول كے آبريشن اور آبريشن كے درميان وفات كى خبريں اخبارات ميں چھپى جيں ،اس معلوم ہوا كہ دوجر وال لاكياں زندہ رہ مكتی جيں ،ايس صورت ميں ان كا نكاح كس طرح ہوگا؟اور

<sup>(</sup>۱) ﴿ وَالْحَسِلُ لِنَكُمْ مِنَا وَرَاءَ ذَلِيكُمْ ﴾ (النساء :۳) في لا تنصرم بنيت زوجة الآين" (البحر الرائق:۱۶۲/۳) في المعرمات )، جبالا كان يوى كالزي حمام أيس ب الآين" (البعر الرائق:۱۶۲/۳) في المعرمات )، جبالا كان يوى كالزي حمام أيس ب الآواس كى بمن توبدرج والحالم نه وكار يحق .

<sup>(</sup>٢) ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ... وَبَنَاتُ الْأَخُتِ ﴾ (النساء: ٢٣) مرتب -

 <sup>(</sup>٣) ﴿ أَحَلُ لَكُمْ مَا وَرَاءُ ذَلِكُمْ ﴾ (النساء ٢٠٠٠) كثن - ...

#### دونوں کا نکاح دوا لگ مردوں ہے ہوگا یا ایک ہی مرد ہے؟ (محمرشہباز فلاحی ، مالیگاؤں)

جو (رب: - اگرانہیں الگ کرناممکن نہ ہوتو کسی سے ان کا نکاح کرنا جا تزنہیں ، کیوں کہ دومر دوں سے ان دونو ل کا نکاح کیا جائے ، تو بے ستری بھی یقینی ہے اور گناہ میں پڑجانا بھی قریب تقینی ہے اور گناہ میں پڑجانا بھی قریب تقینی ہے اور ایک بی مرد کے نکاح میں دونوں کونہیں دیا جاسکتا ، اس لئے کہ ایک نکاح میں دونوں کونہیں دیا جاسکتا ، اس لئے کہ ایک نکاح میں بیک وقت دونوں بہنوں کا اجتماع حرام ہے اور خود قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ اس کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ (1)

اور چوں کہ جسمانی اعضاء کے اعتبار سے دونوں کا مستقل وجود ہے، دونوں کا نظام بنظی اور نظام بہضم ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس لئے ان کے مجموعہ کو ایک عورت کا وجود قرار نہیں دیا جاسکتا، اس لئے قرآن مجید کی صراحت کے مطابق بید دونوں ایک مرد کے نکاح میں نہیں آسکتیں۔ان کے لئے صبر وبرداشت ہی کا راستہ ہے ادرا گرصبر کی قوت نہ ہوتو الی میڈیکل تد بیرا ختیار کی جاسکتی ہے کہ ان میں صنفی جذبات کمزور پڑجائیں اور انہیں برداشت کرناممکن ہوجائے۔

# سابقهمطلقه کی لڑکی سے اینے لڑے کا نکاح

مولاً: - (1516) سابقہ بیوی جسے میں نے طلاق دے دی ہے اور جس سے مجھے کوئی اولا دنہیں ہوئی ، وہ اب کسی اور کی بیوی ہے ، کیا میر ے ٹڑکے اور ان کی لڑکی کے درمیان نکاح ہوسکتا ہے؟ مجو (رب: - آپ کے لڑکے اور ان کی لڑکی کے درمیان نکاح درست ہے ، اس لیے کہ وونوں کے والد بھی الگ جیں اور دونوں کی والدہ بھی الگ جیں ، اور نسبی حرمت اس دفت ہیدا ہوتی گیا ہے ، جب والدین یا ان میں سے ایک میش دونوں کا اشتراک ہو۔ (۱)

# بھائی کی سالی سے نکاح

موڭ:-{1517} كياش اپنے بھائى كى سانى سے نكاح كرسكتا ہوں؟ ايك ہى كھر ميں بحثيبت بہودو ببنوں كے آنے ميں كياكوئى قباحت ہے؟ (ايك قارى معين باغ) جو (رب: - بھائى كى سانى سے نكاح درست ہے، اگراس سے دضاعى بہن كارشتہ نہو، يا حرمت كى كوئى اور وجہ نہ پائى جاتى ہو، ايك كھر ميں دو بہنوں كے بہو بن كرآنے ميں بجوحرج

# ماموں اور بھانچی میں نکاح

مون: - (1518) اگر ایک مخص نے حالت کفر میں اپنی بھانجی سے نکاح کیا ، بعد میں اس نے اسلام قبول کرلیا ، اوچوں کہ حالت کفر کا گناہ معاف ہوجا تاہے ، تو کیااس کا نکاح باتی رہے گا؟ ایسے متعدد واقعات ہمارے علاقہ میں پیش آ رہے ہیں۔

(نصیرالدین، نلکنڈہ)

جو (ب: - جن عورتوں سے نکاح کرناحرام ہے،ان کی دوسمیں ہیں: ایک وہ عورتیں جن ایک وہ عورتیں جن ایک وہ عورتیں جن سے عارضی طور پر نکاح سے منع کیا گیا ہے، دوسری وہ جن سے دائی حرمت ہے، تو اگر حالت کفریس ایسی عورتوں سے نکاح کرلیا، جن سے عارضی حرمت پائی جاتی ہے تو قبول اسلام کے

 <sup>(</sup>۱) " و أما بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال " (الدر المختار على هامش رد المحتار") معنى المحرمات (على المحرمات) معنى المحتار على المحرمات (على المحرمات) معنى المحتار على المحرمات (على المحرمات) معنى المحرمات (على المحرمات

بعد نکاح باتی رہے گا، کین جو تورتیں بمیشہ کے لیے حرام ہیں ، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ان کی حرمت باتی رہے گی ، ماموں بھا نجی کے درمیان بمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے ، (۱) اس لیے پیحرمت اسلام کے بعد بھی باتی ہے ، ہاں نکاح کرنے کی وجہ سے جو گناہ اس سے سرز و بوا اسلام فی وجہ سے قبول اسلام سے قبول اسلام سے فیول کرنے کی وجہ سے قبول اسلام سے میں گے ، کیکن آئندہ ایک دوسر سے سے علیحد کی اختیار کرلینا فیروری ہوگا۔

### يھو پھاسے نکاح

موڭ:-{1519}ميرى حقيقى ئھوپھى كے شوہر مجھ كاح كرناچائىتے ہيں،كيابيجائزے؟ ( ......گبرگ، كرنا ك

جو (رب: - پھوپھی اور بھیجی کو نکاح میں جمع کرنا جا کزنہیں ، (۲) اس لئے اگر پھوپھی زندہ ہواور نکاح میں ہوتو آپ ہے ان کا نکاح درست نہیں ہوگا ، اور یہ بات کہ محض آپ ہے نکاح کے لئے وہ آپ کی پھوپھی کوطلاق دے دیں ، بخت گناہ ہے، اس لئے آپ اس رشتہ ہے معذرت کردیں ، اس میں آپ کی بھلائی اور نیک نامی ہے۔

#### بیوہ سمر هن سے نکاح

سوڭ:- (1520) ببوك مال يا داماد كى مال بيوه هو

جائے تو کیا اس سے نکاح درست ہے؟ (محمد اکبر، مادنا پید) جو (ب: - بہوکی یادا مادکی بیوہ مال سے نکاح درست ہے۔(ا)

#### خالهزاد مامول يسے نکاح

موڭ: - {1521} ميرى كيلى كے فالدزاد ماموں اس كو بہت بيندكرتے اور وہ بھى ان كو بيندكرتى ہے، ميں نے اس سے كہا كہ بھا بنى كارشتہ بينى كے برابر ہوتا ہے، اس لئے ان كى شادى نہيں ہوسكتى ، اس سلسلہ ميں تھم شرى جانتا جا ہتى موں۔

جور (ن : - بہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح زندگی بھر کا رشتہ ہے ، اپنے معاملات اپنے ایر رکوں کی رائے ہے طرزا چاہئے ، ورندا کثر جذباتی فیصلہ ستقبل میں ندامت اور پشیمانی کا باعث بن جاتی ہے ، آپ پئی بیلی کو سمجھا ئیں کہ کسی مسلمان لڑکی کے لئے کسی غیر محرم کے سامنے ہونا اور ایک دوسر ہے بر تجھنا مناسب نہیں ۔۔۔جہاں تک خالدزا و ماموں ہے نکاح کی بات ہوتا اور ایک دوسر اور بھا تھی کے درمیان نکاح حرام ہے ، قرآن نے خوداس کی اجازت ہے ، سکے ماموں اور بھا تھی کے درمیان نکاح حرام ہے ، قرآن نے خوداس کی صراحت کی ہے ، (۲) اور حرام رشتوں کا ذکر کرنے کے بعد فر مایا گیا ہے : ﴿وَ أَجِلُ لَكُمُ مَّا لَكُمُ مَا لَا کُامُ مَّا لَكُمُ مَّا لَكُمُ مَا لَکُمُ مَا لَکُمُ مَا لَا ہُوں کے علاوہ ہے نکاح حلال ہے '

### دادی کے بھانجے سے نکاح

مون: - {1522} ميرى ايك سيلى ب جوائي دادى

<sup>(</sup>۱) " لا تحرم أم زوجة ابن " ( رد المحتار : $^{/}$ ۸۵ $^{/}$ گئی۔

 <sup>(</sup>۲) ﴿ حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعنتكم وخلتكم وبنت الأخ وبنت الأخت ﴾ (النساء: ۲۳) مرتب.

<sup>(</sup>۳) النساء:۳۸

کی سکی بہن کے چھوٹے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے تو کیاان دونوں سے ایک دوسرے کی شادی جائز ہے؟ (مسکان ، پاٹن بوری ،مہاراشٹر) جمو (رب: - ان دونوں کے درمیان نکاح ہوسکتا ہے، حرمت نکاح کا کوئی سب نہیں۔

### خالهزاد بھائی سے نکاح

موڭ: - {1523} ميرى ايك سيلى اپنے خاله زاو بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہے، کياايا کرنادرست ہے؟ (رخسانہ عين ، ياش بورى ، مہاراششر)

جور (ب: - خالدزاد بھائی ہے شرعا نکاح جائز ہے،البتہ کی بھی لاکی کے لئے بیمناسب
نہیں کہ اپنے والدین کی رائے ہے آزاد ہوکرا بنار شتہ طے کرے، ایسے نکاح جوجذیات میں کئے
جاتے ہیں ننا نوے فیصد تا کام ہوتے ہیں،اور بعد میں فریقین کے لئے پچھتانے کے سوااور کوئی
راستہیں ہوتا،اس لئے رسول اللہ وہ اللہ اس بات کو پہند نہیں فرمایا ہے کہ عورت ولی کے بغیر
لیلورخود اپنا نکاح کر لے،(۱) بلکہ بعض فقہاء کے نزدیک تو ایسا نکاح ہی درست نہیں ہوتا، (۲)
لیس خالدزاد بھائی ہے نکاح جائز ہے،لیکن اپنے ولی کی رائے کوشامل کئے بغیر بطورخود اس طرح
کے فیصلے کرنا کسی مسلمان لڑکی کے شایان شان نہیں۔

### ماموں کی مطلقہ ہے نکاح

موڭ: - {1524} كياايك مخص اپنى مان كے پچازاد بھائى كى مطلقہ سے نكاح كرسكتاہے؟ جب كداس عورت سے

وُّ(۱) الجامع للترمذي :۱/۳/۱۱-صُ

<sup>(</sup>۲) - الفقه آلإسلامي و أدلته :۸۲/۵-مخش\_

اس مرد کا کوئی اور رشتہ نہیں ہے؟ جو (رب: - حقیقی ماموں کی مطلقہ بیوی سے نکاح کرنا درست ہے، بیتو رشتہ کے ماموں کی مطلقہ بیوی ہے، اس سے تو بدرجہ اولی نکاح درست ہوجائے گا۔

لے پالک سے نکاح جائز ہے

مو (ال: - (1525) كيا الي الركى سے نكاح ورست ب ؟ جو بحين سے ہمارے ہى مكان ميں بلى برهى ہو اور ميرے مال باپ محقق ہو۔

(محمر فات، با كارم)

جمو (رب: - ماں باپ اور اولا د کارشتہ محض سبحضا ور بولنے سے قائم نہیں ہوتا ، بلکہ یہ ایک قدرتی اور فطری رشتہ ہے ، اس لئے محض اس وجہ سے کہ ایک شخص نے کسی لڑکی کی پرورش کی ہواوروہ لڑکی اسے ماں باپ مجھتی ہو ، و ولڑکی اس پرورش کرنے والے کے بچوں پرحرام نہیں ہوگی اور ان دونوں کا زکاح درست ہوگا۔

داماداورخسر دونوں محرم ہیں!

موڭ: - {1526} (الف) دامادا ئي ساس كے لئے محرم ہے يائيس؟ (ب) ضرائي بيٹي كى بيوى كے لئے محرم ہے يائيس؟

( حبيب صالح ، گلبركه )

ہو (رب: - جن رشتہ داروں سے ہمیشہ کے لئے نکاح حرام ہےان کو'' محرم'' کہتے ہیں اوران کے ساتھ سفر جائز ہوتا ہے، شرط میہ ہے کہ ایسے اسباب نہ ہوں جو فقتۂ کا اندیشہ پیدا کرتے ہیں واماواور ساس اورای طرح خسر اور بہوایک دوسر کے پر ہمیشہ کے لئے حرام ہیں، گو داماد کی مری افران کا مان کا افغال میر از کردان 
پیوی یا خسر کے بیٹے کا انتقال ہوجائے ،اس نئے بیایک دوسرے کے لئے محرم ہیں۔(۱)

میاں ہیوی سمر هی سموهن بن سکتے ہیں؟

سول :- (1527) ایک شخص نے اپنی اہلیہ کی وفات کے بعد ایک ہوہ ورت سے نکاح کرنیا، مرد کی مرحومہ ہوی سے ایک اڑکا ہے اور ورت کے مرحوم شوہر سے ایک اڑکی ہے، کیاان دونوں لڑکے اور لڑکی کا آپس میں نکاح ہوسکتا ہے؟

جو (رب: - رہندُ نسب اس وفت ٹابت ہوتا ہے، جب دونوں کے باپ یا مال کم سے کم ایک ہوں، نہ کورہ صورت میں دونوں کے والد بھی الگ الگ ہیں، اور والدہ بھی ،اس لیے ان دونوں کے درمیان نکاح ہوسکتا ہے۔(۲)

ربیہ سے نکاح

مولاً: - {1528} زید اپنی مدخولہ بیوی کے مرنے کے بعد اس کے پہلے شوہر سے ہونے والی بیٹی سے نکاح کرناچاہتاہے، کیابید درست ہے؟ (منظور عالم ، چلمل) جو (ب: - فدکورہ صورت میں زید پر وہ لڑکی حرام ہے اور اس کے لئے اس سے نکاح قطعا جائز نہیں ،خود قرآن مجید میں اس کے حرام ہونے کی صراحت موجود ہے، فرمایا گیا: ﴿ وَ رَبَائِبُكُمُ الَّقِیُ فِی خُدُور كُمُ ﴾ (٣)

(۱) - النساء: ۲۳ ـ

ر ۲) کیوں کہ دونوں میں کوئی دجہ حرمت نہیں پائی جاتی ،قر آن مجید میں حرمت نکاح کو بیان کرنے کے بعد ارشاد ہے: ﴿و بعدارشاد ہے: ﴿و أَحِل لِكُم ما وراه ذلكم ﴾ (النساء: ۳۳) کشی ۔ (۳) النساء: ۲۳ محضی ۔

مو (ال: - (1529) ایک لوکی کو پیوه موسے میں دن

#### عدت وفات میں نکاح

نہیں ہوئے تھے کہ اس کے بڑوں نے اس کا دوسرا نگاح کردیا،
کیاشر عالیہ کل درست ہے؟ (مجمد سر دار خان ، را پکور)

ہو (ب: - شوہر کے انقال کے بعد عورت پرعدت وفات گزار نا واجب ہے، جو حالمہ عورتوں کے لئے وار ماہ دس دن ، (۲) اس سے عورتوں کے لئے وار ماہ دس دن ، (۲) اس سے پہلے نہ صرف نکاح، بلکہ بیوہ عورت کو صراحت کے ساتھ پیغام نکاح دینا بھی حرام ہے ۔ (۳) اور اگر نکاح کر بھی دیا جائے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا ، اس لئے جوصورت آپ نے لکھی ہے اس میں نکاح نہیں ہوا،عدت گزرنے کے بعد دو بارہ نکاح کر تا اور اس وفت تک مردوعورت کا الگ رہنا مضروری ہے۔

#### طلاق کے بعد دویارہ نکاح

سون :- (1530) زید اور ہندہ کی شادی تھیک جار سال پہلے ہوئی، صرف پندرہ ہیں دن ساتھ رہے، یکھ دنوں پہلے زید نے وکیل کے ذریعہ ہندہ کوطلاق نامہ بھیج دیا، ہندہ بہت ہی دشواری کی حالت ہیں ہے، دوسری شادی کرنے میں لوگوں کے طعنوں کا اندیشہ ہے، شادی نہ کرے تو ماں ، باپ اور بھائی کے لیے ہو جھ ہے، اب زیداس سے دوبارہ تکاح کرنا

<sup>(</sup>۱) الطلاق™۔

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢٣٣٠ـ

<sup>(</sup>٣) النقرة:٢٣٥\_

حیا ہتا ہے تو کیا دویارہ ان دونوں کا نکاح ہوسکتا ہے۔ (ترنم مظفریور)

جوزرب: - بیاس بات پرموقوف ہے کہ زید نے کتنی طلاق دی ہے، طلاق نامہ کو ذکھیے کرہی اس بات کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ دوبارہ نکاح کی گنجائش ہے یانہیں ، مناسب ہوگا کہ آپ کسی قریبی دارالا فتاء سے رجوع کریں ، اور طلاق نامہ کامضمون دکھا کر تھم شرعی معلوم کرلیں ،الٹد تعالی آپ کی مشکلات آسان فرمائے۔

# بغيرعدت گزار بے نکاح

مون : - (1531) زید کی شادی ہوئے پانچ سال کا عرصہ ہوا شادی کے بعد زید آٹھ ماہ اپنی بیوی کے ہمراہ رہا،
اس دوران زید کی بیوی حاملہ ہوگئ اور پھرا کید لڑکی تولد ہوئی،
اب چارسال چار ماہ سے زید کا اپنی بیوی سے کوئی ربط قائم نہیں
ہے، زید کسی دور مقام پر ہے، معلوم ہونے پر زید کی بیوی کے ذمہ دار حضر اُت وہاں جاکر بیوی کی رضامندی سے ضلع لے ذمہ دار حضر اُت وہاں جاکر بیوی کی رضامندی سے ضلع لے کر آئے ہیں، اب زید کی بیوی دوسرانکاح کرنا چاہتی ہے،
اس کے لیے عدت کے دن گزار نا ضروری ہے یا نہیں ؟ زید کی بیوی بیوی بیوی بیوی کی رضاح کرنا چاہتی ہوگا؟
اس کے لیے عدت کے دن گزار نا ضروری ہے یا نہیں ؟ زید کی بیوی بیوی بیوی بیوی دوسرانکاح درست ہوگا؟

جو (رب: - خلع دراصل ایک معاہدہ ہے جوشو ہراور بیوی کے درمیان طے پاتا ہے، جس میں شو ہر حق طلاق معاوضہ لے کر دیدیتا ہے،اس لیے بیطلاق بائن کے حکم میں ہے،اور شریعت نے طلاق واقع ہونے کی صورت میں عورت کوعدت گزارنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ ارشاد باری

-

﴿ وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةً قُرُوءٍ ﴾ (1) يمى بات فقهاء نے بھی تکھی ہے کہ وہ تورت جسے طلاق بائن وی مُنی ہوتین حیض عدت میں گزارے کی:

> "إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا أو وقعت الفرقة بغير طلاق و هي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة اقراء"(٢)

اس لیےاس عورت پرعدت واجب ہوگی۔اس عورت کا بغیر عدت گزارے کسی دوسرے اُ مرد ہے نکاح کرنا سخت گناہ ہے، نیزید نکاح باطل بھی ہے، بی نکاح منعقد ہی نہیں ہوا، کم سے کم اب صحیح طور پرنکاح کرلیں، تا کہ آئندہ زندگی معصیت ہے محفوظ رہے۔

#### عدت کے بعدنکاح

سو (النہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مطاقہ فاتون سے ختم عدت کے تین ماہ بعد روبر و محفل عقد نکاح ٹانی کیا تبل نکاح قاضی صاحب نے طلاق نامہ سابق شوہراور زرمبر و نفقہ عدت کے جو کہ صدر قاضی شریعت پناہ بلدہ کے جاری کر دہ تھے، بعد از ملاحظہ نکاح پڑھایا اور میرے نام سیاہ نامہ جاری کیا ، تقریبا دو ماہ میری زوجیت میں رہنے کے بعد میری ہوی اپنے براور کلال کی عیادت کے لیے امریکہ روانہ ہوئیں (جمھ سے براور کلال کی عیادت کے لیے امریکہ روانہ ہوئیں (جمھ سے تین ماہ کے قیام کی اجازت لے کر) کیکن تین ماہ سے ڈیادہ عرصہ وہاں قیام کی اجازت لے کر) کیکن تین ماہ سے ڈیادہ عرصہ وہاں قیام ہے اور میری زوجہ کے براور کلال حقیق نے عرصہ وہاں قیام ہے اور میری زوجہ کے براور کلال حقیق نے

<sup>(</sup>ا) البقرة :۲۲۸ محش ـ

<sup>(</sup>۲) الهداية:۳۰۳،

جھے بذراید خطالان طعن کرتے ہوئے میرے نکاح کوغلط اور ناجا کرنظم رارہے ہیں ،اور جھے اپنی زوجہ سے کی قتم کاربط صبط ندر کھنے ،خط و کتابت یا ٹیلی فون پر بات ندکرنے کی تختی کے ساتھ و دراید خط ہدایت دید ہیں ، نکاح میری زوجہ کی ووسر سے بڑے بھائی نے اپنے اقرباء کی گوائی سے بہ حیثیت وکیل کاغذات نکاح پراوراڑی کی رضا مندی حاصل کرتے ہوئے وستخط کیے اوراڑی کا دستخط بھی موجود ہے۔

(محرسليم خال ، باغ جهال آرا، يا قوت يوره)

جو (رب: - اگراس خانون کو پہلے شوہر نے طلاق دیدی ، اور طلاق کے بعد عدت گذرگئی،
جوان عورتوں کے لیے تین ماہواری کا آنا (۱) اور نابالغ لڑکیوں اور من رسیدہ عورتوں کے لیے تین
ماہ کا گذر جانا ، نیز حاملہ عورتوں کے لیے بچہ کا پیدا ہوجانا ہے ، (۲) اور وہ عاقل و بالغ ہوں ، انہوں
نے اس نکاح کو قبول کیا ہو، تو نکاح منعقد ہوگیا ، اب ان کے بھائی کا بیکہنا کہ نکاح غلط اور ناجائز
ہے ، درست نہیں ، مناسب ہوگا کہ آپ دونوں کسی ایسے عالم دین یا مفتی کو ٹالٹ بنا کیں جن پر
آپ دونوں اعتماد رکھتے ہوں ، اور یا ہمی نزاع کوئل کرلیں ۔

### خلع کے بعد دوبارہ نکاح

مولان:-{1533} شادی ہوئے ایک ڈیڑھسال کے عرصہ میں دونوں میاں بیوی میں نااتفاقی کی وجہ سے بیوی نے قاضی کے ذریعہ شرعی طور پرشو ہر سے خلع لے لیا ، تین مہینے کا عرصہ ہوا ہے ، اب دونوں طرف ندامت ہونے پرمیاں بیوی

البقرة:٢٣٨ كفي ـ

<sup>(</sup>۲) الطلاق <sup>به</sup> يحش ـ

نکاح کرناچاہتے ہیں، کیاان دونوں کا دوبارہ نکاح ہوسکتاہے؟ (نام نامعلوم ،زمل)

جوزگرہ: - خلع ہے مرادیہ ہیکہ عورت شوہر کو پچھ دیے کر طلاق حاصل کر لے ، اس کی ایک صورت بیہ ہے کہ اگر مہرا دانہ کر رہا ہو ، تو مہر معاف کر کے طلاق حاصل کر لے ، ایسی صورت میں طلاق بائن واقع ہوتی ہے :

> " و حكمه أن الواقع به ... أي بالطلاق ... على مال طلاق بائن." (١)

طلاق ہائن کی صورت میں دویارہ نکاح کی مخبائش ہوتی ہے ،لیکن اگرخلع میں تنین بار طلاق دے دی گئی ہوتو پھردوبارہ نکاح کی مخبائش نہیں۔

شو ہر کی موجود گی میں دوسرا نکاح

موڭ: - (1534) اگركوئى عورت اپنے شوہركور كھتے ہوئے بھى دوسرى شادى كرے تو دہ شادى ہوسكتى ہے؟ (مرز اواجد بيك بكشن ياغ)

جو (رب: - اسلام میں نسب کے حفاظت کی بڑی اہمیت ہے،اسی لئے جتنی سخت سزا بدکاری کی مقرر کی گئی کسی اور جرم کی اتن سخت سز انہیں رکھی گئی ،اگر شو ہر طلاق دے دے یا اس کی وفات ہوجائے تو عدت بھی واجب قرار دی گئی ،مقصد یہ ہے کہ پہلے شو ہر سے علاحد گی کے بعد اتنی مدت گزرجائے کہ اب عورت کے رخم میں اس مردکی اولا د کے باتی رہنے کا کوئی احتمال نہ رہے،اس لیے ظاہر ہے کہ جو عورت کس شو ہر کے نکاح میں موجود ہو،اس سے دوسرے مرد کا 'کاح کسے ہوسکتا ہے ، یہ قطعا حرام ہے ،ایک عورت جب کسی مرد کے نکاح میں چلی گئی تو اب

<sup>(</sup>۱) الدر المختار على هامش الرد: ٩١/٥-٩٢-

ووسرے مرد ہے اس کا نکاح اس وقت ہوسکتا ہے جب یا تو شوہرا سے طلاق دے دے یا شوہر کا انتقال ہو جائے یا کوئی الی بات چیش آ جائے جس سے قورت مرد پرحرام ہوجاتی ہو، جیسے قورت کے ساتھ خدانخو استداس کے خسر یا اس کے سوتیلے جیٹے نے دست درازی کی ہو،اگر بیصورتیں نہ یائی جا ئیں تو گوشو ہر سے گئنے دنوں سے بھی عورت علا صدہ ہو، نہ اس کے لیے کسی اور مرد سے نکاح جائز ہے اور نہ وہ نکاح ہی درست ہوگا۔ ہاں شریعت میں اس بات کی مخبائش ہے کہ اگر شوہراس کے حقوق ادانہ کرتا ہو یا عرصہ سے غائب ہو، تو وہ قاضی شریعت کے پاس اپنا مقدمہ سے جائے اور وہ مناسب شحقیق کے بعد نکاح فنخ کرد ہے ، ایسی صورت میں وہ شوہر سے علا حدہ ہوجاتی ہے اور اسے دوسرے نکاح کاحق حاصل ہے۔

بہرحال ان صورتوں میں بھی اگر شوہر دیوی کی کیجائی ہو پھی تھی تو عدت کا گزار نا بھی ضروری ہے، اگر دوران عدت بھی کسی اور مرد ہے نکاح کر لیے قائل درست نہیں ہوگا اور باہمی از دواجی تعلقات حرام ہوں گے، واضح ہو کہ جوان عورت کے لیے طلاق کی عدت تمین ماہواری کا آتا ہے، جمل کی حالت ہوتو بچہ کی پیدائش ہے۔ (ا) سن رسیدہ اور نا بالغہ کے لیے تمین ماہ ہے، عدت وفات حاملہ کے لیے بیکی پیدائش اور غیر حاملہ کے لیے جار ماہ دس دن گزرنا ہے۔ (۲) گار نکاح کارشتہ منقطع نہ ہوا ہوا ور عدت نہ گزری ہوتو اس حالت میں کیا گیا نکاح منعقد نہیں ہوا اور اس کا کوئی اعتماز نہیں۔

#### حاملهٔ زنایت نکاح

موڭ: - {1535} زيد كانكاح ايك لڑكى ہے ہوا، دو ماہ كے عرصہ بعدلڑكى كاشل ظاہر ہوا، ڈاكٹر كى جائج كے مطابق لڑكى كاشمل جارہے بانچ ماہ كا تھا، نكاح كے بعد زيد اورلڑكى

<sup>(</sup>۱) الطلاق،٣-

<sup>(</sup>٢) البقرة :٢٣٢ (٢)

میں مباشرت ہوئی تھی ، کیکن زید پہلے سے لڑی کے حمل سے نا واقف تھا، پہلے سے حمل کے بارے میں لڑی سے ختی سے پوچھنے پرلڑی نے اپنی زبان سے قبول کیا کہ پہلے سے حمل بمر سے ہوا تھا، اس اثناء زیدا درلڑی میں علاحدگی بھی ہوگئی، اب زید کے ذہن میں کئی سوال اٹھے، وہ یہ ہے کہ (الف) کیا زید کا جو نکاح ہوا دہ شرعی نکاح تھا؟ (ب) کیا زید کواس لڑی کو طلاق دینا چا ہے تھا؟ (ح) کیا زید کواس لڑی کا مہرا داکرنا چا ہے؟

جو (رب: - (الف) جسعورت کوزنا ہے حمل ہوجائے ،اگر حمل کی حالت ہیں ہی کوئی دوسرافخص جانتے ہوئے یا انجانے میں نکاح کر لے تو نکاح منعقد ہوجائے گا ،البتۃ اگر اس کا حاملہ ہونامعلوم ہو، تو ولا دت ہے پہلے اس ہے مقاربت کرنا جائز نہیں ، ہداریہ میں ہے:

> "وإن تزوج حبلي من زنا جاز النكاح ولا يطؤها حتى تضع حملها" (١)

یے تھم زنا کے حمل کا ہے ، اگر جائز حمل ہوتو اس حالت میں نکاح باطل ہوگا ،اوراس کا کوئی عتمار نہیں ۔

(ب) اگریہ بات ٹابت ہوجائے کہ بیوی زنا کی مرتکب ہوئی ہے، تو طلاق دینا جائز ہ ہے، لیکن اگراس کا بیرجرم ابھی لوگوں کی نگاہ ہے چھپا ہوا ہے اور امید ہے کہ عفوو درگز رہے کام لینے کی صورت میں وہ اپنی اصلاح کر لے گی ، تو موجودہ حالات میں طلاق ہے گزیر بہتر ہے، اس لئے کہ ایسی مطلقہ عورت کا دوسرا نکاح ساج میں بدنا می کی وجہ ہے بہت دشوار ہے، اور اس میں

<sup>(</sup>۱) الهداية :۳۱۲/۲ محتى\_

خطرہ ہے کہ وہ مستقل طور پر گناہ میں پھنستی چلی جائے ،البینہ زنا کی وجہ سے جو تمل قرار پایا ہو، جار ماہ کے اندراس کوسا قط کردینا جائز ہے۔

جب اس لڑکی سے نکاح منعقد ہو چکا ہے اور شوہر نے اس عورت کی عصمت سے نفع بھی اٹھا یا ہے۔ اس عورت کی عصمت سے نفع بھی اٹھا یا ہے۔ اس تلطی کی وجہ سے اس کومبر نفع بھی اٹھا یا ہے تو اب شوہر پر اس کا پورامہرا داکر نامجی واجب ہے، اس تلطی کی وجہ سے اس کومبر ہے محروم نہیں کیا جاسکتا۔

### زانبیک لڑکی سے نکاح

مو (الن - (1536) الف ك ايك عورت سے ناجائز تعلقات تنے ، اب وہ اپنے لڑك كا نكاح اس عورت كى لڑكى سے كرناچا ہتا ہے ، كيا شرعاية نكاح درست ہوگا؟

(حميدالدين، ملك پيث)

جو (رب: - زانی کے اور کے کا تکاح زائیے کی لڑکی سے درست ہے۔

"ويحل لأصول النزاني و فنروعه أصول

المزني بها و فروعها " (١)

البتة احتياط بہتر معلوم ہوتی ہے۔

#### زانيہ ہے نکاح

سوڭ: - {1537} كيافرماتے ہيں علماء دين مسئله ذيل كے بارے ہيں كه ميرى بيوى شادى سے پہلے زيدسے ناجائز تعلقات ركھتى تھى ،شادى كے بعد مجھےاس حقيقت كاعلم ہوا، وہ اب حاملہ بھى ہے، آپ بتائيں كداب مجھے قرآن اور

<sup>(</sup>۱) – رد المحتار ۳: ۱۰۵/

یا چار بینی گواہوں کی گواہی ہے قاضی کے نز دیک زنا کا جرم ٹابت ہوجائے تو قاضی کے حکم ہے اس برزنا کی شرمی سزاجاری ہوگی ، جوغیرشادی شدہ کے حق میں سوکوڑے مارنا (۱) اور شادی شدہ

كے حق ميں سنگسار كرديا جانا ہے، (٢) جہاں اسلامي حكومت نه ہو، وہاں كے لئے بيسز انہيں،

کیوں کہ شریعت کی ان سخت سزاؤں کے لئے اسلامی ماحول کا ہونااور برائیوں کے محرکات پر

روک نگایا جانا ضروری ہے،البتہ تو بہواستغفار ہرحال میں واجب ہے،اگرصدق ول ہے تو بہ کی

جائے ،اورآ ئندہ اس سے بازر ہاجائے،توامید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کومعاف کردیں ، کیوں

كرسول الله على في ارشاد فر ما يا كرتوبرك والا الياب كركوياس في كناه بي نبيس كيا:

" التائب من الذنب كمن لاذنب له" (٣)

اگر کوئی عورت زناکی مرتکب ہواور اس سے نکاح کیا جائے تو شرعا نکاح منعقد ہوجا تا ہے، کیول کہ نکاح کے درست ہونے کے لئے قرآن وحدیث میں مرووعورت کے پاک دامن

ہونے کی شرطنہیں ،فقہاء نے لکھاہے کہ

" اگر کسی عورت کو زنا کامل ہو اور اس حالت میں اس کا نکاح ہوجائے ، تب بھی نکاح منعقد ہوجائے گا البتہ جو حمل ثابت النسب ہو،اس حاملہ عورت کا نکاح درست نہیں،
کیوں کہ ٹابت النسب حمل قابل احترام ہے " (سم)

اس لئے آپ کا نکاح اس عورت ہے منعقد ہوگیا ،اگر نکاح کے بعد چید ماہ پورا ہونے پر

الغور ۳۰ محقی۔

<sup>(</sup>٢) الهداية :٥٠٩/r محتى\_

<sup>(</sup>۳) سنن ابن ماجة مديث نير: ۲۵۰ يخش ـ

<sup>(</sup>٣) الهدالة:٣٧٣٦ـ

بچه بهدا ہوا، تو اس بچه کی نسبت آپ کی طرف ہوگی اور وہ آپ کا بچہ مجھا جائے گا ، اور اگر حچہ ماہ کے اندر بچه پیدا ہوا، تو وہ ثابت النسب بچنہیں ہوگا۔

جہاں تک اس عورت کور کھنے اور طلاق دینے کی بات ہے تو آپ کے لئے شرعا اس کو طلاق دینا جہاں تک اس عورت کور کھنے اور طلاق دینا بہتر ہے، اور اصلاح کی امید نہ ہوتو طلاق دینا بہتر ہے، اور اگروہ اپنی غلطی پر نادم ہے اور اس کے موجودہ حالات کے تحت امید ہے کہ آئندہ وہ ایس برائی کا ارتکاب نہیں کرے گی ، تو اس کواپنے نکاح میں رکھنے کی مخبائش ہے ، اور الیں صورت میں آپ کومعاف اور درگز رکرنے کا تو اللہ اعلم بالصواب۔

### "زانی کا نکاح زانیه یه موگا" کامطلب

سون :- (1538) (الف) زانی نکاح کسی کے ساتھ بنیں کرتا، بجرزانیہ یا مشرک کے ،اورزانیہ کے ساتھ بھی اور کوئی نکاح نہیں کرتا، بجرزانی یا مشرک کے (سورہ نور) — ہم کوئس طرح معلوم ہو کہ فلان فخص زانی یا زانیہ ہے ، کیونکہ ہر فخص کے ذاتی حالات تو معلوم نہیں ہو تھے۔

مخص کے ذاتی حالات تو معلوم نہیں ہو تھے۔

کی ہے،اور گناہ کے بعد ہمیشہ کے لئے تو بہ کرلی ، تو کیا بی تو بہ کرئی مقول ہے،اوروہ کسی دوسری نیک لڑکی سے شادی کرسکتا ہے؟
مقبول ہے،اوروہ کسی دوسری نیک لڑکی سے شادی کرسکتا ہے؟
مقبول ہے،اوروہ کسی دوسری نیک لڑکی سے شادی کرسکتا ہے؟

جو (رب: - (الف)اس آیت کامقصدیہ ہے کہ زانیہ سے زانی بی نکاح پسند کرسکتا ہے، ای طرح زانیہ بی زانی کواپنے لیے بہطیب خاطر پسند کرسکتی ہے، رہ کمیا کسی شخص کے حالات سے واقف ہونا، تو اگر کسی مردیا عورت کے بارے میں معتبر ذریعہ سے زنا کا فہوت نہ ہوتو اسے نیک اور پاک دامن ہی تصور کیا جائے گا ، کیونکہ ایک مسلمان کا ایسے شرمناک گنا ہوں ہے محفوظ ہونا ہی متوقع ہے۔

(ب) جب زیدنے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی ہے اوراب اس سے مجتنب ہے ، تو انشاء اللہ اس کی توبہ مقبول ہوگی ، دوسری نیک لڑکی ہے اس کا نکاح کر لیمتا بھی درست ہے۔

نومسلمه ہے نکاح

مون :- (1539) ایک فخص نے ایک غیر مسلم عورت سے بقول اس کے اسلام قبول کراکر نکاح کرلیا، وہ عورت کی بچوں کی ماں اور ایک و فادار شو ہر کی بیوی تھی، اس عورت کواس کے پہلے شو ہر نے نہیں چھوڑ اتھا، اس صورت میں اس عورت کے ساتھ اس مسلم مخص کا نکاح درست ہے یانہیں؟ کے ساتھ اس مسلم مخص کا نکاح درست ہے یانہیں؟

جور (ب: - غیر مسلم عورت اسلام لے آئے اور اس کا شوہر مسلم ان نہ ہو، تو اتفاق ہے کہ اس عورت کا اپنے اس کا فرشو ہرے رشتہ از دواجی ختم ہوجائے گا اور اس کا کسی اور مسلمان مرد سے نکاح کرنا جائز ہوگا ، البتہ حنفیہ کے یہاں اس کی تفصیل بیہ ہے کہ مسلم ملک میں بیصورت پیش آئے تو قاضی شو ہر پر اسلام پیش کرے گا ، اگر وہ قبول کر لے تو نکاح باتی رہے گا ، انکار کرے گا ، اگر اس تو دونوں میں تفریق کا فیصلہ کرد ہے گا ، غیر مسلم ملک ہوتو تین حیض انتظار کرے گی ، اگر اس مرد کی درمیان شو ہر کو اسلام کی تو فیق ہوجائے تو نکاح باتی رہے گا ، درنہ وہ آپ سے آپ اس مرد کی فرد جیت سے آزاد ہوجائے گی اور یہ مہلت کا فی ہوگی ، عدت بھی واجب نہیں۔
"و إذا أسسل میت المرأة فی دار المحرب و زوجها کافر . . . لم یقع الفرقة علیها حتی تحییض ثلاث

### آغاخانی فرقہ سے نکاح

مول :- (1540) ہندہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتی ہے اور زید آغا خانی فرقہ سے تعلق رکھتا ہے کیا شریعت کی روے ان میں شادی ہو عتی ہے؟

( محد شامد ، یانن بوری ، مهاراشر )

جو (گرب: - آغاخانیوں کے بعض عقائد کا فرانہ ہیں ،اس لئے مسئولہ صورت ہیں نکاح درست نہیں تفصیل کے لئے حصرت مفتی شفیع صاحب کی جوا ہرالفقہ جلد دوم ملاحظہ ہو۔

### قادیانی سے نکاح

مو (الن : - (1541) میری بهن کی شادی ایک قادیانی الن تادیانی الز کے سے ہوگئ ہے، شادی کو بارہ سال ہو گئے، ان سے تین نیج بھی ہیں، کیا یہ نکاح جائز ہے؟ اور جائز نہ ہوتو اسے کیا کرنا چاہئے؟

ویا ہے؟

جو (رب: - قادیانی کافر ہیں ،ان کا کافر ہونا شک وشبہ سے بالاتر ہے ،تمام امت مسلمہ کا اس پراتفاق ہے ، پس کسی مسلمان عورت کا قادیانی مرد سے ، یا کسی مسلمان مرد کا قادیانی عورت سے نکاح جائز نہیں ،اگرا بجاب وقبول کر بھی لیا جائے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا ،اس لئے

<sup>(</sup>۱) الهداية:۳۳۷/۳۳، باب نكاح أهل الشرك ــ

آپ کو چاہیے کہ اپنی بہن کو سمجھا کمیں ، اور اس قادیا ٹی مرد سے الگ کرلیں ، ہاں! وہ مردتو ہے کے تیار ہوتو اس سے دو بارہ نکاح کیا جاسکتا ہے ، تو ہہی صورت یہ ہے کہ وہ خف کلمۂ شہادت پڑھے اور کیے کہ رسول اللہ دھی پر ہرطرح کی نبوت ختم ہے اور آپ دھی کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعوی کیا ہے ، بشمول مرز اغلام احمد قادیا ٹی کے وہ جھوٹا ہے ۔ اس اعتر اف کے بعد ہی سمجھا جائے گا کہ اس نے کفر سے تو ہہی ہے ، اگر وہ صرف یہ کیے کہ میں مجمد دھی کو خاتم انہیں ما نتا ہوں ، تو یہ کا کہ اس نے کفر سے تو ہہی ہے ، اگر وہ صرف یہ کیے کہ میں مجمد دھی کو خاتم انہیں ما نتا ہوں ، تو یہ کا فی نہیں ، کیونکہ یہ حضر ات خاتم انہیں نے لفظ کی غلط ، نا معقول اور سلف صالحین ہوں ، تو یہ کا فی نہیں ، کیونکہ یہ حضر ات خاتم انہیں نا للہ تعالی ان حضر ات کو ہدایت اور قبول حق کی تو نیق عطافر ہائے ۔

### موجودہ دور کے اہل کتاب سے نکاح

مون :- (الف) کیاایک مسلمان مردموجوده این کی کریجن لڑی ہے شادی کرسکتا ہے؟ اگر شادی کر چکا ہے تواس کے از دواجی تعلقات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ (ب موجوده ساج میں کسی مسلمان لڑکی کا کسی اہل کا ب کی مرب کی مسلمان لڑکی کا کسی اہل کتاب لڑکے ہے شادی کرنا کیا شرعادرست ہے؟

جموزک:- (الف) جولوگ نام کے عیسائی اور یہودی ہوں ،ٹیکن عقیدہ کے اعتبار سے خدا کے وجود ، نبوت ووتی اور ملا تکہ وغیرہ کے قائل نہ ہوں ، وہ طحد ہیں ،ان کا شارا ال کتاب میں نہیں ، کوخاندانی نسبت کی بنا پروہ یہودی یا نصرانی کہلاتے ہوں۔

(ب) جولوگ ندہبی اعتبار ہے واقعی یہودی یا عیسائی ہوں ، گوحضرت عیسی کوال**ند کا بیٹا** تضہراتے ہوں ،کیکن عفت وعصمت اور پا کدامنی کا ان کے یہاں لحاظ ندہو،تو الیی عورتوں ہے سی مسلمان مرد کا نکاح کرنا مکردہ ہے، کیونکہ قرآن میں پاک دامن کتابیہ عورت سے نکاح کی اچازت دی ہے۔

(ج) جولوگ واقعی اہل کتاب ہوں اور ان کی عور توں کے بارے میں پاکدامن ہونے کا گمان ہو، لیکن وہ مسلمانوں کا ملک نہ ہو، بلکہ غیر مسلموں کو غلبہ حاصل ہوتو، ایک جگہ کتابیہ عورتوں سے مسلمان مرد کا ذکاح کرنا مکروہ تحریب من عورتوں سے مسلمان مرد کا ذکاح کرنا مکروہ تحریب من الکتابیدایت ''(1)

(د) موجوده حالات میں مسلم ملکوں میں بھی الیی عورتوں سے نکاح کرنا کراہت سے فائیس، علامہ شائ نے ان سے نکاح کو کروہ تنزیبی قرار دیا ہے: "یسفید کراھة التنزیه فی غیر الحربیة" (۲)

علامہ شامیؒ نے بیہ بات اپنے عہد کے لحاظ سے فر مائی ہے، موجودہ دور میں عرب حکمرانوں
اوراعلی عہد دیداروں کی زوجیت میں بہودی اورعیسائی خوا تین کے دہنے نے ایسے فتنے بیدا کئے
میں اور عالم اسلام کوابیا ٹا قابل تلافی نقصان بہو نچایا ہے کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مغربی تہذیب
کے اس وور میں مسلم ملکوں میں کتابیہ بورتوں سے نکاح کرنا مکروہ تحربی ہے۔والٹداعلم۔
کے اس وور میں مسلم ملکوں میں کتابیہ بورتوں کے اہل کتاب مردوں سے نکاح کی بات ہے، یہ قطعا
حرام اورنا جائز ہے، کسی بھی غیر مسلم مرد سے مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہوسکتا ہے۔ (س)

سی شیعہ کے نکاح وطلاق کے چندمسائل

سوڭ: - (1543) (الف) ہندہ تن عورت ہے اور زید شیعہ ہے اور شادی دونوں کے رسم ورواج کے مطابق

<sup>(</sup>۱) - أحكام القرآن للجصاص :۱۳۳۰

<sup>(</sup>۲) رد المحتار:۳*۸۵۸٬۰۵۰ د کراچی* 

<sup>(</sup>٣) البقرة :٢٢١ حتى ـ

ہوئی، شادی ہوئے ۲۲ رسال ہو تھتے، کیا بیجا تزہے؟

(ب) شوہر نشہ میں تین طلاق دے چکاہے ، شیعہ مضرات کا کہناہے کہ جب تک لکھ کرنہ دے اس وقت تک

واقع نہ ہوگی ، کیا پیٹیج ہے؟

(ج) ہندہ نے اپنے سامان جہیز وسونے سے ایک زمین پرمکان تعمیر کیا جو اس کی والدہ کا دیا ہوا ہے، البتہ اس میں شوہر نے گھر پرخرج کے لئے جورقم دی تھی ، اس میں اپنی سلیقہ شعاری سے بچت کر کے تھوڑ اتھوڑ اکر کے مکان تعمیر کیا، یہ کس کاحق ہے؟

(د) بچول کے خرچ کے واسطے شو ہر جوخرچ دے وہ عورت کے واسطے حلال ہے یانہیں؟ (قطب الدین، در بھنگہ)

جو (لب: - (الف) شیعه حضرات کے مختلف فرقے ہیں ، جن میں بعض کو مسلمان کہا جا سکتا ہے اور بعض پر علاء نے کفر کا فتوی لگایا ہے اور ان کے مردوں سے نکاح کی اجازت نہیں دی ہے ، ان میں ہندہ کے شو ہراگر میعقیدہ رکھتے ہوں کہ قرآن میں تحریف کی گئی ہے جیسا کہ فرقہ امامیہ وا ثناعشریہ کاعقیدہ ہے اور خود آیت اللہ خمینی نے اپنی کتاب '' کشف الاسرار'' میں کھا ہے تو ان سے نکاح درست نہیں ہوا اور ہندہ کو فور اس سے علا حدگی اختیار کرنی چا ہے ۔

کھا ہے تو ان سے نکاح درست نہیں ہوا اور ہندہ کو فور اس سے علا حدگی اختیار کرنی چا ہے ۔

اس طرح ہندہ زید برحرام ہو چکی ۔

اس طرح ہندہ زید برحرام ہو چکی ۔

"وطلاق السكران واقع إذاسكرمن الخمر أوالنبيذ" (١)

الفتاوى الهندية: (۳۵۳\_

(ج) اگرشو ہرحق شری کے مطابق بچوں کی پرورش کا کام ہندہ سے لیے اور بچوں کے گئے لئے بچھادیں تو پرورش کی اجرت کے طور پر ہندہ بھی اپنی بنیادی ضروریات میں خرچ کر لیے تو یہ گئے۔ جائز ہوگا۔

( د ) شوہرکے پییوں ہے بچا کروہ اس میں لگایا ہوتو شوہر کی دی ہوئی رقم ہبہ متصور ہوگی ، وہ بھی ہندہ ہی کی ملکیت قرار پائے گی ۔

# غيرمسلمون يسے نکاح

سون :- (1544) آئ کل شریعت اسلامید کی نافذ
کردہ پابندیوں سے فرار اختیار کرنے کے لئے پچھ نام نہاد
مسلمان اپ کوسیکور کہد کرفخوصوں کرتے ہیں، ایسے پچھ لوگ
اپی شادی غیرمسلم عورتوں سے کرکے دونوں میاں ہوی اپ
اپنی شادی غیرمسلم عورتوں سے کرکے دونوں میاں ہوی اپ
اپنی شادی غیرمسلم عورتوں ہے کرکے دونوں میان ہوی اپ
میں شریعت کیا تھم دیتی ہے؟ کیا ابن کے جسمانی تعلقات، زنا
کے دائرہ میں نہیں آتے ؟ اور کیا ان کے بیج جائز ہوں گے؟
کے دائرہ میں نہیں آتے ؟ اور کیا ان کے بیج جائز ہوں گے؟

جو (رب: - اسلام نے مشرکین ہے نکاح کوحرام قرار دیا ہے ،اورخود قرآن مجید میں اس کی صراحت موجود ہے:

﴿ وَ لَا تَسنُسِ حُسوا الْسُهُ رِكَساتِ حَتَّى يُؤُمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُوَّمِنَةٌ خَيُرٌ مِّنُ مُّشُرِكَةٍ وَ لَوْ اَعُجَبَتُكُمٌ ﴾ (۱) غير سلمول ميں صرف الل كتاب يعنى يهوديول اورعيسا تيوں كا استثناء ہے كہ ان كى عورتوں

<sup>(</sup>١) - ألبقرة (٢٢١ ـ

ے مسلمان مرد نکاح کر سکتے ہیں ، بشرطیکہ وہ واقعی یہودی یا عیسائی ہوں ، وقی اور نبوت کو مانتی ﷺ ہوں اور مسلمان شوہر کے ایمانی ، اخلاقی ، تمدنی اعتبار سے متاثر ہونے کا اندیشہ نہ ہو ، دوسری ﷺ مشرک عورتوں سے نکاح کے جائز نہ ہونے اور نکاح بھی کر لے تواس کے منعقد نہ ہونے پرامت ﷺ کا جماع واتفاق ہے:

"وحرمة نكاح الوثنية بالإجماع " (١)

ان کے جسمانی تعلقات واقعی زنا کے درجہ میں ہے ، ان سے پیدا ہونے والے بچوں کا نسب ٹابت وضیح نہیں ، اس لئے کہ مشر کہ سے نکاح فاسد نہیں بلکہ فقہاء کی اصطلاح کے مطابق باطل ہے ،اورنکاح باطل ہونے کی صورت میں پیدا ہونے والا بچہٹا بت النسب نہیں مانا گیا ہے۔

# غيرمسكم مردسي مسلمان عورت كانكاح

مولاً: - {1545} اگر کوئی مسلمان عورت ہندو ہے شادی کر لے اوراس کا شوہراسلام قبول ندکر ہے تو کیا عورت اس کے ساتھ زندگی بسر کر علق ہے؟

(فاطمه جبین ،اکبریاغ ،حیدر آباد)

جو (رب: - ہرگزنہیں! کسی غیر مسلم مرد سے خواہ وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، مسلمان عورت کا نکاح ہی نہیں ہوسکتا، (۲) اس لئے جب تک بیٹورت اس مرد کے ساتھ رہے گی مسلسل گناہ کی مرتکب ہوگی، ایسی خواتین کو سمجھا کر علاحدگی برآ مادہ کرنا جا ہے، یا کوشش کرنی جا ہے کہ غیر مسلم مرداسلام لے آئے اور پھر سے نکاح کردیا جائے۔

<sup>(</sup>۱) — الدر المختار على هامش رد'۲۹۸/۳ــ

<sup>(</sup>۲) التقرة :۲۲۱

مسلمان لڑی کاغیرمسلم لڑ کے کے ساتھ فرار ہونا

موران: - (1546) ایک مسلم لاک ایک غیر ند ب الله خیر ند ب لائے (دھوبی) کے ساتھ فرار ہو چی ہے، تین ماہ کاعرصہ گررا ہے، اسی کے ساتھ گرربسر کردہی ہے، لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے چیزا کر کسی دوسر سلمان سے فول کا کہنا ہے کہ اس سے چیزا کر کسی دوسر سے مسلمان سے فات کردو، کیا ہم اپنے نظروں سے دیکھتے ہوئے دوسر سے ہنائی کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اورلڑی کا باپ تو بالکل گھر میں لئے آئے پرراضی نہیں ہے، اس لاکی کو مار ڈالنے پرتلا ہوا ہے، کیا ایسی لڑی دین سے خارج ہے؟ کیا دین میں آئے کی گیا ایسی لڑی دین سے خارج ہے؟ کیا دین میں آئے کی مطابق میرائی رہبری فرما کمیں تو نوازش ہوگی۔ (طیب اعظمی، یوبی)

جو (ب: - کسی مسلمان عورت کا نکاح کئے بغیر کسی شخص کے ساتھ فرار ہوجانا سخت گناہ اور کا فر کے ساتھ فرار ہوجانا سخت گناہ میں ، اور کا فر کے ساتھ قو اور بھی شدید معصیت ہے ، کیونکہ کا فر سے کسی مسلمان عورت کا نکاح میں ہوسکتا ۔ (۱) کئین تو بہ استعفار کی وجہ ہے بڑے ہے بڑا گناہ بھی معاف ہوجا تا ہے ، اس کی وجہ ہے لڑک وین سے خارج نہیں ہوتی ، لہذا ہد بات مناسب نہیں کہ اب اس لڑکی کو اس کا باپ اپنے گھر ند آنے و سے کہ اس کے نتیج بیس وہ اور برائیوں میں مبتلا ہوتی جائے گی ، اور نہ یہ مناسب اور شرعا درست ہے کہ لڑک کو مارا جائے ، صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس سے تو ہے کرائی جائے ، اور اگر وہ غیر مسلم لڑکا اسلام قبول کرنے کو تیار ہوجائے تو اسے کلمہ پڑھا کر اس سے نکاح کر دیا جائے ، اور اگر وہ غیر مسلم لڑکا اسلام قبول کرنے کو تیار ہوجائے تو اسے کلمہ پڑھا کر اس سے نکاح کر دیا جائے ، تا کہ وہ مارا کرائی کے لئے تیار نہ ہوتو کسی اور مسلمان لڑکے سے اس کا نکاح کر دیا جائے ، تا کہ وہ مال اور جائز طریقہ برا پی زندگی گڑ ار سکے ، اوراگر وہ زناکی وجہ سے حالمہ ہوگئی ہواور ابھی چار حال اور جائز طریقہ برا پی زندگی گڑ ار سکے ، اوراگر وہ زناکی وجہ سے حالمہ ہوگئی ہواور ابھی چار

<sup>(</sup>۱) البقرة ۲۲۱ـ

ماہ ہے کم کاحمل ہو، تو اس بات کی بھی مختجائش ہے کہ اس کاحمل ساقط کردیا جائے ،اوراس کے اس عناہ کی تشہیر اور لوگوں ہے اس کا تذکرہ بھی درست نہیں ، کیونکہ اگر مسلمان ہے کسی ممناہ کا ارتکاب ہوتو اس کے ساتھ ستر اور بردہ پوشی کا معاملہ کرنا جائے ، حدیث شریف ہیں اس کی بردی فضیلت آئی ہے۔(۱)

## غيرمسكم سي كبيا بهوا نكاح

مون :- (1547) ایک شخص مسلمان تھا ،اس نے مرتد ہوکر غیر مسلمہ سے شادی کرلی ، توفیق اللی سے وہ تائب ہوکر مسلمان ہوا ، مگر غیر مسلمہ مشرکہ کو وہ نکاح میں رکھے ہواہے، جب کہ دونوں کہولت کو پہنچ جیکے ہیں؟ (عقیل الجم ، بنجارہ المز)

جو (ب: - ارتداد سے تائب ہونا حسن توفیق کی بات ہے، اللہ تعالی ان کواستھا مت عطا فر مائے ، لیکن کسی مسلمان کے لئے یہودی وعیسائی عورت کے علاوہ کسی اور غیر مسلم عورت سے نکاح کرتا یا اس کے ایمان نہ لانے کے باوجوداس نکاح پر باقی رہنا درست نہیں ،اسے چاہئے کہ فکورہ خاتون سے میاں بیوی کا خصوصی تعلق بالکل نہ رکھے ،اسے خود بھی اسلام کی دعوت دے اور دوسر سے مجھدار لوگوں کے ذریعہ بھی اسلام کی طرف راغب کرے ،اوراس کی ہدایت کے لئے خوب الحاح وزاری کے ساتھ اللہ تعالی سے دعاء بھی کرے ، بہر حال شو ہر کے ایمان لانے کے بعد اگر سالم کی مورث ایمان نہ لائے تو مسلمان مرد کا نکاح اس سے ختم بعد اگر سالم کی اوجود عورت ایمان نہ لائے تو مسلمان مرد کا نکاح اس سے ختم ہوجا تا ہے ، (۲) اس لئے وہ شرعا ان کی بیوئ نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري مديث نمبر:۲۳۳۳ يحتى ـ

<sup>(</sup>r) - البحر الرائق :۳۷۰/۳<sup>2</sup>گی۔

### کر سچن او کی ہے نکاح

مولا:- (1548) کیا ندہب تبدیل کے بغیر کر پخن لڑک ہے نکاح کر سکتے ہیں؟ (پی،ایچ، حسین، مشیرآباد) ہور(ب: - اگر کو کی لڑکی واقعی عیسائی ہو، یعنی نبوت اور خدا کا یقین رکھتی ہو، کیکن حضرت عسیٰی الظیمٰ کو خدا کا بیٹا کہتی ہوا ور حضور رکھائی نبوت پر اس کا ایمان نہ ہوتو وہ قرآن کی اصطلاح میں الل کتاب میں ہے ہے اور قرآن میں اہل کتاب ہے نکاح کوجا کر قرار دیا ہے، (۱) اس لئے فقہائے نے اسے جا کر قرار دیا ہے، (۲) لیکن حنفیہ نے وارالکٹر میں کتا بی عورت ہے نکاح کو کمروہ قرار دیا ہے، (۳) کیونکہ اندیشہ ہے کہ مسلمان ان کی تہذیب سے متاثر ہوجا کمیں ، میرا خیال ہے کہ موجودہ زبانہ میں عالم اسلام پر مغربی تہذیب و نقافت کی چھاپ اتن گہری ہوگئی ہے اور بعض مما لک میں مسلمان کے نکاح میں غیر مسلم عورتوں کے آنے کی وجہ ہے ایے شدید سیاسی ، تہذیبی اور غربی نقصانات مسلمانوں کو پہنچ ہیں کہ نی زبانہ کتا ہے عورتوں سے نکاح کرنامطلقا مگروہ ہونا جا ہے۔ والنداعلم۔

مرتد کا نکاح

سوڭ:-{1549} ايك فخص كومىجدىيى بعض لوگوں نے مرتد قرار ديا، اس نے تحريراا بی غلطی قبول کی اور پھر سے مسلمان ہوا،اس کی بیوی پراس کے مل سے کیااٹر ہوا؟ (ایک دینی بہن)

<sup>(</sup>۱) المائدة :۵-

<sup>(</sup>٢) - الفتاوي الهندية:ا/٢٨١ـ

جور رہ:- اگر شوہر مرتمہ ہوا ،اس کو دوبارہ اسلام لانے کو کہا میااور اس نے اسلام قبول ا کرلیا ،اس کے مرتمہ ہونے اور اسلام قبول کرنے کے درمیان بیوی کو تین حیض آنے کی نوبت ا نہیں آئی تو نکاح برقر اررہے گا۔

### عارضی مدت کے لئے نکاح

مون: - (1550) میرے ایک ساتھی کا کہنا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت سے عارضی نکاح کی آجازت ثابت ہوتی ہے، تو مقررہ مدت کے لئے کیا گیا تکاح کیا اسلام کی رو سے جائز ہے، یا غیرشری اور باطل ہے؟

(عثان لاري ،عزيز باغ كالوني)

جور (ب: - آپ کے ساتھی کا خیال بالکل غلط ہے، قرآن عارضی اور وقت نکاح کی اجازت نہیں ویتا، اسلام سے پہلے عرب ہیں مرد وعورت کے تعلق کی مختلف ایسی صورتیں نکاح سے موسوم تھیں، جو بے حیائی پر بنی تھیں، یہاں تک کہ یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک عورت بیک وقت کئی مردوں کے نکاح میں ہوتی تھا کہ ایک صورت نکاح متعد کی تھی، اس مردوں کے نکاح میں ہوتی تھی ، نکاح کے مروجہ صورتوں میں ایک صورت نکاح متعد کی تھی، اس نکاح میں مقررہ وقت یا ہدت کے لئے عورت مرد کے نکاح میں آئی تھی، یہ بھی کوئی بہتر طریقہ نہیں تھا، شرافت انسانی کا تقاضہ یہی ہے۔ رشتہ نکاح دوام واستحکام پر بنی ہو، لیکن حکمت کا تقاضہ یہ تھا، شرافت انسانی کا تقاضہ یہ ہو، آپ لئے ابتداء اسلام میں اس کی ممانعت کا اعلان نہیں کیا گیا، نزو کہ خیبر کے موقع ہے آپ بھی تھی اس کی ممانعت کا اعلان نہیں کیا گیا، نزو کہ خیبر کے موقع ہے آپ بھی تھی اس کی ممانعت کا اعلان فر مایا، خود دھرت علی کرم اللہ و جہہ بن کے اسلام میں مارضی اور وقتی نکاح کی قطعا کوئی گئے اکٹر نہیں۔

<sup>(</sup>۱) - صحیح مسلم:۱/۱۳۵۰

### حرمت مصاہرت

#### حرمىي مصاہرت سے مراد

مولاً: - {1551} تمیں جون کے ثارہ میں آپ کے شری مسائل کے کالم میں ایک نقبی اصطلاح '' حرمتِ مصاہرت'' استعال ہوئی ہے ، اس اصطلاح ہے عام اردو قاری ناواقف ہیں آگراس کی تشریخ فرما کیں تو مہر بانی ہوگ۔ قاری ناواقف ہیں آگراس کی تشریخ فرما کیں تو مہر بانی ہوگ۔ (ابوز ہیر ہاشی ، ریاض)

جو (رب: - ''مصاہرت' کے معنی سسرالی رشتہ کے ہیں ہمحرم رشتہ داروں ہیں سے پمجھوہ ہ ہیں جوسسرالی رشتہ سے تعلق رکھتے ہیں ، جیسے سسر ، ساس ، اور ان کا پدری ماوری سلسلہ ، بیوی کی بٹی ،شو ہر کا بیٹا ، انہی رشتہ داروں سے حرمت کو'' حرمت مصاہرت'' کہا جاتا ہے۔

# ويثر يوكى تصوير يسيحرمت مصاهرت

موڭ: - {1552} آج كل بعض واقعات ايسے پيش

آرہ ہیں کہ جرائم پیشہ عناصر بعض عورتوں کواغواکر کے یا مشیات اور ہوش وحواس کھود ہے والی دوائیں پلاکر عورتوں کی برہند تصویریں، جوفش صورتوں پر بنی ہوتی ہے، لے لیتے ہیں اوران کے ویڈ یو بناتے ہیں، یہ ویڈ یو منگے واموں فروخت کیے جاتے ہیں، بہت کی شریف خوا تین اس استحصال کا شکار ہو چکی ہیں، اب اگر کوئی شخص الی ویڈ یوفلم ہیں عورت کے ان اعضاء کود کھے جن کا دیکھنا حرمت مصاہرت پیدا ہوجانے کا اعضاء کود کھے جن کا دیکھنا حرمت مصاہرت پیدا ہوجانے کا میں وجائے گئی ، اوراس کی ماں اور بیٹی دیکھنے والے پر حرام ہوجائے گئی ، اوراس کی ماں اور بیٹی دیکھنے والے پر حرام ہوجائے گئی ، اوراس کی ماں اور بیٹی دیکھنے والے پر حرام ہوجائے گئی ، اوراس کی ماں اور بیٹی دیکھنے والے پر حرام ہوجائے گئی ، اوراس کی ماں اور بیٹی دیکھنے والے پر حرام ہوجائے گئی ، اوراس کی ماں اور بیٹی دیکھنے والے پر حرام ہوجائے گئی ، اوراس کی ماں اور بیٹی دیکھنے والے پر حرام ہوجائے گئی ، اوراس کی ماں اور بیٹی دیکھنے والے پر حرام

جو (رب: - امام ابوحنیفهٔ اورامام احمدٌ کے نزد یک زنا اور دوا می زنا ہے بھی حرمت پیدا ہو جاتی ہے، (۱) دوا می زنا میں عورت کی شرمگاہ کود یکھنا بھی شامل ہے ، بشرطیکہ بیداس کے لیے شہوت و بیجان کا باعث بنا ہو، لیکن بیحرمت اس دفت ہے جب بعید جسم کا مشاہدہ پایا جائے ، اگر کوئی صورت یا اس کا عکس آئینہ میں یا پانی میں نظر آئے تو اس سے حرمت ٹابت نہیں ہوتی :

" لاتحدم المنظور إلى فرجهاالداخل إذار آه من مرآة أوماء لأن المرئى مثاله بالإنعكاس "(٢) ويُريوك صورت بهى چونكسكى ہاس ليے ويُريو مِن اگراس طرح كى چيزيں و يكھنے مِن آكمِن تواس كى وجہ سے حرمت مصاہرت تابت نہيں ہوگی۔

البحر الرائق: ۳/۳ المحثى ـ

<sup>(</sup>۲) - الدرالمختارمع رد:۱۰/۳–۱۰۹

کیا ہوی کے ساتھ خلاف فطرت ن

فعل سے نکاح ختم ہوجاتا ہے؟

موڭ:- {1553} كياعورت كى پچپلى شرمگاه سے صحبت كرنے سے عورت نكاح سے خارج ہوجاتی ہے؟ (قارى ايم ايس خال ، اكبر باغ)

جو (ك: - بيصورت بخت گناه كى ہے، رسول الله وظا نے اس سے بہت ہى شدت سے منع فر مايا ہے اوراس كے مرتكب پرلعنت بھيجى ہے، (1) البنة اس كى وجہ سے نكاح ختم نہيں ہوتا؛ البنة چوں كہ بيغل شرعی اعتبار سے بھی بخت تكليف ده اور البنة چوں كہ بيغل شرعی اعتبار سے بھی بخت تكليف ده اور اذبت كا باعث ہے، اس لئے اگر شو ہراس حركت سے بازند آتا ہوتو وہ دار القصناء میں فنح نكاح كے ليے درخواست دے عتی ہے۔

كيازناسے نكاح ثوث جاتا ہے؟

موڭ: - (1554) اگركوئى شادى شده عورت زناكى مرتكب موجائے توكياس كا نكاح باقى رہتا ہے؟ اور غيرشادى شده لڑكى نے زناكيا تواس كا نكاح دوسرے مردسے موجائے گا؟ (ايك بہن ، چولانگ ، نظام آباد)

مجو (رب: - زنا سخت گناہ ہے ، چنا نچہ شادی شدہ مرد وعورت کے لیے زنا کی سزاکسی مسلمان کے مرتد ہوجانے سے بھی زیادہ سخت ہے ،لیکن اگر شوہر کے باپ یا اپنے سوتیلے ہیئے سے ایسی فتیج حرکت کی نوبت نہ آئی ہو، بلکہ کسی اور کے ساتھ ملوث ہوئی ہو، تو اس سے نکاح نہیں

 <sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة محدث ثمر:۱۹۲۳، باب النهى عن إتيان النساء في أدبارهن -

## نكاح ميس ولى أوركفاءت كابيان

نکاح میں *لڑ* کی کی اجازت ضروری ہے

مون :- (1555) میری ایک سیلی کی شادی اس کی مرضی کے خلاف ہونے والی ہے، وہ آیک لڑکے کو پہند کرتی ہے، جو دین دار اور صوم وصلاۃ کا پابند ہے، اور اس کے والدین جس لڑکے سے اس کا رشتہ مطے کر ہے ہیں، وہ مالدار تو ہے لیکن دین دار نہیں، تو کیا والدین کا لڑکی کی رضامندی کے خلاف اس کا نکاح کردیتا درست ہے؟ اور آگر لڑکی والدین کی اس بات کونہ مانے تو کیا میدوالدین کی خلاف ورزی والدین کی اس بات کونہ مانے تو کیا میدوالدین کی خلاف ورزی موگی، اور اس پر گناہ ہوگا؟

(ریضمہ خانم، نظام آباد)

جو (رب: - اگراڑی بالغ ہوتو باپ پر واجب ہے کہ اس کی رضا مندی ہی ہے رشتہ کرے ، زبر دستی اس پر کوئی رشتہ تھوپ دینا جا ئز نہیں ، (۱) بیر بچوں کے ساتھ حق تلفی ہے ، اور حق تلفی کسی کی

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، مديث تمير: ۱۳۵۰ باب لا ينكع الأب و غيره البكر و الثيب ألغ

بھی ہو، گناہ ہے، اس معاملہ میں چوں کہ شریعت نے نکاح کرنے والوں کی پہندوتا پہندگوزیادہ اہمیت دی ہے، اس لیے اگر مال باپ کا مرغوب رشتہ لڑکی کو پہند نہ ہوتو اسے مناسب طریقہ پر اس سے انکار کرنے کاحق حاصل ہے، اس میں شرعا کوئی قباحت نہیں، (۱) البتہ لڑکیوں کو بھی ہیہ بات ذنبی رکھنی چاہئے کہ ان کے اولیاء زیادہ تجربہ کاراور حالات سے واقف ہیں، اور وہ ان کے بہن خواہ بھی ہیں، اس لیے اگر وہ کسی رشتہ کو مناسب بچھتے ہوں تو بہتر ہے کہ اسے ترقیح دی جائے، اور آگر اس رراضی کرنے کی کوشش کی جائے، اور آگر اس رشتہ سے طبیعت کو بالکل ہی اباء نہ ہوتو دل کو اس پر راضی کرنے کی کوشش کی جائے، ولی کے لیے ولی کے انتخاب کو (اگر دل کا سے بالغ لڑکی پر کسی رشتہ کو تھو بنا گناہ ہے، اور خودلڑکی کے لیے ولی کے انتخاب کو (اگر دل کا مارہ وسکے ) قبول کر لینامستحب ہے۔

#### نكاح ميں اولياء كاروبيہ

مون: - (1556) خلاصد سوال : او کمبر کو محترمه ریشما خانم کے جواب میں آپ رقسطراز ہیں کہ اولیا ، زیادہ تجربہ کاراور حالات ہے واقف ہیں ،اس لئے اگروہ کسی رشتہ کو مناسب سجھتے ہیں تو بہتر ہے کہ اسے ترجیح دی جائے ،اس سلسلہ میں عرض ہے کہ:

(الف) آج كل كن والدين نكاح سے پہلے اپنی اولاد سے اجازت لينا اپنی شان كے خلاف مجھتے ہيں ،ان كے مشورہ كے بغير رشتہ طئے كر ديا جاتا ہے اور نكاح كے وقت خاندان كى عزت كے لئے نہ چاہتے ہوئے ہمی لڑكی ہاں كهدد بنی ہے، توكيا اس طرح مجورا ہاں كهدد بنی ہے، توكيا اس طرح مجورا ہاں كهدد سے كی صورت میں نكاح ہوجائے گا؟

<sup>(</sup>۱) "و ينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضائها ، و إن لم يعقد عليها ولي ، بكر اكانت أو ثيبا " (الهداية :۳۱۳/۳ باب في الأولياء و الإكفاء ) من -

(ب) اگرلز کا یالزی کسی کو بدچلنی یا آ دارگی کی دجہ ہے پہندنہیں کریں اور دالدین ذات و جماعت کی دجہ ہے اس لڑک یالز کے کور جیح دیں ، حالانکہ لڑکی ولڑکا کھل کراس دشتہ کا انکار کر چکے ہیں ، تو کیا ایسا نکاح جائز ہوگا؟

(غلام غوث مبئی)

جو (گرہ: - یہ بات میں نے پہلے بھی تکھی ہے کہ لڑکے اور لڑکی سے مشورہ کئے بغیران کا رشتہ طئے کردینا جا کزنہیں ، (۱) بلکہ حق تلفی ہونے کی وجہ سے گناہ ہے ، لیکن انسان کے ول میں کیا ہے؟ اس سے دوسر افخص واقف نہیں ہوسکتا ، زبان سے جو بات کہی جائے وہی دوسروں کے لئے علم واطلاع کا ذریعہ ہے ، اس لئے اگر لڑکی اور لڑکے کورشتہ پسند نہ ہو، تو اسے جرائت سے کام لئے علم واطلاع کا ذریعہ ہے ، اس لئے اگر لڑکی اور لڑکے کورشتہ پسند نہ ہو، تو اسے جرائت سے کام لئے کہا ہے کہا ہے وہ کہا ہے اور زبان سے بال کہد دے ، تو ذکاح منعقد ہو جائے گا ، کیوں کہ ایجا ب وقبول زبان کا فعل ہے اور زبان کے بول پر ہی اس کا انجھا رہے ۔

میرے جواب کا منشاء یہ ہے کہ بعض دفعہ لڑکے اور لڑکیاں جذبات اور ناسمجی میں نامناسب رشتے کر لیتے ہیں اور بعد میں نباہ نہیں ہو یا تا ،اس لئے وہ مجبور تو نہیں ہیں کہ اولیاء کے رشتہ کوقبول بی کرلیں ،لیکن اگر طبیعت میں اس رشتہ کی طرف رغبت ہوتو اس کوتر جیح دینا بہتر ہے۔

#### بلاوجەوالىدنكاح مىس ركاوٹ ۋالےتو؟

مول :- [1557] میرے والدصاحب شروع بی سے غیر ذمہ دارر ہے ہیں، میری والدہ نے بڑی محنت ومشقت سے میری پرورش کی ،اب میں اور میرے بھائی برسر روزگار ہیں اور عمر کافی ہوگئ ہے، والدصاحب ہر رشتہ میں رکاوٹ بیدا کردیتے ہیں ، وہ نہیں جائے کہ میری یا کسی بھائی کی شادی ہو ، ان کا

<sup>(</sup>١) " لا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح " ( الهداية :٣/٣/٣) محى ـ

خیال ہے کہ اس طرح آمدنی کا ذریعہ بند ہوجائے گا ، میری والدہ ہم لوگوں کے نکاح کے لئے راضی ہیں ، نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ کا اندیشہ بھی ہے ، تو کیا ہم والد کے رضا اور شرکت کے بغیر شادی کر سکتے ہیں؟ (مرز ااحمد بیک، حیدر آباد)

"وأما صفته فهو أنه في حالة الاعتدال سنة مؤكدة وحالة التوقان واجب "(٣)

اس لئے مناسب بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے والدصاحب کوشیح صورت حال اور شریعت کے حکم سے آگاہ کریں، لیکن آگروہ اس سے کے حکم سے آگاہ کریں، لیکن آگروہ اس سے انکار کرتے ہوں تو آپ حضرات کے لئے اپنے طور پر نکاح کر لینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بندوں کی تافر مانی ہے۔ بندوں کی تافر مانی ہے۔ بندوں کی تافر مانی ہے۔

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ،حدیث نمبر:۳۲۰۰ کشی۔

 <sup>(</sup>۲) الجامع للترمذي ،صحت تمر : ۵۵-۱۰ باب ما جاء في تعجيل الجنازة محض -

<sup>(</sup>۳) مجمع الزوائد:۳۰/۳۰ـ

<sup>(</sup>٣) - الفتاوي الهندية:ا/٢٧٤ ـ

## ولی کی موجودگی میں وکیل کے ذریعہ نکاح

موڭ: - {1558} عاقدہ كے قريبى رشتہ دارليعنى تايا، پچاكے موجود ہوتے ہوئے بھى ، كياعا قدہ كى جانب ہے كى اور كو كى بنا كرا يجاب و قبول كرايا جاسكتا ہے؟

( نظام الدين ، در مِعتَكَم )

جو (آب: - اگر اور کی نابالغ ہو، تو قریب ترین ولی کی طرف ہے ایجاب یا قبول ضروری ہے، (۱) اور ولی اپنی طرف ہے کسی کو وکیل یا قاصد بھی بناسکتا ہے، کیوں کہ نابالغ کا نکاح ولی کی وساطت کے بغیر نہیں ہوسکتا، بالغہ لڑکی خود اپنے نفس کی مجاز ہے، ولی کی وساطت اس کے لئے مستحب ہے، نہ کہ واجب، ای کوفقہ کی اصطلاح میں ولایت ندب کہتے ہیں، (۲) اس لئے اگر بالغ لڑکی ولی کی موجودگی ہیں کسی کواپنا وکیل بنائے اور وکیل کے ذریعہ ایجاب وقبول ہوجائے، تو بالغ لڑکی ولی کی موجودگی ہیں کسی کواپنا وکیل بنائے اور وکیل کے ذریعہ ایجاب وقبول ہوجائے، تو بالے سے کہ ولی کے ذریعہ بی ایجاب وقبول انجام یا ہے۔

### بالغائز كى كارشتهاس يدرائ كي لئے بغير

موڭ: - {1559} ايك بالغه باكره لاكى كارشته كيا اس كى مرضى اوررضا مندى معلوم كے بغيركسى سے طے كر شكتے بير؟ درانحالانكه وه لاكى كنايه و اشاره سے اپنى ناخوشى اور ناپىندىدگى كوظا بركررى ہو۔ (عبدالحميد، رام ناؤ جملنا ۋ)

جوارب: - حضرت ابو ہريرة في عدوايت م كدرسول الله الله ارشادفر مايا:

 <sup>(</sup>۱) "الولاية تنفيذ القول على الغير ألخ و هو شرط صحة نكاح صغير" (الدر المختار على هامش رد المحتار ۱۱۵/۳۰) في ...

<sup>(</sup>۲) حوالهٔ سابق

''شوہردیدہ عورت کا نکاح اس ہے مشورہ کے بغیراور کنواری لڑکی کا نکاح اس سے اجازت کے بغیر ہیں کیا جائے''(ا)

چنانچہ فقہاء ککھتے ہیں کہا گر بغیراجازت ومشورہ کے نکاح کردیا تو اس نے سنت کی خلاف ورزی کی ،اوراب بیلزگی کی اجازت پرموقو ف رہے گا۔

> " وإن زوجها بغير استئمار فقد أخطأ السنة و توقف على رضاها" (٢)

اولیاءکولڑ کی کے اس حق کالحاظ رکھنا جاہتے ،اس کالحاظ ندر کھنے اور جبر و د باؤ کی راہ اختیار کرنے کی وجہ سے بعض دفعہ ناخوشگوار واقعات پیش آتے ہیں ،علاوہ اس کے بیہ بجائے خودلڑ کی کواس کے شرقی حق سے محروم کرنا اوراس پرظلم کرنا ہے جس کا گناہ اور عنداللہ قابل مواخذہ ہونا ظاہر ہے۔

### لڑ کی خود نکاح کرلے

موڭ: - {1560} كيا كوئى لزكى اسيخ گھر والوں كى مرضى كے بغير نكاح كر علق ہے؟ اگر نہيں تو كيابيہ مساوات كے خلاف نہيں ہے؟

مجوزر:- بالغ لڑکی کوخودا بنا نکاح کرنے کاحق حاصل ہے، (۳) البعۃ بہتر ہے کہ وہ و کی کواعتماد میں سلے کرنکاح کر ہے، ظاہر ہے کہ مردوعورت کے حالات مختلف ہیں ،عورتمیں چونکہ و کی کواعتماد میں رہتی ہیں وہ اپنے منگیتر کے حالات سے کما حقہ واقف نہیں ہوسکتیں ،اس لیے ان کے لیے ولی کی اہمیت زیادہ ہے،اس میں عورت کے ساتھ نا انصافی نہیں ہے بلکہ اس کے مستقبل کا فرید وقتی خط چیش نظر ہے۔

<sup>(1) -</sup> الجامع للتومذي صديث نمبر: ١٠٠٤ الـ

<sup>(</sup>۲) ردالمحتار :۳/۹۹/۳

<sup>(</sup>٣) الهداية :r ٣١٣ يخش.

## كم عمراركى كاعمر درازمر دسے نكاح

مولان: - {1561} بیرون ملک کے لڑکوں سے یہاں کی لڑکیوں کی شادی کی جاتی ہے دونوں کی عمر میں بہت فرق ہوتا ہے ، اکثر اوقات بیشادی محض پیسے کی لا کی میں ہوتی ہے ، لڑکیاں اپنے ماں باپ اور بھائی کے لئے پیسے لاتی ہیں ، تو کیا بیڈکاح درست ہوگا اور ان کے پیسے تبول کرنا جائز ہوگا؟ (ایم اے ارشد ، کشن باغ چور اہا)

جو (لب: - نکاح کے درست ہونے کے لئے عاقد ین کامسلمان ہونا کانی ہے، خواہ وہ کی علاقہ کے ہون اور خواہ ان کے درمیان عمر کے اعتبار سے تفاوت کیوں نہ ہو، لہذا بین نکاح منعقد موجائے گا، (۱) ان کا تعلق شرعا حلال ہوگا، اور اگر اس کا شوہرا پنے سرال والوں کی مالی اعانت کر ہے تو بیاعانت بھی جائز ہوگی، البتہ بیضر درہے کہ تھن پیپیوں کی حرص بیس من وسال کی مناسبت کی رعایت کئے بغیر شادی کرنا طبی اور نفسیاتی اعتبار سے تو نقصان دہ ثابت ہوتا ہی ہے، بعض اوقات دینی اعتبار سے بھی ایت ہوتا ہی ہے، بعض اوقات دینی اعتبار سے بھی بہت معنرت کا باعث ہوجا تا ہے اس لئے کوشش کرنی چاہئے کہ چاہے کوئی قلیل المعاش آدی کیوں نہ ہو، اگر عمر اور اخلاق کے اعتبار سے مناسب ہوتو اس کور ججے دی جائے۔

اس میں شربہیں کہ بعض اوقات مال ومتاع کی حرص ماں باپ کوالی غیر متو ازن شادی پر آمادہ کرتی ہے جونہا ہیت ہی دیکے اور سامان لئے اس کے باعث وہ نو جو ان اور ان کے خدا تا ترس والدین ہیں، جو خطیر تم کی بھیک اور سامان لئے بغیر نکاح کے لئے تیار نہیں ہوتے ، اور ایک باعزت عقد کے بجائے اپنے وجود کی قیمت وصول بغیر نکاح کے لئے تیار نہیں ہوتے ، اور ایک باعزت عقد کے بجائے اپنے وجود کی قیمت وصول بغیر نکاح کے لئے تیار نہیں ہوتے ، اور ایک باعزت عقد کے بجائے اپنے وجود کی قیمت وصول کرتے ہیں، اللہ تقالی ہے بے خوف اور عجت ایمانی ہے خطافر مائے ۔ و بدالله المتو فیوق و ھو المستعان ۔

<sup>(</sup>۱) البحر الرائق:۳/۱۵۵/۳

## شرانی کی بیٹی سے نکاح

موڭ:- {1562} ميرے بھائيوں ، بہنوں كى شادیاں ہو چکی ہیں، میں غریب لڑکی سے شادی کرنا جا ہتا ہوں بگراس کے والدکوشراب پینے کی عادت ہے، کیامیرے الے اسے نشہ خور محض کی اڑی ہے نکاح کرنا درست ہوگا؟

(سیدفاروق،نزل)

جو (ب: - اگرائری خود احکام شریعت کی یابند ہو، تو اس سے نکاح کرنے میں بچھ حرج نہیں ہمکن ہے کہ آپ کا اس گھر میں جانا اس کے والد کے لیے بھی اصلاح کا ذریعہ 🖁 ہوجائے ، نکاح تو کا فرکی مسلمان لڑ کی ہے جھی کیا جا سکتا ہےاور ظاہر ہے کہ شرا بی کاعمناہ کا فر

## سید کا نکاح دوسری برا دری کی لڑگی ہے

مو (2: - {1563} کما سیدلڑ کے کا نکاح سیدلڑ کی ہی ہے ہوسکتا ہے؟ شیخ مغل ، پٹھان وغیرہ سے نہیں ہوسکتا ؟ اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟

(محمر جهانگیرالدین طالب، باغ امجدالدوله)

جو (ب: - حضرت ابوسعید خدری ﷺ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشا وفر مایا: " تمہارے رب ایک ہیں اور تمہارے باب بھی ایک ہی ہیں ،لھذا تقویٰ کے علاوہ کسی اور دجیہ سے کسی عربی کوکسی عجمی یر،اورگورے کوکالے پرفضیلت حاصل نہیں'(۱)

مجمع الزوائد،صريث،مر:١٣٩٤ـ

نیز حفزت عقبہ بن عامر ﷺ کی روایت میں ہے کہ''تمہارانسبی تعلق کہتری کا باعث نہیں''''هدذه لیست بسسبة علی احد ''(۱)اس لئے کسی بھی مسلمان کا نکاح دوسرے مسلمان ہے ہوسکتا ہے۔

البتہ چونکہ بعض اوقات مختلف خاندانوں کے رہن مہن اور معاشرت میں فرق ہوتا ہے۔

۔اوراس کی وجہ سے اندیشہ رہتا ہے کہ آئندہ نکاح کا دوام واستحکام متاثر ہوجائے اور تا چاتی کی صورت پیدا ہوجائے ،اس لئے معاشرتی مصلحت کے تحت فقہاء نے کفاءت کی مخائش رکھی ہے،

اوراس کا اعتبار عورت کی جانب سے رکھا ہے، کہ اگر عورت کا نکاح کسی ایسے مرد سے ہوا جے سہاج میں نسبتا کمرور سمجھا جاتا ہو، اور یہ نکاح لڑکی نے اپنے طور سے کیا ہو، تو ولی کو اس پر اعتراض کرنے کاحق حاصل ہوگا یا لڑکی اور اس کے اولیا ،کو فلط باور کر اگر نکاح کرلیا گیا ہو، تو اس صورت کے میں بھی اس نکاح کو فیخ کرایا جا سات ہے ، لیکن لڑکا جس عورت سے بھی نکاح کر بے خواہ ساتی اعتبار سے وہ کمزور تھجی جاتی ہو، نکاح لازم ہوجائے گا کیونکہ مرد کے حق میں یہ بات یا عث عار نہیں بھی جاتی ہو، نکاح لازم ہوجائے گا کیونکہ مرد کے حق میں یہ بات یا عث عار نہیں بھی جاتی ہو، نکاح لازم ہوجائے گا کیونکہ مرد کے حق میں یہ بات یا عث عار نہیں بھی جاتی ہو، نکاح کر کے داشتوں میں دین اور تقوی کو معیار بنایا جائے ، نہیں کہ کہ ذات یا تا اور براوری کو۔

# دھوکہ میں نیم پاگل اڑکی ہے شادی

سون :- (۱۹۸۹ء کو ایک عقد نکاح انجام پایا ،لیکن بعد میں پتہ چلا کہ لڑکی نیم پاگل ہے ، لڑکی کے سر پرستوں نے شادی سے قبل اس کی کوئی اطلاع نہیں دی ،لڑکی کے سر پرستوں سے اس ضمن میں جب گفتگو کی منی تو انہوں نے قبول کیا کہ لڑکی پہلے سے پاگل تھی ،گر

<sup>(</sup>۱) - مجمع الزوائد، صريث نمبر: ۱۳۰۷ ــ

ذاکٹروں نے مشورہ دیا تھا کہ شادی کرد ہے ، ہوسکتا ہے کہ اس سے تھیک ہوجائے اس سلے ہم نے شادی کردی ، واضح رہے کہ لڑی جنسی لحاظ سے بھی بالکل ہے حس ہے ، اس کے اندرجنسی جذبات پیدا ہی نہیں ہوتے ہیں ، جس طرح عام طور پر لڑکی جب مباشرت کے لیے ذہنی طور پر آ مادہ ہوتی ہے تو اس کے اندامِ نہائی ہیں رطوبت پیدا ہو کر جنسی عضو میں کشادگی پیدا ہوجاتی ہے ، اور زنانہ عضو مردانہ عضو کی تیار ہوجاتا ہے ، اس طرح کی مردانہ عضو کو تبول کرنے پر تیار ہوجاتا ہے ، اس طرح کی جو پائی ، لڑکی کی جنسی اور ذہنی معذوری کی وجہ سے ہم اس ہو پائی ، لڑکی کی جنسی اور ذہنی معذوری کی وجہ سے ہم اس رشتہ کو منقطع کرنا چاہتے ہیں ، اس سلسلہ ہیں حسب ذیل با تیس دریا فت طلب ہیں :

(الف) آیا اس طرح کا ایجاب و آبول درست ہے اور شرعی اعتبار سے بینکاح منعقد ہوایانہیں؟ دنیاوی قانون کے لحاظ سے دہنی طور پر معندور افراد سے کوئی معاہدہ منعقد ہی نہیں ہوتا۔

(ب) اگرشرگ اعتبارے نکاح منعقد ہو گیاہے تو مہر کی ادائیگی کی کیاشکل ہوگی؟

جنسی تعلق اورخلوت ِ میجدند ہونے پر مہر ) کا کیا تھم ہے؟

و) چونکہ ہمیں لڑکی کی حالت کے بارے میں جان بوجھ کر دھوکہ اور فریب دیا گیا ہے اس لیے ہم اخراجات کی

#### طلی کرسکتے میں یانہیں؟

( محمد يوسف الدين على مكر على آباد، حيدر آباد )

جو (ل: - تمام معاملات بشمول نکاح میں دھوکہ دینا ناجائز اور ممناہ ہے، تاہم آپ نے جن احکام کے متعلق سوال کیا ہے امام ابوصنیفہ کے یہاں دھوکہ دہی کی وجہ سے ان پرکوئی اثر نہیں پڑیگا(ا) لہٰذا آپ کے سوالات کے جوابات اس طرح ہیں:

(الف) عورت بالکل پاگل نہ ہو بلکہ اس کی د ماغی صحت ایک گونہ متاثر ہوتو اس کی طرف سے ایجاب وقبول درست ہے، اورا گرکھل پاگل ہوتو بھی اس کے والد کی طرف سے بطور ولی ایجاب وقبول درست ہوگا، (۲) اس لیے ایجاب وقبول درست ہے اور نکاح منعقد ہوگیا۔ ولی ایجاب وقبول درست ہے اور نکاح منعقد ہوگیا۔ (ب) مہرمقررہ واجب ہوگا سوائے اس کے کہاڑی معاف کرد ہے، اور خلع پر معالمہ طے پا حاسے۔ (ب)

(ج) خلوت صحیحہ سے مراد جماع وہمبستری نہیں ہے بلکہ ایسی تنہائی ہے جس میں جماع پر قدرت ہو سکے سوال میں جوصورت تکھی گئی ہے کہ عورت کے اندرجنسی حسن نہیں ہے اوراس کی وجہ سے اندام نہانی میں رطوبت پیدائیس ہوتی ، بیا یک طرح کا مرض ہے، اس کے باوجود خارجی طور پر کسی چکنی شکی کا استعمال کر کے مرد جماع پر قادر ہوسکتا ہے، اس لیے اس صورت میں مرد

<sup>(</sup>۱) " ولا يثبت في النكاح خيار الروية والعيب ....فاذا شرط احدهما لصاحبه وسلامة عن العمى والشلل...فوجد بخلاف ذالك لا يثبت الخيار " (الفتاوي الهندية : و//٢٤٣/الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح)

<sup>(</sup>r) "وفى الكبير والكبيرة تدور مع الجنون عدما او وجودا سواء كان الجنون الصليبا بان بلغ مجنونا او عارضا بان طرء بعد البلوغ "(بدائع آما الذي يرجع الى المولى عليه:۲۳۱/۲) "وهواي الولى شرط صحة نكاح الصغير و المجنون" (الدر المختار باب الولى)

 <sup>&</sup>quot;و إذا خلا الرجل بامراته وليس هناك مانع من الوطى فلها كمال المهر"
 (الهداية:٣٢٦/٢)

وعورت کی بیجائی خلوت صحیحہ کے حکم میں ہوگی اور پورامہر واجب ہوگا۔ (1)

(د) امام ابوحنیفه ؒ کے نز دیک کفاءت (برابری حسب ونسب وغیرہ میں ) نیز تا مردی ہ

کے سواء کسی اور معاملہ میں عاقدین نے اگر ایک دوسرے سے عیب کو چھپایا ہوتو نکاح پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑیگااور نکاح بہر حال منعقد ہوجائے گا۔

شادی سے متعلق جواخراجات ہیں ان کے لیے شریعت نے مکلف نہیں بنایا ہے ، لوگ. بطورِخودخرج کرتے ہیں اس لیے دوسر نے ریق ہے اس کا مطالبہ سی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے خود ہی دینے کو تیار ہول۔

## كنهگاروالدين كى لركى يەنكاح

موڭ: - (1565) كيا ايسے مال باپ كى لڑكى سے رشتہ كر يحتے ہيں، جوطلاق كے بعد بھى ساتھ رەر ہے ہيں؟ (نی، ایم حسین ،مشیر آباد)

ہو (رب: - کسی بھی مسلمان لڑکی ہے نکاح کرنا جائز ہے، اگریقینی طور پرمعلوم ہو کہ فلاں زوجین کے درمیان طلاق مغلظہ ہو چکی ہے پھر بھی وہ ایک ساتھ ہیں ، یا طلاق بائن کے باوجود بغیر تجد بدنکاح کےایک ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کواس ہے منع کرنا چاہئے اوراگراند بیشہ ہو کہ لڑکی نے بھی ماں باپ کا اثر قبول کیا ہوگا تو بہتر ہے کہ اس جگہ دشتہ کرنے سے کریز کیا جائے۔

## الركوئي حالت نشر ميں نابالغ لڑي كے نكاح كي اجازت ديدے؟

موڭ: - {1566} كيا فر ماتے ہيں علائے دين و مفتيان شرع متين مسئلہ ذيل سے بارے ميں:

<sup>[(</sup>۱) "والخلوة الصحيحة أن يجتمعا في مكان ليس هناك مانع يمنعه من الوطى والخلوة المحيحة أن يجتمعا في مكان ليس هناك مانع يمنعه من الوطى والمحيط أو طبعا" (الفتاوي الهندية:٣٠٣/٢)

(الف) زیدایک شرانی کمانی آ دمی ہے عرصہ ہے شراب کاعادی ہے، زیدکا بھائی عمر ہے، ایک مرتبہ زید کے یہاں کچھ غرباء ومساكين كو كھلانے كى تقريب تھى اور اس ميں كچھ اشخاص رشتہ داراور برادری کے تھے،اس تقریب کی چہل پہل میں زیدکواس کے بھائی عمر نے بہلا پھسلا کرا لگ لے جاکر شراب بلائی، پرعمرے چندساتھی اس جکہ آئے ،اور ایک مخص كوجو كي يرها لكها تفالات عمر في زيدكو بلاكرمست كيابي تفاء زید سے زید کی نا بالغدائر کی صندہ کے نکاح کی اجازت ایئے لڑ کے بکر کے لئے ماتکی،زید نے اجازت دے دی یا نہیں (واللہ اعلم) فرض سیجئے دی ،اس جگہ جہاں عمر کے چند ساتھی آئے تھے، نکاح بر حادیا گیا، نکاح ہوجانے کے بعد جب زیدکوہوش آیااورمعلوم ہوا کہاس کیاٹڑ کی ھندہ کا نکاح عمر کے لڑے بمر کے ساتھ ہو گیا ، زید رہ شکر بھونچکا رہ گیا اور کہا مجھ کو کچھٹیں معلوم! میں نے کوئی اجازت نہیں دی ہے، دریافت طلب امریہ ہے: کہ عمر کے لڑے برکا نکاح زید کی لڑ کی صندہ کے ساتھ شرعا ہوا یانہیں؟ جبکہ زیدنشہ کی حالت میں تھا،اورعمر كى اجازت مانكنے يراجازت دے ديا اور بيسب حالت نشه میں ہوا اور پھرزیدنے صاف کہا اور آج تک کہتا آ رہاہے کہ میں نے کوئی اجازت نہیں دی ہے۔ مجھے نہیں معلوم مجھ سے کیا کہلوایا حمیاہے۔ (ب) مذكوره بالامنكوحه كاشو بركافي عرصه سے باكل

ہے،عام طور نگا پر رہتاہے ، کمرہ میں بند رہتا ہے ،تقریبا جار

سال کی مدت ای طرح گزرگئی،طلاق لینے اور خلع کرنے کی توفیق تواسکے باپ کو ہے ہیں باڑی اپنارشتہ کسی اور جگہ کس طرح کرے؟ لڑکی تو پہلے ہی حالت صحت ہی ہے ناراض تھی ہتو اب س طرح راضی ہوسکتی ہے،صدرشری پنیایت نے کہا ہے كه بم كوفي نكاح كاحق نبيس ب-آخر اس فتم كى منكوحه عورتوں کی زندگی مس طرح بسر ہو؟ کیا طلاق خود بخو د برخ جائے کی یا حکومت هند کی عدلید کا فیصله مان لیا جائے گا ،اگرچه خلاف شرع کیوں نہ ہو، نیز جنون کی جتنی قشمیں ہوں سب کے احکام مدل طور پر ہتلائیں ، یا تکھیں ، ندکورہ شو ہر کا باب لڑکی کا کوئی سگا بھائی نہ ہونے کی وجہ ہے ساری جا کداد بدل خلع کے طور پر لینے کے بعد تیار ہوسکتا ہے تو لڑکی کی شادی کس طرح ہوگی الہذابدل خلع کی مقدار شریعت مطہرہ میں کیا ہے؟ (ج) کسی نے دعوی کیا کہ مجھ کوشراب بلائی مٹی اور فلاں کام ای نشه میں ہوا ، گویا شربی خمر کا دعوی کیا ، تو اس ضمن میں شرب خمر كا اقرار مواكتهيس؟ اورا كرموا تو" السمير عيد خيذ باقد اره "كانفاذ موكا كنيس؟ اورا كر موكاتو كيا بحرمقري مزید کواه طلب کئے جا کیں سے کے فلال کام بجر کواہ کے حقق نہ ہوگا،اگر چہتم شرب خمر کا اقر ارکر تے ہو۔ کیامقر کی منفعت اور مصرت دیمی جائے گی؟ اگر دیمی جائے تو منفعت کا معیار کیا ہوگا؟اگرشرب خمر کے اقرار کے بعد بھی گواہ ضروری قرار دیا جائے تو جبکہ شراب بلائی گئی، اور اسے ہوش نہ رہا تو وہ کواہ کہاں سے لائے گا ؟لہذاوہ اقرار جن سے حدثتی ہے،اس اقراد کے مشابہ بیصورت ہوجائے گی ، جن پر حذبیں گئی ، — براہ کرم ندکورہ بالا مسائل اور خمنی جزئیات پر تظرعائر ڈال کر ہر شق کا جواب مدلل وینے کی زحمت فرما کیں ، خصوصا تیسر بسوال کا جواب مدلل وینے کی زحمت فرما کیں ، خصوصا تیسر بسوال کا جواب بے حدضروری ہے۔ ﴿ وَ إِنِ اللّهَ مَنْ اللّهُ مَنْ وَ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ م

جوراب: - (الف) فقہاء نے لکھا ہے کہ جس مخص کوجنون دائمی نہ ہو، بلکہ وقفہ وقفہ سے جنون کا دور ہ پڑتا ہوتو حالت افاقہ ہی کا اس کا تصرف معتبر ہوگا،'' و تسنف نہ تصرف اته فی حسالة الا فساقة ''(ا) جس طرح مجنون حالت جنون میں مخبوط العقل ہوتا ہے، اس طرح نشر کی حالت میں اجازت حالت میں ہوتا ہے، اس لیے اگر اس نے نشر کی حالت میں اجازت دے ہی دی ہواور میہ بات گواہوں سے ٹابت بھی ہوتو اس کا تصرف معتبر نہ ہوتا جا ہے ، فقہاء نے تو کیل کے بارے میں لکھا ہے کہ ا

"من شرط الوكالة أن يكون التوكيل ممن يملك التمسرف ويلزمه الأحكام وإذا وكل الحر العاقل البالغ، والماذون مثلها جاز" (٣)

(ب) اوراگریہ نکاح سیح بھی قرار دیا جائے تو اگراس ہے منسوب شوہر فاحش یا غیر کفو ہو تو عورت کے بالغ ہونے کے بعد خیار بلوغ حاصل ہوگا، شیخ عبدالرحمان الجزیری فقد خفی کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

> "وصع إنكاح الأب أو الجد الصغير و الصغيرة بغبن فاحش و من غير كف و لا

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية :۲۹/۲ـ

<sup>(</sup>٢) الهدالة (١٩٢/٣).

غيرهما ، و قال في شرحه : أي لو فعل الأب و الجد عند عدم الأب ، لا يكون للصغير و الصغيرة حق الفسخ بعد البلوغ ، و إن فعل غيرهما فلهما أن يفسخا بعد البلوغ "(١)

(ج) جنون ان اسباب میں ہے ہے جن کی وجہ سے قاضی شرع یا اس کی عدم وجودگی میں شرعی پنچایت عورت کا نکاح فنخ کر سکتی ہے،البنة عورت پر از خود طلاق واقع نه ہوگی، یہی رائے احناف میں امام محمد کی ہے،اوراس پرفنوی ہے،'' بدائع'' نے امام محمد کے مسلک کوان الفاظ میں نقل کیا ہے:

> "خلوه من كل عيب يمكنها المقام إلابضرر كالجنون ، و الجذام ، و البرص ، شرط لزوم النكاح حتى يفسخ به النكاح"(٢)

(د) اقراراس وقت اوراس حدتک معتبر ہے جہاں تک کداس کااثر صرف اس کی وات

تک محدود رہتا ہو، اگرا سکے اقرار کااثر دوسروں پر بھی پڑت تو اس کے حق میں اس کااقرار معتبر نه

ہوگا، شراب پلائے جانے کا دعوی ایک ایسا دعوی ہے، جس کا اثر دوسروں تک متعدی ہوتا ہے،

اس لئے جب تک شہادت نہ ہویا خود مقرعلیہ کی طرف سے تسلیم نہ ہوتا ہلی قبول نہ ہوگا، یہ تو اقرار

کا عام تھم ہے، شریبے تمرکی حد میں چونکہ فقہاء کے درمیان اختلاف رائے بھی ہے، اس لئے فقہاء

نے اس مسلہ میں اقرار کو بھی بسا اوقات غیر معتبر قرار دیا ہے، فقادی عالمگیری میں ہے: '' لا

یہ دالسکر ان باقرارہ علی نفسه ''(س) هذا ما عندی والله أعلم بالصواب
علمه اتم واحکم ۔

<sup>(</sup>۱) ود المحتار  $m_1/m_1$ ، ثیروکیک نفتح القدیر  $m_2/m_1$  مرتب  $m_1/m_2$ 

<sup>(</sup>r) - بدائع الصنائع (۲/ ۲۳۹\_

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الهنديَّة :٣٨١/٣ ـ

### نداف مسلمان لرکی سے نکاح

موڭ: - {1567} نداف اڑکی ہے سید، شیخ ، یا پٹھان لڑکا کا نکاح کرسکتا ہے یانہیں؟

(محمدانورخال مقطعه مدارصاحب)

مجور (ب: - نکاح کے درست ہونے کے لیے صرف اس قدر صروری ہے کہ مسلمان الزی کا شوہر مسلمان ہواور مسلمان مرد کے لیے بہتر ہے کہ مسلمان ہوی ہو، آگر عیسائی یا بہودی عورت ہو اور نبوت و آخرت وغیرہ پر ایمان رکھتی ہو، تو اس ہے بھی نکاح درست ہے، لیکن مکروہ ہے، البتہ دوسری مشرکہ خوا تین ہندو، بدھس ، سکھ، قادیا نی عورت سے نکاح حرام ہے، نکاح کے درست ہونے کے لیے مسلمانوں کی کسی خاص برادری سے ہونا ضروری نہیں ، جولوگ نداف برادری سے ہونا ضروری نہیں ، جولوگ نداف برادری سے ہونا ضروری نہیں ، جولوگ نداف برادری سے ہوں اور مسلمان ہوں وہ دوسر ہے مسلمانوں کی طرح ہمارے دینی بھائی ہیں، ہمیں جوا ہو ہے اور ساملہ ہیں دوسر ہے مسلمانوں کے غلط رویے کی وجہ سے ارتباد کی اور ایک موقع میں اور ان کے غلط رویے کی وجہ سے ارتباد کا فتنہ پھوٹ جاتا ہے، اور باطل طاقتوں کو آہیں ایک لینے کا موقع میں ہے۔



## مهركابيان

### مہرمؤ جل کس طرح ادا کرے؟

مون :- {1568} مبر و جل اداكر نے كى شرى مدت كيا بوتى ہے؟ زيد نے آج ہے ٢٩ سال پہلے اپنى بيوى ہے ٢٥ ہزار رو پييسكة رائح الوقت اور پانچ سرخ وينار كوض ٢٥ ہزار رو پيسكة رائح الوقت اور پانچ سرخ وينار كوض نكاح كيا تھا اور وى رقم مبر اداكرنا چا ہتا ہے ، جو ٢٩ سال پہلے مقرركيا تھا ، كيا يہ بيوى كے تن ميں شرى حيثيت ہے ورست موكا يا نييں ؟ جب كہ وہ ١٤ الا كھ سے زيادہ كاما لك ہے ، شرى نقط ذكاہ ہاس مبركى كيا حيثيت ہے؟ كيا بيوى كو انظار كرواكر تاحيات يہ مبر اداكيا جاسكتا ہے؟ نيز سرخ وينار سے كيا مراد تاحيات يہ مبر اداكيا جاسكتا ہے؟ نيز سرخ وينار سے كيا مراد ہے؟

جو (رب: - مہرمؤ جل ہے ایسا مہر مراد ہے جونو را واجب الا دانہ ہو ،اگر مہراد اکرنے کی ﷺ کوئی مدت عقد کے وقت متعین ہوگئ ہو ،مثلا پانچ سال یا دوسال وغیرہ ،تو اس مدت کے اندر مہرﷺ ادا کرنا واجب ہے،اورا گرکوئی مدت متعین نہیں ہوئی تھی ہتو جب بیوی مہر کا مطالبہ کرےاور شوہر

مہرا داکرنے کےموقف میں ہو،تو مطالبہ کے وقت مہرا داکر دینا ضروری ہے، کیونکہ مہر شو ہر کے

ذ مددین ہے،اور جب بھی دین والا دین کامطالبہ کر ہے،اس کا ادا کرنا واجب ہے ۔

اگر بیوی نے اس درمیان مہر کا مطالبہ کیا اور شو ہرنے یا وجود مطالبہ اور مہر کی اوا لیکی بر

قدرت کے مہرا دانہیں کیا تو مناسب ہے کہ مطالبہ مہر کے وقت ۲۵ ہزارر و پیدیمیں جتنا سوتا آتا تھا،

ا تناسونا شوہرادا کردے، تا کہ اس کی تاخیر کی وجہ ہے بیوی کو جونقصان پہنیا ہے اس نقصان کی

ہ تلافی ہوجائے ، اس بات کا بھی واضح کردینا مناسب ہوگا کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ سوتا اور

ہ جا ندی کے ذریعہ مہرمقرر کیا جائے ، تا کہ زمانہ گز رنے کے ساتھ مہر بے قیمت نہ ہوجائے ، رسول

الله ﷺ کے زمانہ میں درهم اور دینار ہے مہر باندھے جاتے تھے اور درہم اور دینارسونے اور

﴾ جا ندی کے سکے تھے ،انہی کے ذریعہ مہرمقرر کیا جاتا تھا ،سرخ دینار سے سونے کی وہ مقدار مراد

ہوگی جو نکاح نامہ میں لکھی ہوتی ہے ، نکاح نامہ میں سرخ وینار کی قیمت بارہ گرام سونالکھی گئی ہے ،

اس حساب ہے یا مجے سرخ دینارساٹھ گرام سونے کے برابر ہوئے۔

دا ئیگی گواہوں کی موجود گی میں؟

موالله: - (1569) كيا عورت كو مهرادا كرتے وقت محوا ہوں کا ہونا ضروری ہے؟ کیا تنہائی میں بھی مرداین زوجہ کو

مهرادا کرسکتا ہے؟ (محمدا سامیل مثاہ یور بگلبرکہ)

جو (رب: - مبر ادا کرنے کے لئے گواہان کا ہونا ضروری نہیں ،البت اگر بعد میں خدا

نخواسته اختلاف پیدا ہوجائے ،ایک فریق کا دعویٰ ہو کہ مہرادا کر دیا گیا ہے اور دوسر بے فریق کو

اس سے انکار ہوتو اس وقت اپنے دعویٰ کو ٹابت کرنے کے لئے کواہان کی ضرورت پڑ سکتی ہے،

اس لئے بہتر ہے کہ مہر دیتے وقت گواہ بھی رکھ لیے جائیں ۔(۱)

الهدامة :۱۳۸/۳ يخش \_

## مهرمیں دیئے گئے مکان کا ہبہ

مون :- (1570) زید نے اپناذاتی مکان اپنی ہوی کو مہر میں دے دیا ،اس کی موجود مالیت دس لا کھرو ہے ہے ، زید کی نولا کیاں اور ایک لڑکا ہے ، جن میں دو کا انقال ہو چکا ہے ، زید کی بیوک بید مکان صرف ایک لڑکا ، ایک لڑکی اور ایک نواسہ جس کی دالدہ کا انقال ہو چکا ہے کو دینا چا ہتی ہے ، ایک لڑک کی حرار آنہ ، کیا از روئے مراز نہ ، ایک لڑک کو ارآنہ ایک لڑک کو مرز اسد کو ارآنہ ، کیا از روئے شرع یہ درست ہے ؟

جو (ب: - اگر زیدگی بیوی نے اس تفصیل کے مطابق ہبہ کردیا ، تو ہبہ شرعا اور قانونا نافذ ہوگا الیکن کی معقول وجہ کے بغیرا پی اولا دمیں سے کسی کو دینا اور کسی کومحروم کر دینا مناسب نہیں ، حضرت عمرہ بنت رواحہ کی خواہش پران کے شوہر حضرت نعمان بن بشیر ہے نے ان کو پچھا مال دینا چاہا، اور اس پر حضور ہی ہے گواہ بننے کی خواہش کی ، تو آپ ہی ان نے وریافت فر مایا کہ کیا اپنی تمام اولا دکودے رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں ، آپ ہی ان نے فر مایا : اللہ سے ڈرو اور اپنی اولا دمیں عدل سے کام لو ، (1) اس لیے یہ بات بہتر نہیں ہے کہ اپنی اولا دمیں سے بعضوں کو دیا جائے اور بعض کوئیں ، یا بعض کوزیا دہ دیا جائے اور بعض کوئی ۔

### غيرمدخوله بيوى كامهراورعدت

مون :- {1571} زید نے نکاح کیا، اور دخول سے پہلے اس کا انقال ہوگیا، ایسی صورت میں زید کی بیوی کو کتنا مہر سلے گا؟ اور کیا وہ دوسری شادی کر سکتی ہے؟ سلے گا؟ اور کیا وہ دوسری شادی کر سکتی ہے؟

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ۳۷/۲ ـ

مجوزرہ:- الیم صورت میں زید کی بیوہ کو پورا مہر ملے گا ،اگر نکاح کے بعد شوہر کے ساتھ بیوی کی الیم تنہائی ہوجائے جس میں کوئی چیز صحبت سے مانع ندہو، یاز وجین میں سے کسی کی موت واقع ہوجائے ،تو پورا مہر واجب ہوجا تا ہے ، (۱) شوہر کی وفات کی صورت میں عورت پر عدت وفات واجب ہے ، جوغیر حالمہ تورت کے لیے جار ماہ دس دن ہے ،اس عرصہ کے گزار نے کے بعدوہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔

## دیناریشرعی اوردینارسرخ

مولا:- {1572} میری بیوی کا مهر پانچ بزار روپ اور دود بنارشر می اور دود بنارسرخ ہے، یہ کتنی رقم ہوئی ؟ جو بچھے اپنی بیوی کوادا کرنی چاہئے ، کیا میں پچھر قم ادا کر کے پچھ معاف کراسکتا ہوں؟ (ناصر علی ، بنجارہ بلز ، حیدر آباد)

جو (كب: - دكن كے مطبوعہ نكاح نامہ ميں ایک دینار شرگی کوسارگرام سونا اور ایک دینار شرگی کوسارگرام سونا اور ایک دینار مرخ کوایک تولید بینی ۱۲ ارگرام سونا مانا گیا ہے ، اس لیے ان دیناروں کی بھی قیمت بھی جائے گی ، کہیں آپ کے ذمہ پانچ ہزار روپیہ اور ۳۰ رگرام سونا آپ کی بیوی کا ہے ، سونے کی قیمت تھنتی برحتی رہتی ہے ، اوا کیگی کے وقت قیمت معلوم کر کے اوا کر دیں ، بہتر یہی ہے کہ آپ پورا مہر اوا کر یں ، اگراس کی استطاعت نہ ہواور بیوی اپنی خوشی سے مبر کا پچھے حصہ معاف کرو ہے تو اس کی ممنیائش ہے۔

### مہر فاظمی بہتر ہے یا شو ہر کی حیثیت سے؟ مورڭ:-{1573}مهری مقدار تعین کرنے میں معیار

 <sup>(</sup>۱) " وإذا خلا الرجل بامرأته و ليس هناك مانع من الوطئ ثم طلقها فلها كمال المهر " (الهداية :۳۲۵/۳) تشيد

کیا ہونا جا ہے؟ مہر فاطمی بہتر ہے یا شوہر کی حیثیت ملحوظ ہو؟ ا کی صاحب نے شرعی مہر کی مقدار ۱۲ اراو قیہ جاندی ہٹلائی ہے، كيول كدرسول الله على اورآب على صاحبزاد يون كامبراار اوقیہ بااس کے قریب قریب تھا،ایک اورصاحب نے کہا کہ مہر کی مقدار شوہر کے تمین مہینے کی تخواہ یا آمدنی کے برابر ہونی حاہد،اس سلسلہ میں حکم شرعی کیا ہے؟ (غفار قاور، برجمنی) جوراب: - شریعت میں مہرکی کم ہے کم مقدار تومتعین کی مئی ہے، جیسا کہ بعض احادیث کی روشنی میں حنفیداور مالکیہ کا نقطہ نظر ہے۔(۱) کیکن زیادہ سے زیادہ مقدار متعین نہیں ،حضرت فاطمه رضی اللّٰد تعالی عنها اور اکثر از واج مطبرات رضی اللّٰد تعالیٰ عنهن کا مهر۱۳ ریا ساڑ ھے بار ہ او قیہ یعنی • ۴۸ ریا • • ۵ردر ہم تھا، کیکن اس کا بیہ مطلب نہیں کہا تنا ہی مہرر کھنا ضروری ہے، ---یہ کہنا کہ تمن ماہ کی تنخواہ یا آمدنی کے برابرمبر ہونی جا ہے ، بالکل بےاصل بات ہے،شریعت کی ہدایات اور نبوی معمولات ہے انداز ہ ہوتا ہے کہ مہرا تنازیا دہ نہیں ہوتا جا ہے کہ شو ہرادا ہی نہ کر یائے اورا تنا کم بھی نہیں ہوتا جا ہے کہ بالکل معمولی رقم ہو، بلکہ خطیر قابلِ ادائیگی رقم ہو،جس میں شو ہر کی آید نی اور بیوی کے خاندانی مبر دونوں کی رعابیت ہو ،اورا گرفوری مہرادانہ کررہے ہوں تو سونے اور جاندی سے مہمتعین کیا جائے الیکن تاخیر کی وجہ سے اس کی مقدار کم ندہونے یائے۔

> مون :- (1574) میری شادی ۱۹۲۱ء میں ہوئی ، میری بیوی کا مہر دینار ونقد ملاکر افیس ہزار روپیہ ہوتا ہے ، حالا نکہ میں نے بہت کمایا اور بال بچوں پر بہت خرچ کیا، لیکن مہر کی ادائیگی کی طرف ذہن نہیں گیا، اب وسائل میرے پاس

<sup>(</sup>١) الفقه الإسلامي و أدلته ١٤/٢٥٦ أقل المهر محش \_

نہیں ہیں ،صرف ایک مکان میرے نام پرہے،جس کا کرایہ آتا ہے، انیس ہزارر و بیادا کرنے کا موقف نہیں ہے،کسی بھی وقت موت آسکتی ہے،مشورہ دیں کہ جھے کیا کرنا چاہیے؟ (خواجہ ناظم الدین،حیدرآباد)

جو (ل: - بیوی کامبرای طرح واجب ہے، جیسے دین ،موجودہ حالات میں دوصور تیں ایک ہے کہ آپ کی بیوی کسی دباؤ کے بغیرا پی رضاور غبت سے مہر معاف کرد ہے ، دوسری صورت ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے متر و کہ مکان سے پہلے بیوی کا مبرادا کیا جائے ، پھر ور ٹاء کے درمیان اس کی تقسیم ہو ، یوں تو شرعا ایسا ہی کرنا واجب ہے ،کیکن بہتر ہے کہ آپ حین حیات ایک وصیت نامہ بھی لکھ دیں ، تا کہ آپ کے بعد ور شہوتوجہ ہوا ورعند اللہ بھی آپ برگ اللہ مقرار یا کیں اور اگر آپ کی زوجہ کو جلد مہرا داکرنے پر اصرار ہو ، تو یہ ہوسکتا ہے کہ آپ ماہانہ ایک مقرر قبط اواکر نے جا کہ آپ ماہانہ ایک مقرر قبط اواکر نے جا کہ آپ ماہانہ ایک مقرر قبط اواکر نے جا کہ آپ ماہانہ ایک مقرر قبط اواکر نے جا کہ آپ ماہانہ ایک مقرر قبط اواکر نے جا کہ آپ ماہانہ ایک مقرر قبط اواکر نے جا کہ آپ ماہانہ ایک مقرر قبط اواکر نے جا کہ آپ ماہانہ ایک مقرر قبط اواکر نے جا کہ آپ ماہانہ ایک مقرر قبط اور اگر نے جا کہ آپ ماہانہ ایک مقرر قبط اور اگر نے جا کہ آپ ماہانہ ایک مقرر قبط اور اگر نے جا کہ آپ ماہانہ ایک مقرر قبط اور اگر نے جا کہ آپ ماہانہ ایک مقرر قبط اور اگر نے جا کہ بی میں دیا جا کہ جو بیا تھیں ۔

طلاق بائن کے بعد نکاح اورمہر

مون :- (1575) طلاق بائن کے بعد میاں بیوی پھر سے نکاح کرنا چاہیں تو کیا پھر سے مہر مقرر کرنا ہوگا؟ (عائشہ داوی ، صنعت نگر)

جو (رب: - طلاق بائن سے نکاح ختم ہوجاتا ہے ، البتہ اگر تین طلاق نہ دی مگی ہو ، تو دوبارہ نکاح کی منجائش رہتی ہے ، چوں کہ یہ نیا نکاح ہے اور نکاح کے ساتھ مہرضروری ہے ، اس لیے اس نکاح میں بھی مہرمقرر کرنا اور اس کے مطابق دوبارہ اداکرنا ضروری ہے۔(1)

 <sup>(</sup>۱) وإذا تنزوج أمرأتة و دخل بهائم طلقها بائنا ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل أن المدخول بها في النكاح الثاني كان عليه مهر النكاح الأول ، و هو كامل بالنكاح الثاني " (الفتاوي الهندية :۳۲۳/۱) كثي \_

## ز بورات کے ذریعہ مہر کی ادائیگی

مولا:- (1576) کھی دنوں کے بعد میرے ایک دوست کی شادی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مہر کی جورقم انہیں ادا کرنی ہے، اسے شادی کے موقع سے زیورات کی شکل میں کوئی چیز بنا کردے دیں، کیااس ہے مہرادا ہوجائے گا؟

(محمة عبدالحميد ، بورا بنذه)

جو (ب: - بہتر طریقہ یہی ہے کہ نکاح کے دفت ہی مہرادا کردیا جائے ، یا کم ہے کم صحبت سے پہلے مہرادا کردے ، اس لئے آپ کے دوست کا بیسو چنا بہت ہی مناسب ہے،اگر سونا ہی مقرر ہوتو مہر میں اس کومنہا کرنا آسان ہے،اگر رو پیہ کے ذریعہ متعین ہو، تو اس سونے کی جو مالیت ہو،اشتے جھے کی ادائیگی تھی جائے گی ،البتہ یہ مناسب ہے کہ نکاح کے دفت صراحت کردی جائے گہ ،البتہ یہ مناسب ہے کہ نکاح کے دفت صراحت کردی جائے گہ ہی جائے گ

### مهرمیں سونے کی موجودہ قیمت کا اعتبار ہوگا

موڭ: - (1577) ذيد كى شادى 1990ھ ميں ہوئى، جس ميں مبلغ عيارہ سورو بے اور دوسرخ دينار مقرر ہوئے، دو سرخ دينار دوتو له سونے كے مماثل ہے، زيد كومبر اواكرنا ہوتو سونے كى قيمت اس وقت كى يا موجودہ قيمت كى اواكرنا ہوگا؟ (غ، ق،م، سلاخ بورى)

جو (رب: - جس وقت مهرا دا کرر ہاہے اس وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا ، کیوں کہ اصل میں سونا ادا کرنا واجب ہے ، لہذا جب بھی قیمت ادا کی جائے ضروری ہے کہ ادا کرتے وقت اس رقم میں سونے کی اتن مقدار خریدی جاسکے: "حتى لو تزوجها على ثوب أو كيل أو موزون و قيمته يوم العقد عشرة فصارت يوم القبض أقل ليس لها الردوفي العكس لها ما نقص" (1)

#### غيرمدخوله كامهرا ورعدت

سوڭ: - {1578} زيد ناح كيا اور دخول سے پہلے اس كا انقال ہوگيا ، الي صورت ميں زيد كى بيوى كو كتنا مبر سلے گا؟ اور كيا وہ دوسرى شادى كر سكتى ہے؟ (نور محمد ، پنكنور)

جو (رب: - الی صورت میں زید کی بیوہ کو پورا مہر ملے گا ، اگر نکاح کے بعد شوہر کے ساتھ بیوی کی الی تنہا کی ہوجائے جس میں کوئی چیز صحبت سے مانع نہ ہو، یا زوجین میں سے کسی کی است موت واقع ہوجائے ، تو پورا مہر واجب ہوجاتا ہے ، (۲) شوہر کی وفات کی صورت میں عورت پر عدت وفات واجب ہے ، جوغیر حاملہ عورت کے لئے جار ماہ دس دن ہے ۔ (۳) اس عرصہ کے گر رجانے کے بعدوہ و ومرا نکاح کر سکتی ہے۔

مهرفاظمي كى مقدار

موڭ:-{1579} مهر فاطمی کی مقدار کیا ہے؟ قول مشہور کی رہنمائی کریں اور موجودہ زمانہ میں روپید کے اعتبار

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الهندية :۲۰۲/۱

<sup>(</sup>٣) البقرة :٢٣٣٠ تحصّ

سے کیا مقدار ہوتی ہے؟

حورت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مہر کے بارے میں قول مشہوریہ ہے کہ وہ وہ ہے ہے۔

کہ وہ پانچ سو درہم ہے ،اس کی مقدار ایک سواکتیس تولہ تین ماشہ چاندی ہوتی ہے ، آج کل چوں کہ دس گرام کا تولہ مروج ہے ،اس لحاظ ہے ، ۵ ارتولہ چاندی کی مقدار ہوگی ، (۱) چوں کہ سونا اور چاندی کی مقدار ہوگی ، (۱) چوں کہ سونا اور چاندی کی قیت میں مسلسل اتار چڑھا وُ ہوتا رہتا ہے ،اس لئے آپ خود بازار ہے اتنی مقدار کی چاندی کی قیمت دریا ہے تک لیس اور یہ بات ذہن میں رکھیس کہ اگر نکاح میں مہر فاطمی کا تعین ہواتو جس وقت مہر ادا کیا جائے اس وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔

شو ہر کی موت کے بعد مہر معاف کرانا

موڭ:-{1580} كيمولوگ خادند كے مرنے كے بعد مہر معاف كراتے ہيں،كيا اس ہے مہر معاف ہوجا تا ہے اور كيا بيطريقة درست ہے؟ (سيدزا ہدفر دين ، يا توت پورہ) - اگر عن ساكسى جہر دائر كر بغضائ دخش ساہ مصاف كر سرت ہے ،

جو (رب: - اگرعورت کسی جرود باؤ کے بغیرا پی خوشی سے مہرمعاف کر دے تب ہی مہر معاف ہوگا ، جبرود باؤ کے تحت معاف کر دے یا عورت مہر معاف کرنے کے وقت مرض وفات میں ہوتو مہرمعاف نہیں ہوگا:

> " لابد من صحة حطها من الرضى حتى لو كانت مكرهة لم يصح وأن لا تكون مريضة مرض الموت " (٢)

اس سے قطع نظر بھی بینا مناسب اور نا شائستہ طریقہ ہے ،اگر مرد نے تر کہ چھوڑ ا ہوتو ہوتا بیرجا ہے کہ ترکہ میں سے پہلے مہر کی رقم اوا کی جائے پھر تر کہ کی تقسیم عمل میں آئے۔

<sup>(</sup>۱) و کیکھئے: جدید فقهی مسائل:۲۹۴/۱ جھٹی۔

<sup>(</sup>۲) - الفتاوي الهندية :۱۳۱۳ـ

## بیوی مرحوم شو ہر کا مہر معاف کردے

مولاً: - {1581} كمى شخص نے بیوی كامبرادانبیس كیا تفا،البته نیت ادا كرنے كى تقی،اس اثناء میں اس كا انقال ہو ممیا، بعد میں بیوی نے مہر معاف كردیا، كیا البی صورت میں مہر ادا ہوجائے گا؟ (محرغوث الدین قدیر، سلاخ پور، كریم گر)

جو (ر): - حقوق معاف ہونے کے لئے صرف اس قدر صروری ہے کہ معاف کرنے والا اپنی رضا مندی سے معاف کردے ، جس کے ذمری باتی تھا ، اس کا زندہ رہنا ضروری نہیں ،
اہذا اگر شوہر کی وفات ہوگی اور بیوی نے بغیر کسی جمرود باؤ کے مہر معاف کردیا تو بیمعاف ہونے کے لئے کافی ہے ، البتہ کوشش کرنی چاہئے کہ مہر جلد سے جلد زندگی میں اوا کردے ، تا کہ عنداللہ وہ اس قرض سے سبکدوش سمجھا جائے اور بیوی کے معاف کرنے کی احتیاج باتی ندر ہے ، نیز اگر شوہر نے گھر کہ چھوڑ اہوتو جیسے اس کے دوسر نے قرض اوا کئے جا کیں ہمے ، بیوی کا مہر بھی اوا کیا جا کہ یہ مناسب نہیں کہ ترکہ تو دوسر نے دوسر نے رضا وا کئے جا کیں اور بیوہ پر دباؤ ڈال کرم مہر جانے کی اور بیوہ پر دباؤ ڈال کرم مہر معاف کرادیں۔

## جوڑے کی رقم اور مہر

سولی: - {1582} میری شادی والدین کی مرضی سے ہوئی ، میرے والدین نے جوڑے کی رقم دس ہزار روپے لی ہے، بات چیت کے دوران میرے خسر صاحب نے فرمایا کہ جوڑے کی رقم دس ہزار لے رہے ہیں، تو مہر بھی اتنائی باندھا جائے ، اب میں جوڑے کی رقم واپس کرنا چاہتا ہوں ، تو کیا جائے ، اب میں جوڑے کی رقم واپس کرنا چاہتا ہوں ، تو کیا

اب بھی دس ہزار رقم بہطور مہرادا کرنا ہو**گا**؟

(احمد بھائی، عاشور خاند، تاڑین )

جوڑب: - جوڑے کی جورتم آپ نے یا آپ کے والدین نے حاصل کی ، وہ قطعا گناہ اور حرام ہے ، اور جلد سے جلداس کا واپس کر دینا واجب ہے ، فقہاء کی تصریحات ہے بھی یہی روشنی ملتی ہے :

> " وَلُـو أَخَـذَ أَهِـلَ الْمَرَأَةَ شَيـئَــا عَـنَدَ التَسليمَ فللزوج أن يسترده ؛ لأنه رشوة " (۱)

مہر کی رقم دس ہزاررو ہے کچھ زیادہ نہیں ہے، اوروہ تو سہر حال آپ پرادا کرنا واجب ہے، اس لئے جوڑے کی رقم واپس کرنے کی وجہ سے مہر کی رقم میں کوئی کی نہیں ہوسکتی ، آپ مہر بھی ادا کردیں اور جوڑے کی رقم بھی واپس کردیں ، اور اپنے والدین کو سمجھا کیں کہ جو گناہ انہوں نے ناجا نزرقم کامطالبہ کرکے کیا ہے اس کے لئے اللہ سے مغفرت کے طلب گارہوں۔

## نکاح کے وقت قاضی کا بھول کرمہر کی مقدار بڑھانا

مول :- (1583) سہیل کی شادی ایک دینی اجهاع میں ہوئی ،شادی سے پہلے مہر کی رقم حمیارہ سورہ پیدیمقررہوئی شخص ،اجہاع میں ایک ساتھ بہت ی شادیاں ہورہی تعیں ،ان میں اکثر لوگوں کا گیارہ ہزارمقررتھا، قاضی صاحب نے غلطی سے سہیل کا نکاح بھی گیارہ ہزار مہر پر پڑھادیا ،سہیل اس کو حمیارہ سوئی سمجھا اور قبول کیا ،لڑکی جب مکان پر آئی تو سہیل نے اس مہر کا تذکرہ کیا ،لڑکی نے کہا کہ دہاں غلطی سے ہواہے،

<sup>(</sup>۱) - الفتاوي الهندية :۱/ ۳۲۷ ـ

<del>} }</del>

میراتو دہی مہر ہے جو پہلے ہے مقررتھا ، شادی کے فارم پر بھی عمیارہ سوہی درج ہے ، اس صورت حال میں سہیل کے ذمہ کتنا مہرلازم ہے؟ (عالیہ پروین ، جالے ، در بھنگہ)

جو (ب: - مہر میں دراصل ای مقدار کا اعتبار ہوتا ہے جو نکاح کے وقت طے پائی ہے،
اگر غلطی ہے بھی نکاح کے وقت گیارہ ہزار رو پیے کہد دیا گیا اور شوہر نے قبول کرلیا تو وہی مہراس
کے ذمہ لازم ہوگی ، (۱) البتہ بعد میں نکاح نامہ پر گیارہ سو کا اندراج اور زوجہ کا گیارہ سورو پیے مہر
سنگیم کرنا گویا کہ زوجہ کا گیارہ سو کے علاوہ مہر مقررہ کی بقید رقم معاف کردینا ہے اور زوجہ کا اپنی
مرضی سے مہر مقررہ کا مجھ حصہ معاف کردینا درست ہے ، (۲) اس لئے مہر گیارہ سورو پیری سمجھا
حائے گا۔

### إيجياس سال يهلي مقرر كيا هوامهر

موڭ: - {1584} پچاس سال پہلے زید کی شادی ہوئی تھی اور دوسو پچاس (۲۵۰) روپیہ مہر طے ہوا تھا ،تو اب اسے کیا مہرادا کرنا جا ہے ؟ (محم مصطفیٰ حسین ، بودھن)

جو (رب: - الی صورت میں بہتر ہے کہ بچاس سال پہلے دوسو پچاس روپے میں جننا سونا آیا کرتا تھاا تناسونا یا اس کی قیمت اوا کر دی جائے ، کیوں کہ بعض حضرات کے نز دیک اصل اعتبار سونے ہی کا ہے ، اور زیاد و تر اہل علم کے نز دیک مقرر ہ سکتہ ہی اصل ہے ، تو اگر آج کے

<sup>(</sup>۱) " و تنجب العشرة إن سماها أو دونها و يجب الأكثر منها إن سمى الأكثر و يتأكد عند الوطئ أو خلوة صحت ألغ . قوله: و يتأكد أى الواجب من العشر أو الأكثر و أفاد أن المهر يجب بنفس العقد مع احتمال سقوطه بردتها ألخ " ( الدر المختار على هامش رد المحتار : ١٢٩/٣) صلى -

<sup>(</sup>٢) "و أن حطت عن مهرها صح الحط "(الفتاوى الهندية:١٣١٣)

دوسو پچاس رو پے ادا کردیئے جائیں تو بعض حضرات کی رائے پر مہرادا ہو گیا اور بعض حضرات کی رائے پر مہرادانہیں ہوا، اوراگرائے سونے کی قیمت اوا کر دی جائے تو تمام لوگوں کے نز دیک مبر ادا ہو جائے گا اور یقیناً بیشر بعت کے مزاج عدل ہے بھی قریب ہوگا۔

### ایجاب وقبول کےفورُ ابعد شوہر کی و فات ہوجائے

مولاً: - {1585} اگر ایجاب و تبول کے نورا بعد مباشرت کے بغیر شوہر کا انتقال ہوجائے تو مہر کی کیا مقدار واجب ہوگ ؟ مہرکون اداکرے گا،عدت کے کیا احکام ہوں گے؟ کیا ای وقت محفل میں دوسر نے فوشہ کا انتقاب کیا جاسکا ہے؟

<sup>(</sup>۱) رد المحتار :۲۳۳/۳۳ تحش ـ

<sup>(</sup>۲) - رد المحتار :۵/ ۱۹۵<sup>گی</sup>.

ی نکاح حرام ہے۔(۱) ہیوہ عورت کے لئے عدت گزار نے کے جواحکام ہیں ، لیعنی بناؤ، سنگاراور ی زیبائش و آ رائش سے اجتناب اور شوہر کے گھر میں ایام عدت پورے ہونے تک قیام بشرطیکہ ی جان و مال اورعزت و آبر د کوخطرہ نہوں یہی تھم اس کمسن ہیوہ دلہن کے لئے بھی ہے۔

ومبرمين اضافه وكمي

موڭ: - (1586) مېرى مقرركرده رقم شادى كے بعد گفتائى يابر هائى جاسكتى ہے؟

( محمرنصير عالم سبلي ، جال، در بعنگه)

جو (رب: - اگرعورت اپنی رضامندی ہے مہر کا پہنے حصد معاف کردے یا شو ہرمہر ہیں گئے حصد معاف کردے یا شو ہرمہر ہیں گ پہنے اضافہ کردے تو ایسا کرنا جائز ہے ، (۲) اور اگر اس کے پیچھے زوجین کے معاشی حالات کار فرما ہوں ، مثلا: عورت محسوس کرے کہ شو ہر کے معاشی حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ پورا مہر اوا کر گئے اور صلہ رحی گئے اور اسلہ رحی کہ یہ بہتر طریقہ ہے اور صلہ رحی گئیں واضل ہے۔

### مہرادا کرتے وفت گواہوں کا ہونا

موڭ: - {1587} مېراداكر نا جوټو كيا گوا جول كا جونا ضرورى ہے؟ كيا تنهائى ميں بيوى كوشو ہرمبراداكرسكتا ہے؟ (ع،ك،شاه پور)

جو (ب: - پوشیده اور علانیه بر دوطریقے سے مبر ادا کرنا درست ہے، تا ہم اگر بیوی کی

رد المحتار :۵/۸۸ کی ۔

 <sup>(</sup>r) "إن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة ... و إن حطت عنه مهرها صح الحط " (الهداية:٣٢٥/٣، باب المهر) "كثل ـ

جانب سے انکار کا اندیشہ ہوتو بہتر ہے کہ دومردیا ایک مرداور دوعورت کی موجودگی ہیں مہرادا کرے ، تاکہ انکار کی صورت میں شوہرگوا ہوں کے ذریعہ اپنے مدمی کو ثابت کرسکے ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں :

"و ما سوى ذالك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، سواء كان الحق مالاً أوغير مالٍ مثل النكاح والطلاق - (1)

### د با وُ ڈال کرمہرمعاف کرانا

سون :- (1588) شوہر کے انتقال کے بعد میت کی تعزیت میں آئی ہوئی خواتین ہوہ عورت کو مہر معاف کردیے پر اصراد کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کہدو میں نے تہارا مہر معاف کردیا تواس طرح لوگوں کے اصرار پر ہیوی مہر معاف کردیا کی اصرار پر ہیوی مہر معاف کردیے کیا اس سے مہر معاف ہوجائے گا، جب کہ ہیوی نے دل سے مہر معاف نہیں کیا ہے؟ (جہا گیرالدین طالب، بانج امجد الدول)

جوزن: - مہرمعاف کرنے کے لئے وباؤ ڈالنا قطعا جائز نہیں ،اوراگر دباؤ ڈال کر عورت سے مہرمعاف کرابھی لے تو اس کا اعتبار نہیں ، (۲) مہر شو ہر کے ذمہ عورت کا ڈین ہے، جب شو ہر کا انقال ہوجائے ،تو شو ہر کے ترکہ میں سے پہلے مہرادا کرنا چاہئے ، پھرتمام ورثا ء کواس کا حصہ ملنا چاہئے ،یہ بہت ہی ظالمانہ رسم ہے جوبعض جگہ چل پڑی ہے۔

<sup>(</sup>۱) الهداية :۵۳۸/۳

 <sup>(</sup>٣) مبرمعاف بين بموكان لا بد في صبحة حطها من الرضاحتى لو كانت مكرهة لم
 بحسح و من أن لا تكون مريضة مرض الموت هكذا في البحر الرائق (الفتاوى الهندية:٣/٣١٣) محقى ـ

## مبركے ساتھ جوڑے كى رقم ياسامان كى واپسى كامسكلہ

موڭ: - {1589} كيافرماتے جي علماء دين ، مفتيان شرع متين مسئله ذيل كے بارے ميں كه تين طلاق واقع ہوئى تو كيامهر كے ساتھ جوڑے كى رقم يا سامان وغير و حاصل كرنے كاحق بيوى كو حاصل ہے يانہيں ؟ اميد كه تفصيلا جواب و ہے كر منون فرمائيں ہے۔

( ذوالفقارعلى بيك، مدرس رامنا پييمه، نلكندُ ه )

جو (رب: - مېرونفقه عدت کی ادائیگی داجب ہے، زوجه کے تمام سامان مجوزہ کی داپسی مجمی ضروری ہے، ---- جوڑے کی رقم جوشو ہر کو دی گئی ہے وہ بہنہیں ہے، بلکہ فقہی جزئیات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رشوت کے حکم میں ہے،اس لئے اس کی داپسی بھی ضروری ہے۔(1)

مہرمیں رویبیہ کے بجائے زمین

مولان:-{1590} كوئى فخض اپنى بيوى كومبرى رقم كے عوض زمين دے سكتا ہے؟ اس كى نيت بيہوك مبركى رقم دينے پر بيوى استعال ميں آئے كى بيوى استعال ميں آئے كى بيوى استعال ميں آئے كى مكيا ايسا كرنا درست ہے؟

(مجرعبد الصمد، زيبا باغ)

جو (رب: - اگرمهرروپے میں طے پایا ہو، تو مهر کے طور پرروپیہ ہی دینا واجب ہے، ہاں!

<sup>(</sup>۱) "و إذا طلق الرجل امرأته ، فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعياكان أو باثنا" (الهداية :۳۳۳/۳، رد المحتار :۴۲۲/۳، طائعات) "أخفة أهل المرأة شيئا عند التسليم فللزوج أن يسترده ؛ لأنه رشوة " الدرالمختار على هامش رد:۳۲۲/۳، طنعمانية)

اگر بیوی خودر و پید کے بجائے کوئی سامان لینے کو تیار ہوتو پینے کے بجائے سامان بھی دیا جاسکتا ہے، گیکن محض اس نیت سے رو پید کے بجائے زمین دینا کہ میں خود مہر سے استفاد و کرسکوں ، قطعا جائز گئیں اوراکل حرام میں داخل ہے ، مہر خوش دلی کے ساتھ عورت کودے دینے کا تھم ہے اور اس کے گئیں اوراکل حرام میں داخل ہے ، مہر خوش دلی کے ساتھ عودت کودے دینے کا تھم ہے اور اس کے گئیں دسامندی ہے گئیں دبا و کے بغیر دیدے تو کہ جھرج نہیں۔

﴿ فَاِنَ طِبُنَ لَكُمُ عَنُ شَيْءٍ مِّنُهُ نَفُسًا فَكُلُوهُ هَنِيُتًا مَّرِيُتًا﴾ (١)



# میاں بیوی کے حقوق وفرائض

جنسی اتصال کے لیے وفت کی قیر نہیں

مولاً:-{1591} ایک شخص جس کورات میں سونے کا وقت بہت کم ملتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اکثر دن میں آ رام کرتا ہے، اور بیوی سے زیادہ تر دن میں ہی جنسی خواہش پوری کرتا ہے، تو کیا اس کا بیمل درست ہے؟ یا بہتر ہے کہ وہ مخص رات میں جنسی خواہش پوری کرے؟ (ایک قاری، باغ امجدالدولہ)

جو (رب: - شریعت میں اس طرح کی کوئی تحدید منقول نہیں ہے ، اللہ تعالیٰ کا مقصد از دوا جی تعلق سے عفت وعصمت اور نسل کی افزائش ہے اور اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ، البتہ بینظا ہر ہے کہ شب کا وقت زیادہ ستر کامحل ہے اور اس نعل میں زیادہ سے زیاوہ ستر مطلوب ہے۔

آئسہ عورت سے جماع

موڭ: - (1592) زيد اور هنده شوهر و بيوى ہيں،

دونوں کی عمر تقریبا ۵۵/سال ہو بھی ہے، ہندہ کو ماہواری حیض آنا بند ہو گیا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ چیض بند ہو جانے کے بعد جمبستری ناجائز ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ (ایک قاری، گلبر کہ)

جوزگر: - اسلام نے نکاح کے دومقاصد قرار دیتے ہیں، توالد و تناسل اور عفت عصمت،
ان دونوں میں سے عفت وعصمت ہی کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، عورت کے حیض بند ہوجانے
کے بعد ظاہر ہے کہ توالد و تناسل کا امکان ہاتی نہیں رہا، تا ہم اس کے ذریعہ ہمیستری کر کے مرد
اپنی نفسیاتی ضرورت کی تحمیل تو کرسکتا ہے، اس لیے اس میں کوئی مضا نقہ نہیں اور ہالکل درست ہے، لیکن اگر بیوی بوڑھی ہواور جماع کی متحمل نہ ہو، اس کی وجہ سے اسے ضرر لاحق ہوتو الیمی صورت میں جماع کرمادرست نہیں ۔ (۱)

### سن رسیده بیوی سے از دواجی تعلق

موڭ: - (1593) پینٹالیس سال کے بعد عام طور پر عورت کا حیض بند ہوجاتا ہے کیا اس کے بعد ان کا شوہراس ہے ہمستری کرسکتا ہے؟ (محمد شریف بازار گھاٹ)

جو (رب: - کسی عورت ہے ہم بستری کا جائز ہونا تنین شرطوں کے ساتھ درست ہے اول میہ کہ وہ اس کے نکاح میں ہو ، دوسرے عورت حیض یا نفاس کی حالت میں نہ ہو، تیسرے عورت جسمانی اعتبار ہے جنسی تعلق کی صلاحیت رکھتی ہو، (۲) لیعنی اس میں ہم بستری کی طاقت ہواور ڈاکٹر وں نے اس ہے منع نہ کیا ہو، لہذا ماہواری بند ہونے کے بعد بھی اگر عورت کے اندر

 <sup>(</sup>۱) "و في الأشباه من أحكام غيبوبة الحشفة فيما يحرم على الزوج وطأ زوجته مع بقاء النكاح قال: و فيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو مرض أو سمنة فعلم من هذا كله أنه لا يحل له وطؤها لما يؤدى إلى إضرارها" (شامى ٣٠/٣٠) من هذا (٢) د المحتار ٣٠/٣٠).

ہم بستری کو برداشت کرنے کی قوت ہوتو اس ہے اس طرح کا تعلق رکھنا درست ہے کیونکہ وہ اس ﷺ کے لیے موت تک حلال ہے۔

### دو بیو بول کے درمیان برابری

مون :- (1594) زیدی دو یویان بین دونون کوزید نیا کسی دونون کوزید نیا گل الگ مکان دے رکھا ہے زید کا قیام زیادہ تر اپنی پہلی بیوی کے پاس بی ہوتا ہے ، لیکن دوسری بیوی کی ضروریات کی بھی تکیل کرتا ہے ، اس کوزید ہے کوئی شکایت نہیں ہے ، صرف ایک بات کی شکایت ہے کہ زید راتوں میں اپنی پہلی بیوی کے بات کی شکایت ہے کہ زید دوسری بیوی کے ساتھ شب پاس بی رہتا ہے ، جب بھی زید دوسری بیوی کے ساتھ شب بسری کرنا چاہتا ہے ، تو اس کا سالا یہ کہتا ہے کہ زید اپنی پہلی بیوی کے باور بیری کی جن تمفی کررہا ہے ، کیازید کے ساسلے کا یہ کہنا ہے جو اور بیوی کی جن تفلی کررہا ہے ، کیازید کے ساسلے کا یہ کہنا ہے جو اور کیان یوی کی جن فقل پرشرعا کوئی مؤ اخذہ ہوگا یا نہیں ؟

(محمرسيد شاه عالم، يا قوت پوره، حيدر آباد)

جو (گرب: - اسلام نے ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت اس وقت دی ہے، جب دونوں ہیویوں کے درمیان عدل د مساوات کا برتاؤ کرے ، بیدمساوات و برابری کھانے پہنے میں اور شب گذاری میں ضروری ہے اور اس میں ناانصافی اور کمی بیشی ظلم اور بخت گناہ ہے ، اور حدیث میں ایسے شوہروں کے لیے خت وعید آئی ہے ، (۱) اس لیے زید پرضروری ہے کہ وہ باری باری ایک ایک شب دونوں ہویوں کے یہاں گزارے ، آنحضور پھی کا بھی معمول تھا ، (۲) جماع ایک ایک شب دونوں ہویوں کے یہاں گزارے ، آنحضور پھی کا بھی معمول تھا ، (۲) جماع

٢) مشكوة المصابيح ٢٤٩/٢ باب القسم حثى -

<sup>(</sup>۱) "عن أبي هريرة عن النبي الله قال: من كان له امر أثان يميل لأحدهما على الآخر جاء يوم القيامة و أحد شقيه مائل " (سنن نسائي مديث نمر:٣٣٩٣ الجامع الترمذي، مديث نمر:١٣٣٩ البيداؤد العديث نمر:٣١٣٣ أكثل -

وہمبستری کاتعلق چوں کہ طبعی نشاط ہے ہے ، اس لیے فقہاءاس معاملہ میں تعداد کے ٹیاظ ہے برابری واجب قرار نہیں دی ہے ، (۱) البعثہ بیضروری ہے کہ ایک بیوی سے بالکل جنسی اعتبار سے بھی قطع تعلق نہ کرے اور جس رات جس بیوی کے یہاں باری کے اعتبار سے قیام ہو ، اگر اس کے ساتھ کوئی عذر نہ ہوتو اس سے مباشرت کرلے ، زید کے سالے کی فہ کورہ بات خلاف شرع ہے۔

### ایک شب میں دو بیو یوں کی باری

مون: - {1595} اگر کسی مخض کی ایک سے زیادہ یویاں ہوں تو ارشاد نبوی وی کے مطابق اس کوایک رات ایک یویاں ہوں تو ارشاد نبوی وی کے مطابق اس کوایک رات ایک یوی کے پاس اور دوسری رات دوسری بیوی کے پاس گزار نی چاہئے ،لیکن اگر کوئی شخص آ دھی رات ایک بیوی کے پاس اور آ دھی رات دوسری بیوی کے پاس گزار ہے؟ آدھی رات دوسری بیوی کے پاس گزار ہے تو کیا بیجا کز ہے؟

جو (گرب: - شریعت میں باری کی تقسیم کا جو تھم دیا گیا ہے، اس کا مقصد ہیہ ہے کہ تمام

یو یوں کے ساتھ عدل اور برابری کا سلوک کیا جائے ، ایسانہ ہو کہ آ دمی ایک ہی بیوی کی طرف

پررضا مند ہوں کہ بجائے اور دوسری کے ساتھ نا منصفانہ سلوک کرے، پس اگر بیویاں اس بات

پررضا مند ہوں کہ بجائے ایک ایک شب کے وہ روزانہ آ دھی آ دھی شب اپنی باری رکھا کریں گ

تو اس میں بھی بچھ حرج نہیں ، البتہ اس بات کو ٹھوظ رکھنا ہوگا کہ باری کی تقسیم کا خشاموانست اور

ولداری کے علاوہ صنفی تقاضہ کو پورا کرنا بھی ہے ، تو ایک ہی رات کو دو بیویوں میں تقسیم کرتے

ولداری کے علاوہ صنفی تقاضہ کو پورا کرنا بھی ہے ، تو ایک ہی رات کو دو بیویوں میں تقسیم کرتے

ہو کے اس پیہلو کو بھی طوظ رکھے تا کہ کس ایک کے ساتھ نے یاد آن اور ناانصافی نہ ہو۔

الهداية:٣٩/٣٩/جاب القسم \_

### اسلام میں بیوی کے لئے احکام

مولان: - {1596} (الف) میں جدید اور اعلی تعلیم یافتہ آدمی ہول، میرے خاندان میں بھی برقعہ یا پردہ کا رواج نہیں رہا، بیجانے کے باوجودسسرال والوں نے مجھے مشتہ کیا، اب وہ آہتہ آہتہ برقعہ بہنے کی ترغیب دینے گئے ہیں، اوروہ بھی نقاب والا۔

(ب) ہمارے یہال عورتوں کے گھرسے باہر جانے پر کوئی پابندی نہیں، لیکن انہوں نے گھرسے باہر جانے پر کوئی پابندی لگادی، یہاں تک کہ ماں باپ کے یہاں جانے پر بھی، صرف آئی اجازت ہے کہا گرکوئی بہت اہم کام ہوتو چھی پرلکھ کر جایا کریں کہاں جارہے ہیں؟

ج) ان باتوں کی خلاف ورزی پر پہلے ڈانٹتے تھے، اب مارتے ہیں،تو کیاشو ہر بیوی کو ماریکتے ہیں؟

(د) وہ اپنی آمدنی کا کافی حصہ اپنے غریب رشتہ داروں اور دوسرے دینی کاموں پرخرچ کردیتے ہیں، مجھے یہ پیندنہیں ہے۔

(ہ) میرے مال باپ مجھے خلع لینے کا مشورہ دے رہے ہیں، تو کیا ہیں مظالم کی بنیاد پرخلع کا مطالبہ کرسکتی ہوں؟

(و) نکاح نامہ میں جومبر طے تھا، اس سے زیادہ شوہر نے اداکردیا ہے، انہوں نے ادران کے ماں باپ نے مجھے زیادہ اس کا انہوں نے اپنی خوش سے مجھے مالک

ینادیا ہے ، اور وہ میرے قبضہ میں ہیں ، تو کیا مجھے مہر اور زیورات واپس کرنے پڑیں گے؟

(ز) کیا اس منتمن میں میرامہیلا منڈل سے رجوع ہونا درست ہوگا؟ ہمارے محلّمہ میں بیدمنڈل ہے ،لیکن اس کے

(ب، بنجاره ہلز)

انچارج غیرمسلم ہیں۔ بعد ارس: - (الذے) اسارہ میں عد

جمو (گرب: - (الف) اسلام میںعورتوں کے لئے اجنبی مردوں کے سامنے نقاب پہننا ضروری ہے،اس کا مقصدان کی تذکیل نہیں ، ہلکہان کی حفاظت ہے،اگر آپ کے یہاں برقعہ کا

رواج نہیں تھااور آپ ایسے ماحول میں آگئی ہیں جہاں برقعہ کارواج ہے، تو اللہ کاشکرا دا کریں کہ

آ پ کوبہتر ماحول ملا ہے،اورآ ہستہ آ ہستہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں ،اس میں آخرت کی ڈ

مجھی بھلائی ہےاورد نیامیں بھی حفاظت ہے۔

(ب) اسلام نے عورتوں کے لئے تھم دیا ہے کہ دہ اپنے گھر میں رہیں،(۱) ان پر کمانے کی ذمہ داری بھی نہیں رکھی ، (۲) مردوں کو تھم دیا کہ وہ محنت و مزدوری کر کے عورتوں کی ضروریات پوری کریں،(۳) اس سے بہتر سلوک اور کیا ہوسکتا ہے؟ اگر آپ شوہریا کسی محرم کے

بغیر با ہرنگلیں تو اس ہے آپ کی جان اورعز ت و آ بر و کوخطرہ ہوسکتا ہے ،اورا گر حادثہ ہوجائے تو محمر تک اس کی اطلاع کیوں کر ہوگی؟ اس لئے آپ کے شو ہر کا بلاا جازت نکلنے بررو کنا شرعا بھی

سفر میں ان احلان میون کر ہوں : ان ہے اپ سے تو ہر 6 بلا اجارت سے چرزو میں سرعانی ریسہ دو سے مداد ہیں کے لئے بھی مہمتر سے ماری تر سے اس کی اپنے کی مادہ سے مدال سے اس

درست ہے،اور آپ کے لئے بھی بہتر ہے،اور آپ پراس کی پابندی واجب ہے، ہاں یہ بات درست نہیں کہ آپ کو والدین اورمحرم رشتہ داروں سے ملاقات سے روک دیا جائے ، کم سے کم

ہفتہ میں ایک دن والدین اورمہینہ میں ایک دن دوسرے رشتہ داروں سے ملاقات کاحق حاصل

 <sup>(</sup>۱) ﴿ و قرن في بيوتكن ﴾ (الأحزاب:٣٣) مرتب ـ

 <sup>(</sup>۲) ﴿ وعلى المولود له رزقهن و كسوتهن ﴾ (البقرة:٣٣٣) تحى ـ

<sup>(</sup>۳) حوالهمايق

ہے،اورفقہاء کے بہاں اس کی صراحت موجود ہے۔(۱)

(ج) چونکہ بے پردہ اجنبی مردوں کے سامنے جانا اور بلا اجازت عورتوں کا گھر ہے لکلنا اشرعا جائز نہیں ، اور اگر بیوی خلاف شرع بات پر اصرار کرے تو شوہر کو مناسب حد ہیں رہتے ہوئے تا دیب وسرزنش کاحق حاصل ہے، اور اس کا مقصد اصلاح وتر بہت ہے نہ کہ تعذیب وایذاء رسانی ، البتہ شوہر پر واجب ہے کہ الی سرزنش نہ کرے جس ہے جسم پھول جائے ، پھٹ جائے ، خون نکل آئے ، ہڈی ٹوٹ جائے ، اس طرح جسم کے نازک حصوں اور چرہ پر نہ مارے۔ (۲)

(د) اگر آپ کاحق اوا کرنے کے بعد غریوں پر اور دینی کا موں پر خرج کرتے ہوں تو اس پر آپ کا ناراض ہونا درست نہیں ، اور شوہر کواس کاحق حاصل ہے، جیسا کہ آپ اپناذ اتی بیسہ اسے غریب رشتہ داروں اور خیراتی کا موں پر خرج کر سکتی ہیں۔

(ہ) جو ہاتیں آپ نے لکھی ہیں ان کی وجہ سے خلع کا مطالبہ کرنا درست نہیں۔'' رسول اللہ ﷺ نے اس عورت پرلعنت بھیجی ہے جو کسی عذر شرعی کے بغیر خلع کی طلب گار ہو'' (۳) اس لئے آپ کواس سے اجتناب کرنا جا ہے ، کیونکہ جن با توں کوآپ نے مظالم کانام دیا ہے ، وہ مظالم نہیں ہیں ۔

(و) خلع بچھ دے کر طلاق حاصل کرنے کا نام ہے،اس لئے خلع میں جس چیز کے لین وین پر معاملہ طعے ہو،اس کے مطابق عمل ہوگا، جوصورت آپ نے لکھی ہے، بہ ظاہراس میں زیادتی آپ کی طرف سے محسوں ہوتی ہے، اس لئے ایسی صورت میں مہر اور شوہر کے دئے ہوئے زیورات خلع میں آپ کوواپس کردینے جاہئیں۔

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داؤد :۲۱۳۲/۱ محق\_

 <sup>(</sup>٣) أن رسول الله الشقال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة عن ثوبان الجامع للترمذي ، صديث بر:١١٨٤، باب ما جاء في المختلعات) محلي.

(ز) آپ کامبیلا منڈل سے رجوع ہونا قطعانا درست ہے، کیونکہ خودآپ کی کھی ہوئی تفصیلات کے مطابق آپ کی طرف سے زیادتی ہے، خودزیادتی کرنا اور شرم ہرکو ہراساں کرنا ظاہر ہے کظم بالائے ظلم ہے، اس لئے اس سے بچناچا ہے۔
اخیر میں آپ کے دینی بھائی کی حیثیت سے عرض ہے کہ مغربی تہذیب کھوٹا سکہ ہے، آپ اس کے طاہری چک سے متاثر نہ ہوں ، اسلامی تعلیمات میں عورت کے حقوق و مفادات اور اس کے خاہری چک سے متاثر نہ ہوں ، اسلامی تعلیمات میں عورت کے حقوق و مفادات اور اس کے خاموں کا جس قدر شحفظ ہے اور اس میں جو تو از ن واعتدال اور خاندانی نظام کا بقاء واستحکام ہے وہ کی اور قانون میں نہیں۔

## کیاشو ہراورسسرال والے دونوں کی خدمت واجب ہے؟

مولاً: - {1597} كيابيوى پرشو ہركى خدمت واجب بے؟ نيز شو ہرك خدمت كرنا مريائيوں كى خدمت كرنا شرعاً كھركى بهو پرلازم ہے؟

( حافظ تمس الدين ءامام وخطيب جامع مسجد، تنالي )

جور (ب: - شریعت میں احکام کے دودر ہے ہیں ، اخلاقی واحسانی اور نقبی وقانونی ، پھیے چیزیں دیانة انسان پر واجب ہیں ، اور ان کی تغییل کرنا واجب ہے اور ان کی تغییل نہ کرنا موجب کناہ ہے ، کیکن قانو نا اس پر مجبور نہیں کیا جا سکتا ، جیسے ایک طرفہ وعدہ کو پورا کرنا ، یعنی جو وعدہ دو طرفہ معاہدہ کی بنیاد پر ہو ، اس کی تحییل تو قانو نا ہمی واجب ہے اور اخلاقا ہمی ، کیکن کسی مختص نے اپنی طرف سے یک طرفہ وعدہ کیا ہوتو اس کو پورا کرنا دیانة واجب ہے ، قانو نا اور قضاء واجب نہیں ، یہن کی تغییل قانو نا واجب ہے اور اگر وہ اس بہت ہے احکام وہ ہیں ، جن کی تغییل قانو نا واجب ہے اور اگر وہ اس پر عمل نہ کرے ، تو گئم گار بھی ہوگا ، اور قانو نا بھی اسے اس کام پر مجبور کیا جائے گا ، یہ قانو نی وحکام ہیں ، جن کوفقہ کی اور قانو نا بھی اسے اس کام پر مجبور کیا جائے گا ، یہ قانو نی وحکام ہیں ، جن کوفقہ کی اور قانو نا بھی کہتے ہیں ۔

توشوہرو بیوی میں ہے کوئی اگر دوسرے کی خدمت کالاز ماقتاج ہو پیخی خوداس کام کے کرنے پر قادر نہ ہو ،اور دوسر افخص دستیاب نہ ہو، یا دستیاب ہولیکن اس سے بیہ خدمت نہیں کی جاسکتی ہو، توالی صورت میں زوجین میں سے ہر ایک پر دوسرے کی خدمت قانو ناواجب ہے، لیکن اگر شوہرائی اس خدمت میں بیوی پر مخصر نہ ہو۔اور دوسرے ذرائع سے بھی اپنی اس ضرورت کو پوری کرسکتا ہو، توالی صورت میں بیوی پر شوہر کی خدمت قانونی درجہ میں واجب نہیں ، کی سکتان اخلاق ودیانت کے پہلو سے واجب ہے، اوراگر وہ اس کی خدمت نہ کر بے تو گنہگار ہوگی ، کیکن اخلاق ودیانت کے پہلو سے واجب ہے ، اوراگر وہ اس کی خدمت نہ کر بے تو گنہگار ہوگی ، کیکن اخلاق ودیانت کے پہلو سے واجب ہے ، اوراگر وہ اس کی خدمت نہ کر بے تو گنہگار ہوگی ، کیکن اخلاق ودیانت کے پہلو سے واجب ہے ، اوراگر وہ اس کی خدمت نہ کر بے تو گنہگار ہوگی ،

إن هذه الأعمال واجبة عليها ديانة و إن كان لا يجبرها القاضى "(۱) "يا عمال اس پرديائة واجب بين، كوقاضى اس كواس پرمجور نهيس كرسكم"

علامہ شامی نے بھی بھی کھاہے: ''فیدفتی به ولکنها لا تجبر علیه إن أبت ''(۲)
الی طرح شوہر پربھی واجب ہے کہ اگر عورت اپنی صحت کے اعتبارے کھر کا کام کاج کرنے کے
لائق نہ ہوتو اے مجبور نہ کرے ، اورا گروسعت ہو، تو کسی کام کرنے والے کا انظام کرے۔ (۳)
شوہر کے والدین کی خدمت عورت پراس وقت دیائة واجب ہوگی جب کوئی اور خدمت کرنے والامیسر نہ ہو، اگر کوئی دوسرا خدمت کرنے والامیسر ہو، تب بھی عورت کو چاہئے کہ اپنے ساسسر کی خدمت سے وامن نہ کھنچ ، کہ بیاس کا اپنے شوہر کے ساتھ تعاون ہے ، کیونکہ اصل میں والدین کی خدمت اس کے شوہر پر واجب ہے ، اور شوہر اپنی بیوی اور اس کے بچول کی

<sup>(</sup>۱) - الفتاوى الهندية:۱/۵۳۸

<sup>(</sup>۲) - رد المحتار :۲۹۱/۵

<sup>(</sup>٣) حوالهُما بق

ضرور بات کے لئے مشغول ہے، تو اخلاق و دیانت کا تقاضہ ہے کہ وہ اس فریضہ کی ادائے گی میں شو ہر کی مدد کر ہے، شو ہر کے بھائی بہنوں کی خدمت عورت پر واجب نہیں ۔۔۔ بہر حال اس مسئلہ میں اعتدال اور میاندروی کی ضرورت ہے، نہ بید درست ہے کہ گھر میں دوسری خوا تین کام نہ کریں، اور نہ بیری جہر ہوا پی، اپنے شو ہر اور ضرورت مندساس اور پوری فرمہ داری بہو پر ڈال دیں، اور نہ بیری ہے کہ بہوا پی، اپنے شو ہر اور ضرورت مندساس سرکی خدمت ہے بھی وامن کش ہوجائے، رسول اللہ دی نے حضرت علی ہے ۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے بعد کام کی تقسیم اس طرح فرمائی تھی کہ باہر کا کام حضرت علی ہے ۔ کیام کاح کو عار نہ بھی گیا تو دوسری خوا تین جنت کی سر دار کے لئے گھر کے کام کاح کو عار نہ بھی گیا تو دوسری خوا تین کے سے خوا تین جنت کی سر دار کے لئے گھر کے کام کاح کو عار نہ بھی گیا تو دوسری خوا تین کے لئے کیول کراس کی مختاب ہو عتی ہے؟

### شوہروبیوی کا ایک دوسرے کونام لے کر بکارنا

مون - (1598) کیا شوہرائی ہوی کواور ہوی اپنے شوہرکونام لے کر پکار سکتے ہیں؟ اکثریہ بات دیکھنے ہیں آتی ہے کہ شوہراٹی ہیوی کونام سے نہیں پکارتے، بلکدا پنے لڑے یالڑ کی کی نسبت سے پکارتے ہیں۔ (رحمت النساء بیگم، قلعہ کولکنڈہ)

جور (ب: - نام کے کرمخاطب کرنا خلاف ادب ہے، اس کے بیٹا اپنے باپ کواور بیوی اپنے شوہر کونام سے نہ پکارے، فقہاء نے اسے مکروہ قرار دیا ہے: '' یہ کرہ اُن ید عق المد جل اُباہ والمد اُن ذوجها باسمه ''(ا) اگر فائبانہ نام سے ذکر کیا جائے تو حرج نہیں ، شوہر بیوی کونام لے کر پکار سکتا ہے ، اس میں کوئی مضا کقہ نہیں ، چنانچہ رسول اللہ وہ اُن اواج مطہرات کونام لے کرمخاطب فرمایا ہے۔ (۲) البعد بیتا ضد حیا ولوگوں کی موجودگی کی وجہ ہے بال مجوں کی نبیت سے خاطب کیا جائے تو اس میں بھی کوئی قیاحت نہیں۔

<sup>(</sup>۱) - الفتارى الهندية:۱/۳۹۲ بـ

## کیا بیوی شو ہر کا نام لے سکتی ہے؟

موڭ: - {1599} بيوى اينے شوہر كانام ليستى ہے <u>انہيں ؟</u> يانہيں؟

مجو (گر: - اگر شوہر کا نام اس کے تعارف کے لیے غائبانہ میں لیا جائے مثلا فلاں مختص کا خطآ یا ہے یا فلاں شخص نے یہ بات کہی ہے ، تو اس میں حرج نہیں ، البتہ اگر شوہر کو مخاطب کرنا ہو تو اس کو نام لے کر پکار نا چوں کہ خلاف احترام محسوس ہوتا ہے اس لیے فقہاء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے اور یہ بچھ شوہر ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ، بلکہ اپنے دوسرے برزگوں کو بھی نام سے مخاطب کرنے سے اجتناب کرنا جائے:

> " يكره أن يدعوا الرجل أباه والمرأة زوجها باسمه، كذا في السراجية"(١)

### شو ہراوراس کےاعزہ کی خدمت

مون :- (1600) کیا بیوی پرشو ہر کی خدمت واجب ہے؟ نیزشو ہر کے والدین اور بھائی بہنوں کی خدمت کرنا بھی واجب ہے؟ والدین اور بھائی بہنوں کی خدمت کرنا بھی واجب ہے؟

جمو (رب: - بیوی پرشو ہر کی خدمت بشر طصحت وقد رت اخلاقا واجب ہے ، اسی طرح شو ہر کے والدین اگرضعیف اور خدمت کے مختاج ہوں تو بہو پر ان کی خدمت کرنا بھی اخلاقا واجب ہے ،البنۃ شو ہر کے بھائی بہن کی خدمت واجب نہیں ۔

### ہیوی کو مال کی ملا قات ہے رو کنا

موڭ: - (1601) دامادنمازى ہے،ليكن دوسرى طرف

(۱) - الفتاوي الهندية:۳۹۳/۱

صورت حال یہ ہے کہ عمر رسیدہ ساس کے ساتھ دس منٹ کی بحث و تحرار ہوگئی، جس سے گئی پیدا ہوگئی، ساس بھار ہے، بین، نواسہ اور داماد کو یا دکرتی ہے، ایک ماہ گزرگیا، بار بار بیاری کی اطلاع دی گئی، داماد پھر بھی نہیں آیا اور ان لوگوں کو ملاقات ہے روے ہوا ہے، شرعااس کی بیسوئی کی کیا صورت ہے؟ روے ہوا ہے، شرعااس کی بیسوئی کی کیا صورت ہے؟

جو (رب: - (انف) شریعت نے ساس کو ماں ہی کی طرح محرم کا درجہ دیا ہے، کو یا ساس بھی ماں کے حکم میں ہے، اور ماں کے بارے میں حکم ہے کہ اگر وہ ظلم بھی کریے تو صبر سے کام لیا جائے ،اس میں ان شاءالقد وہی ثواب ہے جوابی بوڑھی ماں کی بات سہنے میں ہے، اور اگر اس کے خلاف کیا جائے تو اندیشہ ہے کہ مال کی نافر مانی کی وجہ سے عنداللہ جو پکڑ ہوتی ہے اس صورت میں بھی آدمی اس بکڑ ہے دوجارہ و۔

(ب) شرعا داماد کواس بات کاخق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی یا بال بچوں کو والدین کی ملاقات ہے روک دے ،اس لئے فقہاء نے اجازت دی ہے کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ہی ہفتہ میں ایک دن والدین ہے ملاقات کرسکتی ہے ۔ (۱)

نہذا داماد کوسمجھا تا جا ہے کہ آپ اپنے اس عمل سے باز آ جا ئیں ،اور قطع رحی کے گناہ محیر

ہے جیں۔



<sup>(</sup>۱) - ديچڪ:الفتاوي الهندية:1/ ۵۵۷۔

## نكاح ميں دعوت اور وليمه كے احكام

### نكاح ميں دوروراز كےلوگوں كودعوت

موران اله درور اله المال اله المال المورية المراشة وارول كوروك اله الله واله الله والله و

(محرطهب الام ممخور)

جو (ب: - نکاح کے موقع ہے نوید اور دور دراز کے رشتہ داروں اور اہلِ تعلق کو دعوت و بنا خلاف سنت ہے اور اسراف بھی ، رسول اللہ ﷺ نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انکاح کیا تو آپ ﷺ ہاپ کا درجہ دیتے تھے ) مکہ میں موجود تھے ، کیوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح غزوہ اصد کے بعد مدینہ منورہ میں موجود تھے ، کیوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح غزوہ اصد کے بعد مدینہ منورہ میں موا، (۱) اور حضرت عباس ﷺ اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے ، وہ مکہ میں مقیم تھے ، اور فقت اسلام قبول نہیں کے تھے ، وہ مکہ میں مقیم تھے ، اور فقت کے مسلسلہ میں کوئی قطف نہیں فرمایا۔

تکلف نہیں فرمایا۔

اگرشادی میں منگرات ہوں؟

موڭ: - {1603} جس شادى ميں گانا بجانا، ويذيو گرافی ہو، کياالي شادی ميں شرکت کرنا جائز ہے؟ (عثان علی ، گزگارم وقارآ باد)

جو (رب: - گانا بجانا، ویڈیوگرانی ، نیز نو نوگرانی گناه اور معصیت ہے اور جس دعوت میں معصیت کا ارتکاب ہوای میں شرکت جائز نہیں ، شہور نقیہ علامہ شائ نے اپنے زمانہ میں شرکت و فجور کی کثرت کو دیکھتے ہوئے لکھا ہے کہ ہمارے زمانہ میں جب تک معلوم نہ ہو کہ دعوت میں معصیت و بدعت نہیں ہوگی ، اس وقت تک اس میں شرکت نہیں کرنی جا ہے۔
معصیت و بدعت نہیں ہوگی ، اس وقت تک اس میں شرکت نہیں کرنی جا ہے۔
والامتناع أصل فی زمان نا إلا اذا علم یقینا أن

<sup>(1) &</sup>quot;و من طبريق عمر بن على قال: تزوج على فاطمة في رجب سنة مقدمهم المدينة و بنى بها مرجعة من بدر و لها يومئذ ثمان عشرة سنة ... فهذا يدفع قول ألم المدينة و بنى بها مرجعة من بدر و لها يومئذ ثمان عشرة سنة ... فهذا يدفع قول ألم أن تزوجه بها كاب بعد أحد" (الإصابة لابن حجر ٣٨٨/٣٠ حرف الفاء ، أول حص -

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة لابن الجذري: ٣٣٩/١- على -

#### لابدعة ولامعصية" (١)

ہارے اس عہد میں تو بدرجہ اولی جب تک ایسی دعوتوں کے منکرات سے خالی ہونے کااظمینان نہ ہوجائے ،شرکت نہیں کرنی جا ہے ،اگرساج کے مجھداراور باشعورلوگ اینے آپ کو الیی دعوتوں سے دورر تھیں تو شاید معاشرہ کی کچھاصلاح ہوسکے۔

## شادی کے دعوت نامہ میں والد کے بچائے دوسر سے تحص کا نام

موڭ:-{1604} ايك لاك نے اسلام قبول كرليا ہے، پہلے اس کا نام ستیا تھا، اب اس کا نام عبدالرحیم ہے، اس لڑ کے کی شادی ہوئی تو رقعہ میں والدصاحب کے نام کی جگہ اس کے سیٹھ نے اپنانام لکھ دیا، کیابید درست ہے اوراس طرح نكاح موجائے گا؟ (محمر فان، پھول باغ)

جوراب: - اگرسیٹھ صاحب نے داعی کی حیثیت سے اپنانام لکھاہے ، نہ کہ والد کی حیثیت ہے، تواس میں کوئی حرج نہیں ،اگر والد کی حیثیت ہے لکھا ہے، یعنی عبدالرحیم ولد فلال ، تواس طرح لکھنا درست نہیں ،رسول اللہ ﷺنے ولدیت کے معاملہ میں غلط نسبت کی خصوصی طور یر مندمت فرمائی ہے، (۲)البتہ ایسے مواقع پر ازراہ'' توریہ'' والدکے نام کی جگہ''عبداللہ'' لکھا جاسکتاہے، کیونکہ ہر مخص اللہ کا بندہ ہے اور بعض اوقات ولدیت میں غیرمسلم کا نام دیکھ کرلوگوں کے ذہن میں تحقیر پیدا ہوتی ہے ، جب خود اس شخص کا نام درست تھااوروہ خود بھی محفل عقد اور لوگوں کے دلوں میں متعین تھا تو نکاح درست ہوگیا۔

<sup>(</sup>۱) رد المحتار:۹/۱۰۹ (

٢) "عن ابن عباس على قال : قال رسول الله الله عن انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين" (سنن ابن ماجة : ص: ١٨٤ ، كتاب الحدود) ، نيز قرآن مجيد مين بھي اس كي ممانعت وارد موئي ہے ، چنانجدارشاد ہے ﴿ ادعوهم البائهم هو اقسط عند الله ﴾ (الاحزاب: ٥) صلى -

### عقدنكاح كاكحانا

#### موڭ: - (1605) عقد نكاح كا كھانامتحب ب يا (سيدمبين، ناتذير)

مجو (كب: - عقد نكاح ب متعلق ايك تو دعوت وليمه ب، بيمسنون ب، اگر كوئي عذر نه ہواور دعوت میں کسی شرعی منکر کا اندیشہ بھی نہ ہوتو بہتر یہی ہے کہاس دعوت میں شریک ہو، حضرت عبداللہ بن عمر مظافہ ہے مروی ہے کہ جب کہتم میں ہے کسی کو ولیمہ میں مدعو کیا جائے تو اس کواس میں آنا جاہئے ۔(۱)اس دعوت ولیمہ میں شریک ہونا بشرطیکہ کوئی منکر شرعی نہ مایا هٔ جائے متحب ہے۔ (۲)

آج کل تقریبات نکاح میں اٹر کی والوں کی طرف سے بھی کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اگررسم ورواج کے دیا وَ کے تحت وہ کھانے کالظم کررہا ہوتو بیددرست نہیں ، اگر ایبانہ ہواور غیر ﴿ معمولی اہتمام کے بغیرلز کی والے شرکا ہ کے لیے کھانے کالقم کردیں تو اس کی منجائش ہے،رسول الله ﷺ نے حضرت فاطمہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے موقع پر کھانے کانظم فر مایا ہے۔ یہ بات فی حدیث سے ثابت ہے، (۳) آج کل عام طور برلز کی والے ساجی و باؤاور رسم ورواج کے تحت کھانے کانظم کرتے ہیں ،اس لیے اس میں شریک نہ ہونا بہتر ہے ، تا کہ ایسے رسم ورواج کی 🖁 حوصله على موسكے ـ

### دلهن والول كي طرف يصضيافت

#### موڭ: - {1606} بوقت عقد نكاح دلېن والوں كى

سنن أبي داؤد،حديث *تمبر*:٣٥٣٥. الهداية:٣٥٥/٣٠كتاب الكراهية محض ـ

مصنف عبد الرزاق: ١٨٩/٥-٣٨٦ مديث تبر:٩٤٨٢، تزويع فاطمة رضي الله

طرف سے دعوت طعام دی جاتی ہے، کیا بیسنت ہے؟ اگرنہیں تو خلاف سنت ہونے پراس کا شرعی کیا تھم اور اثر ہے؟

(غلام دیکھیر، اے ی گارڈ)

جور (ب: - اصل میں تو نکاح میں مسنون دعوت و لیمہ ہے، جوم دکو کرنی ہے اور جومیاں
یوی کی سیجائی کے بعد ہے، لیکن نکاح کے موقع پر بغیر کسی جبر و دباؤ کے لڑکی والوں کی طرف ہے
یمی ضیافت کی گنجائش ہے۔ رسول اللہ ہونی نے اپنی صاحبز ادمی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
کے نکاح پر بجرا ذرح کیا ہے اور اس پر مہاجرین وانصار کو مدعو کیا ہے، جب مرد کھانے سے فارغ
ہو گئے تو کھانا از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہیں کے پاس بھیجا گیا ، تاکہ جوخوا تین آئیں وو
وہاں کھا کیں ۔ حضرت عبد اللہ بن عباس عظیہ ہے تفصیل کے ساتھ میدروایت منقول ہے۔ جو
مصنف عبد الرزاق کے چار صفحات پر مشمل ہے۔ (۱) پس بیدوس طعام سنت تو نہیں ہے، نہ عبد
صحابہ جی میں اس کا عمومی رواج تھا ، اس لیے اس کو رواج دینا بھی مناسب نہیں ، البتہ اس کی

شادی کی دعوت میں خواتین کے دسترخوان پر مردویٹر

مولاً: - {1607} خواتین شادی کے موقع ہے ویڈیو گرائی ہے تو نکے سکتی ہیں ، لیکن دسترخوان پر کھانا رکھنے کے لئے دیٹر کی خاصی تعداد داخل ہوجاتی ہے ، جوخواتین کے انتہائی قریب جاکر جب کہوہ نیبل پرہوتی ہیں ، کھانار کھتے ہیں ، ان میں زیادہ تر غیر مسلم ہوتے ہیں ، کیا شادی ہیاہ کے موقع پر اس کی مخوائش ہے؟ (محرفضل اللہ خال اختر ، فرسٹ لانسر)

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق :۸۹/۵–۲۸۹، صریت تمبر:۹۷۸۲

جو (رب: - بیصورت قطعادرست نہیں ، عورت کاغیر محرم کے سامنے عام حالات میں بھی ہے پردہ ہوتا جا تزنہیں ، اور اس موقع سے توعور تیں زیبائش اور آ رائش کا اہتمام بھی زیادہ کرتی ہیں ، لہذا فتنداور بدنگائی کا اندیشہ اس صورت میں زیادہ نے ،مسلمانوں کو چاہئے کہ ایسے موقع پر ایس خوا تین کے حصہ کے لئے کھا نا سپلائی کرنے پرعورتوں کورکھیں ، اور نکاح جیسے مبارک موقع پر ایس خوا تین کے حصہ کے لئے کھا نا سپلائی کرنے پرعورتوں کورکھیں ، اور نکاح جیسے مبارک موقع پر ایس کرکت نہیں کی جائے ، جواللہ تعالی کی ناراضگی اورغضب کودعوت دینے والی ہو۔ آ عا ذاللّه منه۔

### نكاح ميں غائب اوروليمه ميں شريك

موڭ:- {1608} كوئى هخف نكاح ميں شركت نه كرسكا، اور وليمه ميں حاضر ہوا، تو كيااس كا كھانا درست ہے؟ نكاح اور وليمه ميں زيادہ اہميت كس كى ہے؟

(سیدحامدخطیب،اود کیر)

جو (لب: - اگر کوئی شخص دلیمه میں مرعوب و تو چاہے وہ نکاح میں شریک نہ ہوا ہو، پھر بھی اسے ولیمہ میں شریک بہ ہوتا جاہئے ، کیونکہ رسول اللہ وہ نے نے دعوت ولیمہ قبول کرنے کی خاص طور پر ہما بہت فرمائی ہے، بخاری وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر ہے ۔ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ وہ نانے فرمایا: جب ولیمہ کی وعوت دی جائے تو اس میں شریک ہوتا جاہئے ،'' إذا دعه بالسی المولیمة فرمایا: جب ولیمہ کی وعوت دی جائے تو اس میں شریک ہوتا چاہئے ،'' إذا دعه بالسی المولیمة فلیا تھا ''(ا) اکثر فقہاء نے رسول اللہ وہ کے اس میم کو مستحب کے درجہ میں رکھا ہے۔ (۲) فلیا تھا نہوں تو مسلمان بھائی کی دعوت خواہ کوئی بھی ہوا ہم ہے، بشرطیکہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہوہ خواہ کوئی بھی ہوا ہم ہے، بشرطیکہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہوہ خواہ کوئی بھی ہوا ہم ہے، بشرطیکہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہوہ خواہ کوئی بھی ہوا ہم ہے ، بشرطیکہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہوہ خواہ کوئی بھی ہوا ہم ہے ، بشرطیکہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہوہ خواہ کوئی بھی ہوا ہم ہے ، بشرطیکہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہوہ خواہ کوئی بھی ہوا ہے ۔ اس کے بارے میں خاص طور پر دعوت دیے اور دعوت قبول کرنے کی تلقین نہیں ملتی ، ہاں آ ہے وہ نواہ نکاح کے اعلان و تشمیر کا تھم فرمایا ہے ،

<sup>(</sup>۱) مشكوة المصابيح : ٩٨٤/٤

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَكِمْكُ مَرْقَاةً شَرَّ مَشْكُوةً ٢٤٣/٢.

بہ خلاف دلیمہ کے ، کہ رسول اللہ ﷺ نے ولیمہ کرنے کی بھی ترغیب دی ، اور دعوت ولیمہ قبول کرنے کی بھی تا کیدفر مائی ،اس سے خیال ہوتا ہے کہ دعوت ولیمہ کی اہمیت نسبتا زیادہ ہے۔

وليمه مين اسراف

مون : - (1609) دعوت ولیمه صرف منکور کے لیے ہی ؟ دعوت ولیمه میں ہے یا منکوحہ کے گھر والوں کے لئے بھی ؟ دعوت ولیمه میں مدعووین کی تعداد کے سلسلے میں شرقی احکام کیا ہیں ؟ کہا جاتا ہے کہ ولیمہ سے نیا دہ لوگول کوشادی کی خبر ہموتی ہے اور یہ خوشی کا اظہار ہے ، دعوت ولیمہ کرنا کیا صرف منکور کے لئے ہے؟ کا اظہار ہے ، دعوت ولیمہ کرنا کیا صرف منکور کے لئے ہے؟

جو (رب: - ولیمد کرنانوشہ کے ذمہ ہے اور سنت ہے، اس میں تکلف واسراف نامناسب ہے، جتنے لوگوں کو بہ مہولت کھلاسکتا ہو، اتنے ہی لوگوں کو مدعو کرنا جا ہے ، شریعت نے اس کے لئے تعداد کی کوئی تحدید تربیس کی ہے اور نہ ایسا کیا جاناممکن ہے۔

وليمه — ميجهضروري احكام

مولاً:- (1610) ولیمه کب اور کتنے دنوں تک کیا جاسکتا ہے؟ اگر کوئی مخص ولیمه کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہو، تواسے کیا کرنا جاہے؟ ﴿ ﴿ لَا ظَفْرِخَالَ ، مد ہولَ ﴾

ہو (ب- ولیمداصل میں میاں ہیوی کے یکجائی کے بعد ہے۔(۱) کیوں کہ اس کا مقصد ایک حلال و جائز تعلق کا اعلان واظہار ہے،جس رات بیوی کے ساتھ خلوت ہوتو اس دن یا اسکلے ون ولیمہ کرلینا چاہئے ،اس کو تیسرے دن تک مؤخر کرنے کی بھی مخجائش ہے،لیکن تین دن تک

مسلسل ولیمه کرنا مکروه ہے، چنانچ دعفرت عبداللہ بن مسعود ﷺ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فریایا:

" و طعام یوم الثالث سمعة و ریا، "(۱)
" تین دن تک مسلسل دلیمه کرنادکها دااور نمائش ہے"
دلیم سنت یامتحب ہے، نه که داجب در۲)
دوسال کے بعد ولیمه

### اگر بوڑھا ہے میں نکاح کر لے تو و لیمہ کا حکم مولا:- {1612} اگر کوئی مخص بوی کے انقال کے

تاخيرثابت نہيں \_

 <sup>(</sup>۱) بیهقی، حدیث نبر:۱۳۵۱۲، باب آیام الولیمة ) محص \_

ةً (٢) - "وليعة العرس سنة " ( الفتاوي الهندية :٣٣٢/٥) الفيصل الثاني عشر في والهدايا و الضيافات )كش -

<sup>(</sup>۳) صحیح البخاری، مدیث تمبر:۱۲۹۵\_

بعد عمر کے آخری حصہ یعنی ۱۰ /سال میں عقد ثانی کرے تو کیا اس کا ولیمہ واجب ہوگا؟ جب کہ پہلی شاوی میں ولیمہ ہو چکاتھا۔ (محمد عبد الرشید، بشارت گر)

جو (رب: - رسول الله وربی نے عمرے آخری دو تین سالوں میں بھی کی تکاح فرمائے ہیں، حضرت میموندرضی الله تعالی عنها ، حضرت جویر بیدرضی الله تعالی عنها ، حضرت مغید رضی الله تعالی عنها ، حضرت میموندرضی الله تعالی عنها ، حضرت مغید رضی الله تعالی عنها ، حضرت مغیر کرے ولیمہ کا اجتمام ہوا ہے اور ان میں بھی آپ وربی کا ولیمہ کرنا والی عنہ البتہ ولیمہ واجب بیس الله بیت ہوا ہے ، البتہ ولیمہ واجب بیس ، سنت ہے اور ولیمہ کرنے میں تو اب ہے ، چنا نچو نآوی عالمگیری میں ہے :

مرد عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرے تو مناسب ہے کہ مرد عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرے تو مناسب ہے کہ پڑوسیوں ، رشتہ داروں اور دوستوں کو دعوت دے ان کے لیے جانور ذرج کرے اور ان کے لیے کھانا بنائے '' (۲)

تا ہم جانور ذرج کرنا ضرور کی نہیں ، حضور بھی نے ایسا بھی ولیمہ فرمایا ، جس میں نہ روثی تھی نہ کوشت ۔ (۳) اس لیے ولیمہ میں بہت تکلف کی ضرور تنہیں ۔

<sup>(</sup>۱) "عن أنس شه: أن رسول الله شه اعتق صفية و تزوجها و جعل عتقها صداقها و أولم عليها بحيس "(صحيح البخاري :۲/۵۵۷) صداقها و

لله (٢) " و وليمة العرس سنة و فيها مثوبة عظيمة و هي إذا خل الرجل بامرأته للم عظيمة و هي إذا خل الرجل بامرأته للم علما " وينبغي أن يدعو الجيران و الأقرباء و الأصدقاء و يذبح لهم و يصنع لهم طعاما " الفتاري الهندية :٣٣٣/٥) محلى .

### وليمه ميں مدعو ئين كى طرف سے تحفہ

موڭ: - {1613} عام رواح به ب كه وليمه يا شادى كموقع پرمهمان ايك لفافه بين كچهرو پ ركه كرميز بان كوديتا به اسے ضروری بلكه شرع مل مجها جار ہا ہے ، ميز بان بھی ان لفا فول كا منتظر رہتا ہے ، كيااس رسم كی دين ميں كوئی اصل ہے؟ لفا فول كا منتظر رہتا ہے ، كيااس رسم كی دين ميں كوئی اصل ہے؟ (حافظ اسعد قريش ، مقام غير ندكور)

جو (ب: - بیکوئی دین عمل نہیں ہے، اگر کوئی شخص اس کوشری عمل سمجھے بغیر کسی ہا جی اور افلاتی دہاؤکے بغیر بطور خود کوئی رقم دی تو بیہ جا اور اس کی گنجائش ہے، کیوں کہ شرعا ہیں ہے۔ اور جبہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی موقع پر اپنی رضا مندی اور رغبت سے دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ساجی دباؤکے تحت لوگ اس کو لا زم سبجھے لگیس ، یا تھم شرعی کا درجہ دیے لگیس تو خاص اس موقع ساجی دباؤر سے دینا درست نہیں ہوگا ، رسول اللہ بھی نے نبوت کے بعد دس نکاح فرمائے ہیں، اس طرح رقم صحابہ بھی نے نکاح کیا، لیکن کہیں اس کا جبوت نہیں مانا کہ دعوت و لیمہ کے موقع پر اس طرح رقم پیش کی گئی ہو، اس لیے اس سے اجتناب ہی بہتر ہے ، کیوں کہ آ ہستہ آ ہستہ بیمل ساج میں لا زم پیش کی گئی ہو، اس لیے اس سے اجتناب ہی بہتر ہے ، کیوں کہ آ ہستہ آ ہستہ بیمل ساج میں لا زم پیش کی گئی ہو، اس لیے اس سے اجتناب ہی بہتر ہے ، کیوں کہ آ ہستہ آ ہستہ بیمل ساج میں لا زم پیش کی گئی ہو، اس لیے اس سے اجتناب ہی بہتر ہے ، کیوں کہ آ ہستہ آ ہستہ بیمل ساج میں لا زم پیش کی گئی ہو، اس لیے اس سے اجتناب ہی بہتر ہے ، کیوں کہ آ ہستہ آ ہستہ بیمل ساج میں لا زم پیش کی گئی ہو، اس لیے اس سے اجتناب ہی بہتر ہے ، کیوں کہ آ ہستہ آ ہستہ بیمل ساج میں لا زم ورد دواصل کر لیتا ہے۔

#### وليمه مين تنحا كف

سوڭ: - {1614} ہم مسلمان بھائيوں كى جب بھى شادى ہوتى ہے تو دوست احباب وليمد ميں نوشہ كوتھا كف سے نوازتے ہیں، يہ تحفے كئ طرح كے ہوتے ہیں، نفقدر تم يا كوئى چيز، كيااس طرح تحفے دينا جائزہے؟

( سلمان سكندر، حيدر آباد )

جوزر :- مسلمانوں کوتخفہ و ہبددینا جائز بلکہ مستحب ہے، (۱) اگر کسی خاص شرعی موقع پر تخفہ دیا جائے اور بیسا جی طریقتہ پر ہو، لوگ اس کوشر عاضر دری نہیں سجھتے ہوں تو اس میں کوئی مضا کفتہیں ہتخفہ دے سکتے ہیں۔

### وليمه كاكها نافروخت كرنا

مون :- (1615) میرا ہوٹل ہے، میر الزکے کی شادی ہونے والی ہے، ولیمہ میں کھانان کے جائے ، تو کھانا ہوٹل میں فروخت کرنا درست ہے یانہیں؟

(این محبوب علی مشیرآباد)

جو (رب: - ولیمہ کے لئے جو کھانا آپ نے بنایا ہے، وہ آپ کی ملکیت ہے، آپ اس میں ہر طرح کے تصرف کا حق رکھتے ہیں ، ایسانہیں ہے کہ ولیمہ کی نیت کی وجہ سے پورا کھانا مدعووین کوکھلا دیناہی ضروری ہے،اس لئے بچاہوا کھانا ہوٹل میں فروخت کردینا جائز ہے۔

### ولیمه میں چوتھی کی دعوت

موڭ:- (1616) كيا وليمه اور چوتنى كى دعوت ملاكر كريكتے ہيں،جيسا كه آج كل رواج ہو گياہے؟

(مسكان، ياقوت بوره)

جمو (اب: - چوتھی کی دعوت کی کوئی اصل نہیں ، بیدا یک غیر شرعی رسم ہے ، البتہ دعوت ولیمہ سنت ہے ، (۲) دعوت ولیمہ میں لڑکی والوں سے پیپیہ لینا جائز نہیں ، کیوں کہ بیمر دوں

 <sup>(</sup>۱) "و هي التبرع بتمليك مال في حياته ، و هي مستحبة " ( الكافي :٩٩٣/٣) باب الهبة)

<sup>(</sup>r) الفقه الإسلامي و أدلته :4/100 محش\_

ے متعلق ہے، حسب سہولت سادگی کے ساتھ ولیمہ کرنا جا ہے ، تا کہ اس غیر شرق فعل کا مرتکب ہونا ندیزے۔



# جهيزية

بغيرمطالبه جهبر

سون :- (1617) لڑے کی شادی ہیں اگر دولہا والوں
کے کوئی مطالبات نہ ہوں وہ تختی سے لین دین کے تخالف
ہوں ،اس کے باوجود داہمن والے جیز دیتے ہیں تو کیا اس جیز
کا حاصل کرنا جائزے؟ (میراحمظی جادید، نامہلی)
جو (بر): - داہن والوں سے رقم کا مطالبہ رشوت لینے کے تھم جس ہے ، رشوت کا لیما تو
حرام ہے تی ، ضرورت شدیدہ کے بغیراس کا دینا بھی حرام ہے، لہذا اگر مطالبہ پرلڑکی والے دے
دہے ہوں تب تو قبول کرنا نا جائزہ، اگر مطالبہ تو نہیں کیا ،لیمن چونکہ لیمن دین کا رواج ہے، اس
دواج کے تحت لڑکی والوں نے دیا اور لڑکے والوں نے قبول کیا تو یہ بھی جائز نہیں ۔ کیونکہ فقہا وکا
اصول ہے کہ جو چیز رواج کے تحت دی جاتی ہے وہ بھی شرط ہی کے درجہ جس ہوتی ہے۔
المعروف عرف اکلامشر و طشر عا " (ا)

<sup>(</sup>۱) القواعد الفقهية لابن قيم الجوزية عمن ٣٦٦، محالة المنشور في القواعد المنشور في القواعد المنشور في القواعد الاستهاء الأشباء و النظائر عمن ١٥٢٠ كش -

ہاں! اگراڑ کے والوں نے صراحما لینے سے انکار کردیا اور لڑکی والوں سے کہددیا کہ ہم لین دین کے خالف ہیں لڑکے کو بچھ نہ دیا جائے۔ اس کے باوجو ولڑکی والے ویں ، تو اب لینے کی مختاب ہے ، کیونکہ صراحما انکار کی وجہ سے لڑکے والے اس سے برئی الذمہ ہیں ، فقہاء کا اصول ہے: ''لا عبرة بالد لالة فی مقابلة المتصدیح ''(۱) تا ہم عز بمت کا درجہ یہ ہے کہ اس صورت میں بھی شاوی کے وقت لینے ہے گریز کیا جائے ، کیوں کہ اس کا مقصد رسم ورواج ہی کی ہیروی ہوتی ہے، اور یقیینا اس سے اس خراب رسم کو تقویت پہو چی ہے، کیونکہ مقصود لڑکی والوں کا ہمض وینا نہیں ہوتا ، بلکہ رسم ورواج کی ہیروی مقصود ہوتی ہے ، اگر واما وکو دینا مقصود ہوتا تو اس کے لیے شادی ہی کے موقع کے انتخاب کی ضرورت نہیں تھی ، انسان اپنی اولا دکو ، بھائی بہن اور ماں یا ہا ہو بھی حسب حیثیت بچھ دیتا رہتا ہے ، کیکن نہ تو اس کی نمائش کرتا ہے اور نہ کسی تقریب کا اہتمام ؛ لہذا اس لین دین میں ہر حال رسم ورواج ہی مدنظر ہوتی ہے ، جس کی حوصلہ تھی کی جائی اہتمام ؛ لہذا اس لین دین میں ہر حال رسم ورواج ہی مدنظر ہوتی ہے ، جس کی حوصلہ تھی کی جائی اہتمام ؛ لہذا اس لین دین میں ہر حال رسم ورواج ہی مدنظر ہوتی ہے ، جس کی حوصلہ تھی کی جائی وائے ، تا ہم اس کے لیے بڑے حوصلہ اورا خلاتی جرائے کی ضرورت ہے ۔

جهيز لينے كامسك

موڭ: - (1618) بلنگ، الماری ، فین ، اسٹیل کے محرے وغیرہ کیا جہیز میں شامل ہیں؟ اور کیا شادی میں ان کا کھڑے وغیرہ کیا جہیز میں شامل ہیں؟ اور کیا شادی میں ان کا لینا بھی جائز ہے؟
لینا بھی جائز ہے؟

جو (رب: - اہمیت مقدار کی نہیں ، بلکہ مطالبہ کی ہے ، مطالبہ کسی چھوٹی می چیز کا ہوتو بھی لینا عمناہ ہے ، اوراگر کہد دیا جائے کہ مجھے بچھے جہز نہیں چاہئے ،صرف لڑکی مطلوب ہے ، اور دل میں بھی سامان لینے کا چور نہ چھیا ہوا ہو ، اس انکار کے باوجودا گرلوگ بچھ دے دیں ، تو اسے قبول کیا جا سکتا ہے ، کوزیا دہ سامان ہوکہ اب بیر شوت نہیں ، بلکہ ہدیہ ہے۔

 <sup>(!)</sup> المنهاج في علم القواعد الفقهية : "نا" الصريح لا يحتاج إلى نية "
 (القواعد الفقهية : ص: ٢١٤) كثير -

## نو شہ کوسونے کی انگوشی

سوڭ: - (1619) (الف) نوشهونے كى انگوشى بېنے مواہ ہوائى مال ميں اس كا نكاح مور ہاہے، تو كيا يہ نكاح درست ہوگا؟

(ب) نیز شادی میں اکثر لوگ دو نیے کو سونے کی انگوشی چیش کرتے ہیں، کیا مردکوسونے کی انگوشی وینا جائز ہے؟ (محمد عبد الرشید، منڈی میر عالم)

جو (رب: - (الف) مرسول الله ﷺ نے مردوں پرسوناحرام قرار دیا ہے۔(۱)اس کئے مردوں کوسونا پہننا قطعا جائز نہیں ،اور نکاح جیسی مبارک سنت کے قائم کئے جانے کے موقع پر ایسے فعل حرام کاار نکاب ظاہر ہے کہ گناہ بالائے گناہ ہے،لیکن نکاح کے منعقد ہونے پراس کا کوئی اثر نہیں پڑتا،اسے سونا پہننے کا گناہ تو ضرور ہوگا،لیکن نکاح منعقد ہوجائے گا۔

(ب) البنة اگرکوئی جہزا ہی اصل کے لحاظ ہے حلال ہو،کیکن مردوں کے لئے اس کا استعمال حرام ہوتو اس کا تحفید ینااوراس تحفہ کوقبول کرنا جائز ہے :

رسول الله ﷺ نے رہیٹی کپڑا مردوں کے لئے حرام قرار دیا ہے ، لیکن حضرت عمر ﷺ کوالیائی ایک کپڑا تخد میں عنایت فرمایا ، حضرت عمر ﷺ کوتا مل ہوا تو آب ﷺ نے فرمایا کہ تخد و سے کا یہ مقصد نہیں کہتم خود اسے پہنو، تم اسے اپنے کسی مشرک رشتہ دار کو مدید کر سکتے ہو۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ،صحيح البخاري ،صحيح

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم ،حدیث نمبر:۵۴۰۴ کھی۔

تو مرد کے لئے بیر مخبائش ہے کہ دہ سونے کی انگوشی کا تحفہ قبول کرکے کسی عورت کو ہدیہ کردے ، یااسے فروخت کرکے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھائے ،خود پہننا جائز نہیں۔

### شادی میں لین وین اور مطالبه کی شرعی حیثیت

موڭ: - {1620} شادى ميں لين دين اور مطالبه ك شرى حيثيت كياہے؟ (افسر محر تكر، حيدر آباد)

جو(ل: - قرآن جيدے كها كہ ﴿ لَا تَسَاكُسُكُوا آمُوَالَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ ﴾ (١)

"ا ہے ال باطل طریقہ پرنہ کھاؤ" باطل طریقہ پر کھانے میں بیات بھی شامل ہے کہ کسی ہے

مجراہستِ خاطر ناحق طور پر کوئی چیز حاصل کی جائے ،شادی کے موقع سے پیسے اور سامان کا مطالبہ ا

ای زمرہ میں داخل ہے، فقہاء کی عبارتوں ہے اشارہ ملتا ہے کہ بید شوت کے تھم میں ہے، (۲)

لہذا اس کو لینا بھی حرام اور شدید ضرورت کے بغیر دینا بھی اور اگر بلے چکا ہے تو واپس کر دینا

واجب ہے۔

جوڑے کی رقم

موڭ: - (1621) آج كل شاديوں ميں جوجوڑے كرقم لى جاتى ہے،اس كاكياتكم ہے؟

(عثان على مكنكارم وقارآ باد)

جو (رب: - بینا جائز اور حرام ہے، پہلے زمانہ میں داماد کے بجائے سسرخودا پنے داماد سے رقم لیا کرتا تھا، فقہاء نے لکھانے کہ بیہ مال حرام (سحت ) میں داخل ہے اور مطالبہ کرکے لیا عمیا نو واپس کرنا واجب ہے:

<sup>(</sup>۱) البقرة :۱۸۸<del>-ص</del>-

<sup>(</sup>٢) اسلامي شادي حضرت مولانا اشرف على تعانوي: ١٣٥\_

"ومن السحت ما يأخذه الصهر من الختن بسبب بنته بطيب نفسه حتى لوكان بطلبه يرجع الختن به "(۱)

یے تھم تو نقتہاء نے سسر کے داماد سے لینے کا لکھا ہے ، داماد کالڑی والوں سے لیمااس سے بھی زیادہ بری بات اور لاکق شرم ہے ، کیونکہ اللہ تعالی نے ساری مالی ذمہ داریاں لڑکے پررکمی بین نہ کہ لڑی پراورای لیے شوہر کا درجہ بیوی سے بلندر کھا گیا ہے ،اگر شوہر نے بیوی اوراس کے محمد دالے کے سامنے ہاتھ بھیلایا تواس نے دین بھی کھویا ، اپنامقام بھی کھویا اورا پی عزت بھی کھوئی ،اپنامقام بھی کھویا اورا پی عزت بھی کھوئی ،اپنامقام بھی کھویا اورا پی عزت بھی کھوئی ،اپنامقام بھی کھویا اورا پی عزت بھی کھوئی ،اس لیے میصورت قطعاً جا ترمبیں ہے۔

### جوڑے کی رقم لینے والے کے ولیمہ میں شریک ہونا

مولان: - {1622} ہارے محلّہ میں الڑے والے الڑکی والوں سے باضابطہ جوڑ ہے کی رقم طلب کرکے لینے ہیں ؛ الیی صورت میں اڑکے والوں کی دعوت ، یعنی ولیمہ کا کھانا درست ہے یانہیں؟ (محمد الشرف اللہ بن ، بھولکیور)

جو (رب: - ایمامطالبہ کرنے والے لوگ ظالم بھی ہیں،اور عاصب بھی،لہذا جولوگ رقی مطالبہ سے واقف ہوں،ان کے لیے مجلس نکاح اور ولیمہ میں شرکت مکروہ تحریجی ہےاوراس سے اجتناب کرنا واجب ہے،(۲) اگر ساخ میں تمام لوگ طے کرلیں کہ وہ الیمی شادیوں میں شریک نہیں ہوں مے، تو اس سے اس غیر شری رسم کوختم کرنے میں مدد سلے گی۔

(۱) - رد المحتار :۹/۲۰۰

## لین دین کے سلسلہ میں والدین کی حکم عدولی

مولان - (1623) میں اپنی ایک رشتہ دار حافظ لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور لین دین کے خلاف ہوں،
میرے ماں باپ ایک خوب دنیوی تعلیم حاصل کی ہوئی لڑکی سے میرا رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور لین دین کے ساتھ ، ایک صورت میں مجھے کیا کرنا چاہتے ؟

(م،ع،م،نامیلی)

جو (ب: - لین دین کی جوصورت مروج ہے، یہ قطعا جائز نہیں، اڑکے کا اڑکی والوں سے مطالبہ کر کے پچھ حاصل کرنا رشوت کے حکم میں ہے، (۱) اس لیے حرام ہے، آپ اپنے والدین کو بیہ مجھائیں کہ وہ ناحق اتنا بڑا گناہ اپنے سرنہ لیں، رسول اللہ ہوگئی نے اڑکی کے انتخاب میں وین داری کو معیار بنانے کا حکم دیا ہے اور فر ما یا کہ اس میں کا میا بی ہے۔ (۲) اس لیے بظاہر حافظ الزکی والا رشتہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، شرعا بالغ اڑکے کو اپنے رشتہ کے لیے انتخاب اور ترجیح کا حق حاصل ہے، لیکن بہتر ہے کہ اپنے والدین اور بزرگوں کی رائے کو بھی ملحوظ رکھے، کیوں کہ وہ اپنے اس کے والدین اور بزرگوں کی رائے کو بھی ملحوظ رکھے، کیوں کہ وہ اپنے اس کے دائے والدین اور بزرگوں کی رائے کو بھی ملحوظ رکھے، کیوں کہ وہ اپنے اس کے دورائے قائم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔



<sup>(</sup>۱) رد المحتار :۹/ ۲۰۷ ، نيز و يکھئے: اسلامی شاوی: ص: ۱۳۵ محفی ۔

 <sup>(</sup>٢) "عن أبي هريرة ﴿ عن النبي ﴿ قال: تنكح المرأة الأربع لمالها ولحسبها ولجمالها و لحسبها ولحمالها و لحينها ولحمالها و لدينها فاظفر بذات الدين" (صحيح البخاري، صديث أبر: ٩٠٠ه، باب الأكفاء في الدين ) مُثنى ــ

# متفرق مسائل

#### شادی میں باجا بجانا

مون:- (1624) آج كل شاديوں بيں باہے ركھنا عام ہوگيا ہے، كيابا ہے والى شادى بين شريك ہوا جاسكتا ہے؟ (محمد جہاتگيرالدين طالب، باغ امجد الدولہ)

جو (رب: - جن شادیوں میں گانا ہوانا ہونا ہو، اس میں شریک ہونا درست نہیں ، (۱) گانا ہجانا گناہ ہے،اور گناہ کی حوصلہ تکنی واجب ہے۔واللہ اعلم ۔

### قارئ نكاح كوجإول وغيره دينا

موڭ:- (1625) عقد نكاح كے دفت قاري نكاح كو طرفين كى جانب سے جاول اور كھوپرا پیش كيا جاتا ہے ، كيا قارى نكاح كے ليے بيرچاول لينا جائز ہے؟

(محمد عبدالواجد، نيو پالونچه)

(۱) الدر المختار مع رد المحتار :۵۰۱/۹ محتی

جوراب: - اس کی حیثیت مدیر تخفه کی ہے، اور کسی جمی مسلمان کو بدید دینااور اس کا مدیر قبول کرنا جائز ہے، اس میں کچھ حرج نہیں، البعة نکاح کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر پہلے سے اجرت کے طور پر یہ بات مطے نہ ہوتو طرفین پراس کا دیناوا جب نہیں، اس لیے اسے لا زم نہیں سجھنا جا ہے۔

لڑ کی سے محبت کے بعد شادی

مو (ا - (1626) تمن سوالات كے جوابات مطلوب

يل

(الف) تین چارمرتبه غیرسلم لژکیوں سے زنا کیا ہے،

اورشراب ہمی بی ہے۔

(ب) کمیشن کی بنیاد پر کمپنی میں کام کرتا ہوں۔

(ج) ایک مسلم لاک سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھے بوسہ

لياكرتى باوريس بهى اس كوبوسه ليتامون -البندزنانيس كيا

ہے ، عنقریب شریک حیات بنانے والا ہوں ، مندرجہ بالا

سوالات کی ندہب اسلام میں کہاں تک اجازت اور سزا ہے؟

ان غلطیوں کا اعتراف کرے نیک اور سچامسلمان بنیا جا ہتا ہو،

توجهے کیا کرنا جائے؟ ( .....،رین بازار،حیدرآباد)

جو (ب:- (الف) زنا كرنا سخت مناه اور معصيت ہے،خواہ مسلمان لڑى ہے ہو ياغير مسلم لڑى ہے اور شراب بينا بھى ، (ا) آئندہ آپ اس سے بچيں ،توبه كريں اور نكاح بيں عجلت

(١) ﴿ وَ لَا تَقُرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَلْحِشَّةً وَّ سَاءَ سَبِيُلًا ﴾ (الاسراء:٣٣)

" لعن رسول الله هن الخمر عشرة ، عاصرها ، و معتصرها و المعصورة الله و حياما و المعصورة الله و حياما و المعصورة الله و حياما و المعمولة له ، و بائعها و المبيوعة له و ساقيها و المستاق له حتى عد عشرة من هذا الضرب" عن أنس هن (سنن ابن ماجة ، صيف مراكم باب العنة الخمر على عشرة أوجه) كان المناه الخمر على عشرة أوجه) كان المناه الخمر على عشرة أوجه المناه العنة الخمر على عشرة أوجه المناه المناه العنة الخمر على عشرة أوجه المناه ا

كرين ، تاكرآئنده آپ ايسے كنا موں سے في سكيں۔

(ب) آپ کی تمپنی کا کام اگرسوداور قمار پر نہ ہوتو کو کی حرج نہیں ، تمپنی کے کاروبار کی ۔ تفصیل کھیں تو تفصیلی جواب دیا جائے گا۔

(ج) آپ کوچاہئے کہ آپ اس لڑک سے جلد نکاح کرلیں اور اس سے پہلے الیک کوئی حرکت نہ کریں ،ایک اجنبی لڑکی کالڑ کے کو یالڑ کے کالڑکی کو بوسہ لینا سخت گناہ ہے ، (۱) اور پچھلے ممتا ہوں کی تلافی ،تو بہ اور آئندہ الیک حرکتوں سے اجتناب ہے۔

### شادى ميںمصلحتا تاخير

مولاً: - {1627} بالغ مرد یا عورت کے لئے نکاح اس لئے نہ کرنا کہ اس کی بڑی بہن یا بڑا بھائی یا جھوٹا بھائی یا جھوٹی بہن کی شادی نہیں ہوئی ہے باوجو دِ استطاعت کے، کیا فتی نہیں ہے؟ ایسے لوگوں کے لئے شریعت میں کیا سزاہے؟ کیا استطاعت کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی کی بڑی بہن یا اس کے بھائی کی شادی ہوجائے؟ (محد الیاس، فام، کھور)

جو (رب: - بھائی بہن کی وجہ سے شادی ہے رکے رہنے کونسق نہیں کہا جا سکتا ، بیرحالات اوراس مرد کے اپنے نفسانی جذبات ہے متعلق قوت برداشت پرموقو ف ہے ، بعض دفعہ حالات متقاضی ہوتے ہیں کہانسان اپنی شادی کومؤ خرکرے۔

#### بلاعذرنكاح مين تاخير

#### موك:- (1628) آج كل شادى يسسنب محرى

(۱) "و لا يحل له أن يمس وجهها و لا كفها و إن كان يأمن الشهوة "(الفتاوي الهندية : ۳۲۹/۵)

جمو (رب: - استطاعت کے باوجود بلاعذر نکاح میں تاخیر کرناسنت پڑمل ہے محرومی ہے، اگراس کی وجہ ہے آخری درجہ کی برائی میں ملوث نہ ہولیکن نگاہ ودل کوعفیف ندر کھ سکے تواس کو بھی حضور ہو گئے نے ایک درجہ کا زنا قرار دیا ہے، (۱) اور ریخت گناہ ہے، سنت کے تواب ہے محرومی اور دل ونگاہ کی بے عفتی یہی اس جرم کی سزا ہے۔

نکاح ہے گریز

موڭ: - {1629} ايک گھرييں بيصورت حال ہے کہ تمن بھائی اور چار بہنيں ہيں ، سب سے بڑے بھائی کی عمر چاليس سال ،ليکن چاليس سال ،ليکن چاليس سال ،ليکن شادی کا کوئی ذکر نہيں ہے اور کسی کوکسی کے رشتہ ہے متعلق کوئی خيال نہيں ، کيااس طرح تجرد کی زندگی گزارنا درست ہے؟ خيال نہيں ، کيااس طرح تجرد کی زندگی گزارنا درست ہے؟

جو (رب: - اسلام دین فطرت ہے، اوراس کا ہرتھم انسانی فطرت اور ضرورت ہے ہم آ ہنگ ہے، نکاح بھی انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اس سے جہال نسل انسانی کی افزائش متعلق ہے، وہیں قلب کا سکون واطمینان بھی ،اس لئے پیغیبراسلام ﷺ نے اس کی حوصلہ افزائی اور تاکید فرمائی ہے، اور تجرد کی زندگی کو نابسند فرمایا، آپ ﷺ نے فرمایا:

<sup>(</sup>۱) صحيع البخاري مديث نمبر: ٦٢٣٢، باب زنى الجوارح دون الفرج محص -

"من كان موسرا لأن ينكح ثم لم ينكح فليس منى " (۱) "جونكاح كرنے كى مخوائش ركھتا ہو، پھر بھى نكاح ندكر يو وہ مجھ سے نہيں ہے'

ایک موقع سے آپ وہ نے نوجوانوں کو خاطب کرتے ہوئے فر مایا:
" من استطاع منکم الباء ق فلیتزوج " (۲)
" ثم میں سے جو نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہو آئیں
ضرور نکاح کرلینا جائے"

آپ ﷺ نکاح نہ کرنے والوں کو بدترین لوگ قرار دیا، "منسرار کم عزا بکم "(۳) آپ ﷺ نے فرمایا:'' پانچ چیزیں انبیاء کی سنتوں میں سے ہیں ، اور ان میں ایک نکاح کا ذکر فرمایا''(۳)اس لئے نکاح ہے گریز کاروییا ختیار کرنا مناسب نہیں ،آپ ان حضرات کواس سے نیجنے کی تلقین کریں۔

# بیوی کے ناجائز تعلقات کی وجہ سے شوہر کی خودکشی

سو (ابت دار ایک ہارے نوجوان قرابت دار بیں ،ان کی شادی کو ڈیڑھ سال کا عرصہ گزرر ہاہے ،جس لڑکی ہے۔ ان کی شادی ہوئی ، شادی کے بعد اسے معلوم ہوا کہ محلّمہ کے ایک لڑکے سے اس کا معاشقہ تھا، دریافت کرنے پرلڑکی

مجمع الزوائد:۳۵۱/۳۵ـ

<sup>(</sup>r) صحيح مسلم احديث نمبر: ١٣٨٠٠ مضي

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد، صديث نمبر: ٢٩٨٠ ـ

 <sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد، حديث تمبر: ٣١٨ عـــ

سنے اعتراف کیااور کہا کہ چند خطوط کا مراسلہ ہواتھا اور صلفیہ
بیان دیا کہ گناہ میں ملوث نہیں ہوئی ہوں اور اب اس سے توبہ
کرتی ہوں ،اس کے بعدان کے شوہرکائی رنجیدہ ہوئے اور وہ
اپنی بیوی کے تعلق سے بہتو جبی برت رہے جیں ، بلکہ طلاق یا خلع کامنصوبہ بنار ہے جیں اور اگر تفریق کی کوئی صورت بیدانہ ہوتو وہ خود کشی پر آمادہ جیں یا ہمیشہ کے لیے کمنام ہوجانا چا ہے ہوتو وہ خود کشی پر آمادہ جیں یا ہمیشہ کے لیے کمنام ہوجانا چا ہے میں موت پر حمول ہوگا یا حرام موت پر حمول ہوگا ؟
در عابدہ خانم ، حافظ بابا گر)

جور (ب: حود کشی بہر صورت حرام ہے ، رسول اللہ وقط نے اسے عند اللہ تحق کی کا گھی اعث بتایا ہے ، (۱) اسی طرح لا پیۃ ہو جاتا بھی جائز نہیں ، کیوں کہ یہ مختلف لوگوں کے حقوق کو گھی ضائع کرتا اور اپنے فرائض سے پہلو تھی برتنا ہے اور کسی کے ساتھ حق تلفی جائز نہیں ، اگر ان گھی صاحب کی بیوی نے تو بر کرلیا ہو، تو اسے طلاق دے دینا یا اسی صورت اختیار کرتا کہ وہ ضلع لینے پر گھی مجدور ہوجائے ، یا اس سے بوتو جمی یا بالتفاتی برتنا بھی جائز نہیں اور باعث گناہ ہے ، رسول گھی اللہ وقتی نے فر مایا کہ جو خص گناہ سے نو برکر لے ، وہ بے گناہ خص کی طرح ہے ۔ ' المتالث بہ من گا اللہ وہ نے فر مایا کہ جو خص گناہ سے نو برکر لے ، وہ بے گناہ خص کی طرح ہے ۔ ' المتالث بہ وجائے گئا اللہ فیور سے تا ئب ہوجائے گئا اللہ نا نہ بائر کی قاس و فاجر خص اپنے تس کے وہ قر ابت دار سوچیں کہ وہ نستی کے وہ قر ابت دار سوچیں کہ کیا ان سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا اور اللہ کی تا فر مائی نہیں ہوتی ؟ اس لیے بیمض شیطانی وسوسہ کیا ان سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا اور اللہ کی تا فر مائی نہیں ہوتی ؟ اس لیے بیمض شیطانی وسوسہ کیا تا ہے ، انہیں عفوو در گذر سے کام لینا چاہے اور خود کشی اور طلاق جسے گناہ سے اپنے آپ کو جائے ہے ۔ ، انہیں عفوو در گذر سے کام لینا چاہیے اور خود کشی اور طلاق جسے گناہ سے اپنے آپ کو جائے جائے ہے ۔ ۔

 <sup>(</sup>۱) صحیح مسلم :۱/۲۷، باب بیان غلظ تحریم قتل الإنسان نفسه - محلی - این الهام اله

<sup>(</sup>۲) - سنن ابن ماجة ، صريت نمبر: ۳۲۵ ، بياب ذكر التوبة ، كنز العمال ، صريت نمبر: ۱۰۲۳۹ موالداين ماجة ، و صحيحن - مرتب -

# سود کی رقم ہے شادی

موڭ: -- {1631} لڑى پيدا ہونے كے چارسال كے بعد بنك ميں فكسڈ ڈپازٹ كيا جاتا ہے، پندرہ بيس سال كے بعد لڑكى كارشتہ طے ہوتا ہے تو وہ رقم بنك ہے نكال كر (وہ رقم تو لاكھوں ميں ہوتی ہے ) اس روپے ہے شادى كرنا جائز ہے يا ناجائز ہے يا خاجائز ہے يا خاجائز ہے يا خاجائز ہے يا خاجائز ہے يا

(عمران خال، ملے ملی،حیدرآ باو)

جو (ب:- ڈاک خانوں اور بنکوں میں روپیے جمع کر کے اس کا سود لینا حرام ہے، لیکن وہاں چھوڑنے کے بجائے وصول کر کے سرکوں ، پیٹا ب خانوں ، پا خانوں اور نالیوں کی تغییر جیسے رفاہ عام کے کاموں میں لگادینا چاہئے یا اس سے غریبوں ،مسکینوں ، بیواؤں اور مقروضوں کی امداد کرنی چاہئے اور ان مظلوموں کی امداد بھی جائز ہے جن کوناحق مقدمہ میں ماخوذ کر لیا گیا ہو، مگر تو اب کی نیت سے نہ ہو کیونکہ حرام مال کسی کو دینے سے تو اب نہیں ماتا۔ (۱)

# سالی اور بہنوئی میں بے تکلفی

مولان - (1632) اکثر دیکھا جاتا ہے کہ سالی اور بہنوئی کے درمیان بے تکلفی اور آزادانہ میل جول ہوتا ہے، سالیاں بہنوئیوں کی دلجوئی، اس سے مصافحہ کرنے ، یہاں تک کہاس کے ہاتھ پیر دبانے میں بھی پیش پیش رہتی ہیں، اس کا شرع تھم کیا ہے؟

شرع تھم کیا ہے؟

(سید جلال پاشاہ ، جہاں نما)

جو (لب: - سالی اور بہنوئی کے درمیان بے تکلفی قطعا جائز نہیں، اور ان کا باہم

<sup>(</sup>۱) فآوی رهمیه:۳۲۵/۳\_

تا شائستہ بنسی نداق کرنا ، ہاتھ یا وَل د بانا قطعاحرام و گناہ ہے ، رسول اللہ ﷺ نے اس لیے دیور گوموت بیعنی اخلاقی تباہی کا باعث قرار دیا ہے ، (۱) کیوں کہ دیوراور بھاوج نداق کیا کرتے شخصے ، بعینہ یہی بات سالی اور بہنو کی کے ساتھ صادق آتی ہے ، سالی اور بہنو کی ایک دوسرے گئے کے لیے غیرمحرم ہیں۔

### بیوی کے بیتان کومنہ میں لینا

مون :- (1633) اگر شوہر شب زفاف میں یا اس کے علاوہ اپنی بیوی کے بہتان کو جوانی کی مستی میں آ کر چوستا ہے تو کی ایسا کرنا سیج ہے ، اور اگر مکر وہ ہے تو مکر وہ تنزیبی ہے یا تحریمی ؟ آیا بچہ ہوجانے کے بعد بھی ایسا کرسکتا ہے؟ اگر وودھ بھی پی لیا تو کیا تھم ہے؟

(محمد عبد الغني تشميري ، دار العلوم حيدر آباد)

جو (ب: - بیوی کا پوراجسم شوہر کے لیے حلال ہےاوراس سے لطف اندوزی جائز ہے، اس طرح پہتان کوبھی مندمیں لینے میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے، (۲) البتہ عورت کا دودھ ہینا حرام ﷺ ہے، (۳)اس لیے جن ایام میں تھن میں دودھ ہو بہتان کو چوسنا مکروہ تحریم ہے، کیوں کہ بیحرام ﷺ

<sup>(</sup>۱) "إن رسول الله فق قال: إياكم و الدخول على النساء ، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله فق أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت عن عقبة بن عامر فق ( صحيح البخاري ، مديث بر ۵۲۳۲ ، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم و الدخول على المغيبة )

ةً (٢) " وهو تحقيق وجيه ؛ لأنه يجوز له أن يلمس بجميع بدنه بذكره جميع وبدنها إلا ما تحت الازار "(رد المحتار :/١٩٥/ باب الحيض )

<sup>(</sup>٣) "و لم يسح الارضاع بعد مدته ؛ لأن جزء آدمى و الانتفاع به بغير ضرورة حرام "(رد المحتار :٣٠٣/٣ ،باب الرضاع)

﴾ كاذر بعيد بن سكتا ہے۔اگر دودھ في گيا تو گناہ ہے،ليكن اس سے نكاح پر كوئى اثر نبيس پڑے گا ،گمر ﴾ توبه واستغفار كرلينا جاہئے۔

## حرام پیپیوں سے غریب لڑ کیوں کی شادی

موڭ:-{1634} كياحرام كمائى ئے غريب لڑ كيوں كى شادى كى جائلتى ہے؟ (سيدزابد فردين ، يا قوت يورہ)

جو (رب: - کس آ دمی کا خاص طور پر اس مقصد کے لیے حرام کی کمائی حاصل کرنا تو درست نہیں، کیوں کہ کسی ممل کے درست ہونے کے لیے مقاصد کے بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ والدیوں کہ کسی ممل کے درست ہونے کے ساتھ ساتھ کے طریق پر کاربھی درست ہونا ضروری ہے، لیکن آگر غفلت کی وجہ سے بابلا ارادہ اس کی کمائی میں پھی حرام حصہ بھی شامل ہوگیا، تو اصل تو بہ ہے کہ مال حرام جس سے لیا گیا ہوا سے واپس لوٹا یا جائے ، لیکن آگر اس کا پیتہ معلوم نہ ہونے کی وجہ ہے ، یا کسی اور وجہ سے اس کوئیس لوٹا یا جا سکا، تو پھر اس کو غریب غرباء پر صدقہ کردیا واجب ہے ، اور غریوں پر صدقہ کرنے کی ایک صورت رہمی ہے کہ غریب لوٹا یوں کے نام دیست ہے۔

" لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذرالرد على صاحبه " (١)

### ضدی بیوی کی اصلاح

مولاً: - {1635} میری بیوی بہت ضدی وسرکش ہے، اپنی بات پراڑی رہتی ہے، میں نے سمجھایا بھی ہے اور تخق بھی برتی ہے، لیکن جو عورت کی فطرت ہے اس کے مطابق وہ اپنی ضد پر قائم ہے۔ (سید عمر علی ، نظام آباد)

(۱) - رد المحتار :۵۵۳/۹

جو (ب: - عورت کی فطرت میں ایک گونه ضدا دراصرار پایا جاتا ہے، ای لئے حضور وہ اللہ است کرنے جاؤ کے تو لکڑی کی طرح تو ڑ نے مرد کو تھی کی تلقین کی ہے، اور فر مایا کہ اگرتم مکمل درست کرنے جاؤ کے تو لکڑی کی طرح تو ڑ کرر کھ دو مے، لیکن اس کی کمزوری کو برداشت کر کے ہی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، (۱) اس لئے آپ مایوس نہ ہوں اور اپنے علاقہ کے کسی استھے عالم کے ذریعیا پی بیوی کی تفہیم کریں اور دعا عکا بھی اہتمام رکھیں ، افشاء اللہ رفتہ رفتہ مزاج میں تبدیلی آجائے گی۔

#### ﷺ نا درست نکاح میں اولا د کی دعاء

مولاً: - {1636} ایک مسلمان نے کسی غیرمسلم عورت سے جوہنوزا پنے ندہب پرقائم ہے، نکاح کیا ہے، الی صورت میں کیا کوئی عالم یا ہزرگ اس جوڑے کے لیے اولاد کی دعاء کرسکتا ہے؟

(احمر سعید، بازار گھاٹ)

جو (رب: - یہودی یاعیسائی کے سواء کسی اورغیر مسلم عورت ہے اگر مسلمان نکاح کرے تو نکاح منعقد نہیں ہوتا ،اس لیے اولا تو اگر کوئی مسلمان اس فعل کا مرتکب ہوتو اسے سمجھانا چاہئے ،

کہ وہ مستقل اور مسلسل گناہ میں بہتلا ء ہے ، یا تو اس عورت کو اسلام قبول کرائے ،اور دوبارہ شرعی طریقہ پر نکاح کرے ، میا اس سے ترک تعلق کرے ،اس کے لیے اولاد کی وعاء کرنا درست نہیں ؛ کیونکہ بیا ایک مناہ میں اضا فہ اور تقویت کی دعاء ہے ،اور ایسی باتوں کی دعاء کرنا درست نہیں ؛ کیونکہ بیا آبوں کی دعاء کرنا درست نہیں جو گناہ کی ہوں۔

#### نكاح مين سبرابا ندهنا

موڭ: - (1637) نكاح يى سېراباند سے كارواج عام ہے، بعض لوگ كہتے ہيں كەنكاح بيس سېراباند هناسنت ہے،

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ، مديث نبر ، ۱۸۵ ، باب الوصية بالنساء - مي -

اس سلسله میں میری رہنمائی فر مایئے اورلڑ کیوں کو کیا وداعی سبرا باندھا جاسکتا ہے؟ (سیدزاہد فردین ، یا توت پورہ)

جو (رب: - اسلام میں سہرا با ندھنے کی کوئی اصل نہیں ،صحابہ ﷺ اور سلف صالحین ؓ نے مجھی اس طرح کی چیز نہیں با ندھی ، بیا بعض غیر مسلم قو موں کی رسم ہے ، جس کو تا بھی اور نا دانی میں ہمارے مسلمان بھائیوں نے لیا ہے ،اس لئے نددولہا کوسہرا با ندھنا جا ہے اور نددہ بن کو۔

حضرت فاطمة ہے حضرات شیخین کارشتہ کیوں رد کردیا گیا؟

الله تعالی عنها کی ایک الحاج محمد عاشق علی حسای کی ایک کتاب "حقوق العباد" ہے اس کتاب کے صفحہ کے سات رہادی کی عمرے متعلق ایک روایت درج ہے کہ حضرت فاطمہ (رضی الله تعالی عنها ) کے لئے حضرت ایو بکر مظاور حضرت عمر طابا ، وائوں نے نکاح کا پیغام دیا ،حضور دی الله تعالی میں فرمایا ، کیونکہ یہ دونوں عمر میں بہت بڑے تھے اور حضرت فاطمہ (رضی الله تعالی عنها) جھوٹی تھیں "کیایہ بات صحیح ہے؟ (رضی الله تعالی عنها) جھوٹی تھیں "کیایہ بات صحیح ہے؟

جو (ل: - بی بان! بیہ بات روایات بیں آئی ہے، کہ حضرت ابو بکر ہے، محضرت علی ہے۔
نے پیغام نکاح دیا، آپ کھی نے اسے تبول نہیں فر مایا، پھر حضرت عمر ہے نے حضرت علی ہے۔
مشورہ دیا کہ وہ پیام نکاح دیں، لیکن وہ اپنی معاشی تنگ دی کی وجہ سے جمجک رہے تھے، بہر حال
رسول الله کھی نے حضرت علی ہے۔ حضرت فاطمہ (رضی اللہ تعالی عنہا) کا نکاح فر مادیا۔ (۱)
جہاں تک عمر کے تفاوت کی بات ہے، تو یہ بھی اس رشتہ کور دکرنے کی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن
غالبا روایات میں اس کی صراحت نہیں ، عربوں کے یہاں عمر کے خاصے تفاوت کے ساتھ بھی

(۱) - ديكيم: اسد الغابه: ١/٢٣٨\_

نکاح کارواج تھا، بظاہراییا لگتا ہے کہ بیرچاروں سحابہ ﷺ رسول اللہ ﷺ کے خاص مددگاراور جان نثار تھے، آپ ﷺ ان کی قربانی کے مکافات کے طور پر حضرت ابو بکر ﷺ اور حضرت عمر ﷺ کی مما جبزاد بوں کو حضرت عثان ﷺ اور خصرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتخاب آپ ﷺ حضرت علی ﷺ کی نکاح میں دیا ،ای لئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتخاب آپ ﷺ نے حضرت علی ﷺ کے لئے فر مایا ، واللہ اعلم۔

## شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کا باہر جانا

موڭ: - (1639) كوئى عورت اپنے شوہر كو بتائے بغير كہيں جائكتى ہے؟ اگر شوہر جانے سے منع كر ہے تو كہتى ہے كة پ مجھ پر شك كررہے ہيں۔ (م، ج، ۱، حيدرة باو)

جو (رب: - حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے فرمایا:

در کسی عورت کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے گھر میں اپنے

شو ہرکی اجازت کے بغیر کسی کوآنے دے '(۱)

جب کسی عورت کے لئے بیجا تزنبیں کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیرا بے یہاں کسی کوآنے دے تو شوہر کی اجازت کے بغیرخو داس کا کہیں جانا ، کیوں کر روا ہوسکتا ہے ، اس لئے کسی عورت کے لئے بیہ بات قطعا درست نہیں کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں جائے ، ہاں! شدید مجبوری جیسے علاج وغیرہ کی صورت اس ہے ستھنی ہے۔

شادی کے موقع پرویڈ بوگرافی

موڭ: - (1640) شادى بياه كے موقع پرسبرا با عدهنا، ويد يو گرافی اور فو ٹو گرافی جائز ہے؟ واضح ہو كہ دلبن كے كمره

(۱) — رياض الصالحين :ص:۱۸۸ـ

میں نو جوان خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ اجنبی مرد یا رشتہ دار فوٹو اور ویڈیو لیتے ہیں، کھانا کھاتے وقت بھی فوٹو گرافی اور ویڈیوگرانی کی جاتی ہے، کیا ہے جائز ہے؟

(محمة عبدالستارنانا، وقارآ باد)

جو (رب: - شادی کے موقع پرسہرا باند سے کی کوئی اصل نہیں ، اور ویڈیو گرانی اور فونو گرافی بھی نا جائز ہے ،عورتوں کے دیڈیویا فوٹولیٹا تو اور بھی سخت گناہ ہے ، نکاح کے مبارک موقع پرالیں حرکتوں کاار تکاب اللہ تعالیٰ کے عذاب کودعوت دینا ہے۔

### نکاح کے وقت نوشہ سے کلمہ پڑھانا

مون :- (1641) میں اپنے ایک خاص دوست کی شاوی میں نظام آباد گیا وہاں ویکھا کہ قاضی صاحب ایجاب وقبول سے پہلے دوم اور پنجم کلمہ پڑھاتے ہیں، اگر یادنہ ہوتو بڑے تخت لہجے میں بھری محفل میں جھڑک ویتے ہیں، شریعت کی روسے بیٹل کیا ہے؟ جواب مرحمت فرمائیں۔

گی روسے بیٹل کیا ہے؟ جواب مرحمت فرمائیں بوری مہاراشٹر)

جو (رب: - نکاح منعقد ہونے کے لئے ایجاب وقبول ضروری ہے، (۱) اور خطبہ مسنون ہے ، باتی اس موقع سے کلمہ وغیرہ پڑھوانا حدیث سے ٹابت نہیں ، خیال ہوتا ہے کہ چوں کہ مسلمان بھی بعض اوقات نا بھی میں کفریہ کلماٹ بول جاتے ہیں ، مثلا داڑھی ، مسواک ، شیح ، نماز ، روزہ وغیرہ کی اہانت اور لاعلمی کی وجہ ہے اپنی اس غلطی کا ادراک بھی نہیں کریا تے ، ممکن ہے اس بنیاد پر بعض بزرگوں نے نکاح کے وقت تجدید ایمان کا اہتمام کرایا ہوا ور اس اہتمام میں کلمہ

<sup>(</sup>۱) " النكاح ينعقد بالإيجاب و القبول " ( الهداية :۳۰۵/۳) كش -

پڑھوا یا ہو، تا کہ نکاح کے درست ہونے میں کوئی شبہ یا تی ندرہے ، بہر حال جہاں اس طرح کا اندیشہ نہ ہود ہاں اس طرح کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔

### طبی مجبوری کے تحت عز ل

موڭ: - {1642} ميرى بيوى دق (T.B) كى مريفنه ہے، ڈاكٹر نے تختی ہے منع كيا كھل نہيں تفہر ناچا ہے، اس كے لئے ميں نے نرودھ كا استعال كيا ،ليكن اب كسى وجہ سے نرودھ كا استعال نہيں كرتا ہوں اور مادة منويہ كا با ہراخراج كرتا ہوں تو كياميرائيمل كمناه كا باعث تونہيں؟ (ع،ر،مثير آباد)

جو (ب: - جوصورت آپ نے ذکر کی ہے، اس کوعر بی زبان میں''عزل' کہتے ہیں، محض اس خوف ہے عزل کرنا کہ اگر ہے ہیں، محض اس خوف ہے عزل کرنا کہ اگر ہے ہیدا ہوئے تو اس کی روٹی روزی کا کون نظم کرے گا؟ جا ئزنہیں ،(۱) لیکن طبی ضرورت کے تحت نرودھ استعال کرنا اور عزل کرنا جائز ہے، (۲) اس کے آپ کا پیمل درست ہے، البتہ نرودھ کا استعال اور عزل میں سے جوصورت عورت کے لیے نے آپ کا پیمل درست ہو، وہ کرنا چا ہے ، اس لیے عزل کے لیے بیوی کی اجازت کوضروری قرار دیا گئے۔

## نکاح کے موقع سے تھجورلٹانا

موڭ: - {1643} بنده كوايك شادى كے موقع پر جانا موا، تو تكاح كے بعد چھو ہارہ تقتيم كرنے كے بجائے لٹايا كيا، بعض لوگ اس پر ناراض ہوئے، كياشر عاصجد ميں اس طرح

<sup>(</sup>۱) رد المحتار:۳/۳۳۵مص

<sup>(</sup>٢) حواله سابق

لٹانادرست ہے؟ (محمسعود،مبحدمی، دبیر پورہ) جوزب: - حدیث کی مشہور کتاب'' سنن بیھقی ''میں حضرت معاذبن جبل ﷺ ہے مروی ہے:

ای لئے فقہاء نے اس موقع پر تھجور وغیر ہفتیم کرنے کی اجازت دی ہے اورلٹانے کی بھی ، لیکن تقسیم کرنے کوبہتر قرار دیا ہے :

> "ويحل نثر سكر و هو رمية مفرقا و غير ه ... ولكن تركه أولى " (٢)

راقم الحروف كاخيال ہے كەمساجد كے اندراگر نكاح ہوتو تھجورلٹانے ہے بہترتقسيم كردينا ہے كه اس بيس احترام مجد كى زيادہ رعايت ہے۔

<sup>(1) -</sup> ويكھے:اعلاء السنن :اا/١٢ـ

## نوشہ کے ہاتھ میں جاقو

موڭ: - {1644} كيا نكاح كے دن نوشه كے ہاتھ من جا قوديناورست ہے؟ ( شيخ افسر، تالاب كيه )

جو ((ب: - نکاح ایک مذہبی عمل ہے اور رسول اللہ ﷺ نے امور دین میں کسی نئی بات ﷺ ایجاد کرنے کو بہت ہی تختی ہے منع فر مایا ہے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ﷺ نے کہ آپ ﷺ نے فر مایا جوامور دین میں کسی بات کا اضافہ کرے جواس میں ثابت نہ: ووہ قابل ﷺ نے کہ آپ ﷺ ہے احکام ﷺ ناح اور ہے۔ " من أحدث في أمر نیا ہذا ما لیس منه فهو رد" (۱) آپ ﷺ ہے احکام ﷺ نکاح اور طریقہ نکاح تفصیل کے ساتھ صدیت اور سیرت کی کمابوں میں فہ کور ہے، جن میں جاتوں ﷺ وغیرہ لینے کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ محض جابلانہ اور ہے معنی رسم ہے، اس لیے ایسی غیر شرعی باتوں ﷺ ہے بوری طرح اجتناب کرتا جا ہے۔

#### نكاح ميں گانا بجانا

صحیح مسلم:۲/42ـ

سون:- (1645) نکاح میں اکثر جگہ گانا بجانا ہوتا ہے، کیاخوشی کی مناسبت ہے اس موقعہ پرگانے بجانے کی مخوائش ہے؟

جو (رب: - ایک صاحب ایمان کے لیے خوشی کے اظہار کاطریقہ یہ ہے کہ جب کوئی اچھی بات پیش آئے تو اللہ کاشکراداکرے، نہ یہ کہ وہ پچھ کرے جواللہ کوناراض کرنے والی ہو، بسی خوشی میں اللہ کی رضا اور خوشنو دی کا خیال نہ کیا جائے ، اندیشہ ہے کہ وہ خوشی نا پائیدار ہوگی، باجا یا باجا ہے جہ آوازگانا یا ایساگانا جومف داخلاق مضامین پر مشتمل ہو، قطعا جائز نہیں ، رسول الند کھی نے نہایت بختی کے ساتھ اس سے منع فر مایا ہے، اور فقہاء نے بالقصد اس کے سفنے کو بھی الند کھی نے نہایت بی کے سفنے کو بھی

<del>ተጀር</del>ሳያው ድርቃ ያው ላይ ለውሳይ ማድቀጀት ያቸው ያ<del>ይ ለ</del>ያስያርት ብሎ ያለ ለምራያው ማምራቸው ያርቀያው ያለት አሁለት የአምናው ብድ ላይ ለምራያው በርቀያው ብሔብ ያ

حرام قرار دیا ہے۔

" استماع صوت الملاهى كالضرب بالقصب وغيره حرام ، لأنه من الملاهى"(۱)

گانا بیجنے والی شادی میں شرکت

سوڭ: - (1646) دوست كے بھائى كى شادى بيل باجا وغيرہ تھا، اس لئے بيل نہيں عميا ، بعض لوگوں كو اس بر اعتراض ہے ۔ تو كياتعلق باتى ركھنے كے لئے ہميں چلا جانا جا ہے تھا؟

ہو (رب: - گانا بجانا حرام ہے اور جس شادی کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو کہ اس میں گانا بجانا ہوگا، اس میں شرکت جائز نہیں ، (۲) مسلمان کے شایان شان نہیں کہ وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لئے اللہ اور رسول کھی کو نا راض کرلے ،غور سیجئے کہ کیا اس سے بڑھ کرنقصان کی تجارت ہو سکتی ہے؟

نكاح كے رجسر بیش كرانے كی فقهی وشرعی حیثیت

موڭ: - {1647} كرم ومحرّم!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

خدا کرے مزاج بعافیت ہو۔

ایک اہم علمی اور دینی ضرورت کے پیش نظر میدعریضہ ارسال خدمت ہے اور تو تع ہے کہ فوری طور پراس پرغور وفکر

خلاصة الفتاوي :۳۳۵/۳ ـ

 <sup>(</sup>۱) و یکھے: الدر المختار مع رد المحتار :۹/۱۰۱ محقی۔

فر ماکرا بی رائے سے مطلع فر ماکیں ہے۔

معلوم ہوا ہے کہ حکومت ہو بی نے مرکزی حکومت سے ورخواست کی ہے کہ ایک مرکزی نکاح رجسٹریشن ایکٹ بنادیا جائے تاکہ اس قانون کے مطابق پورے ملک میں ہونے والے نکاحوں کا اندراج وغیر و تھمل ہوسکے ،حکومت یونی نے خیال ظاہر کیا ہے کہ نکاح کے رجسٹریشن کوا بھی تک حکومت نے لازمی قرار نہیں دیا ہے،جس کی وجہ سے حکومت عدلیہ اورعوام کے یاس کسی بھی نکاح کا موثق ریکارڈ موجودہیں ہے،جس کا نقصان ميہ ہوتا ہے كہ بعض دفعہ جب زن وشو ميں تعلقات خراب ہوتے ہیں اور معاملات کی تحقیق کی نوبت آتی ہے تو اطمینان بخش گوای نهیس مل یاتی ،اکثر و بیشتر دین مهر کا مسئله بہت اختلافی بن جاتا ہے اور تیج طور پر دین مہرنہ کو اہوں کو یا د ر ہتا ہے نددوسرے حاضرین مجلس نکاح کو، بیجی دیکھا گیا ہے کہ گواہ اکثر بوڑ ھےلوگ بنائے جاتے ہیں ،جن کے دنیا ہے گزرچانے کے بعد گواہی اور دعوی کے شبوت کا مسئلہ قانونی لحاظ سے پیجیدہ ہوجا تاہے۔

حکومت ہو ہی کا خیال ہے کہ ان دشوار ہوں کو دور کرنے اور نکاح کے مکمل ریکارڈ کو محفوظ رکھنے کے لئے نکاح کے اندراج کو لازی قرار دیا جانا چاہئے ، تاکہ ہر ایک نکاح کی تفصیلات کا معتمد علیہ وثیقہ موجود رہے ، یہ بھی معلوم ہوا کہ مرکزی حکومت کو بیمشورہ دیا گیا ہے کہ نکاح رجٹریشن ایکٹ بناد کے جائیں کہ رجٹریشن کی حیثیت نکاح کے لئے شرط کی بناد کے جائیں کہ رجٹریشن کی حیثیت نکاح کے لئے شرط کی

ی ہوجائے اور اس قانون سازی کے بعد ہونے والا وہی نکاح حکومت عدلیہ کی نگاہ میں معتبر ہو، جس کے اندراجات حکومت کے قانون کے مطابق کرائے جاچکے ہون اور نفاذ قانون کے بعد وہ سارے نکاح جورجٹریشن کے بغیر ہوں حکومت اورعد نیہ کی نگاہ میں غیر معتبر سمجھے جا کیں۔

یہ جمی معلوم ہوا کہ حکومت کوا یک دوسرامشورہ بھی دیا گیا ہے کہ نکاح رجشریش قانون اس طور پر بتایا جائے کہ اگر اس قانون کے بغیر نکاح کر سے نفاذ کے بعد کوئی شخص رجشریشن کے بغیر نکاح کر سے تو وہ نکاح توضیح اور حکومت اور عدلیہ کے زدیک قابل قبول ہوگا ، لیکن رجشریشن نہ کرنے کوایک جرم قرار دیا جائے اور جو بھی اس جرم کا مرتکب ہواس کے لئے جرمانہ یا جیل کی سرا تجویز کی جائے ، کو یا اس طور پر رجشریشن نہیں کرانے سے نکاح تو متاثر نہیں ہوگا ، لیکن نکاح کی تنصیلات کے اندراج اور کسی بھی اٹھنے والے اختلاف کے لئے شہادت و شووت کی خاطر رجشریشن کا نہ کرانا ایک مستقل جرم قرار دیا جائے گا ، جس کی سزائی جائے گا ، جس

ان تغییلات سے اندازہ ہوگا کہ نکاح کے رجٹریشن کے سلسلہ میں حکومت ہو ہی کس انداز سے غور کررہی ہے اور حکومت میں موجود کھے اور لوگوں کا نقطہ نظر کیا ہے؟ ---- الیے حالات میں ضروری ہے کہ معاملہ کا سنجیدگ کے ساتھ جائزہ لیا جائے اور فیصلہ کیا جائے کہ رجٹریشن کو اگر نکاح کے الیے شرط قرار دیا جائے اور رجٹریشن کے بغیر نکاح کا تعدم سمجھا کے شرط قرار دیا جائے اور رجٹریشن کے بغیر نکاح کا تعدم سمجھا

جائے تو تقتبی کی ظ سے بدرجسزیش قابل قبول ہوگا؟

رجسٹریش کو اگر نکاح کے لئے شرط نہیں بنایا جائے ، لیکن شہادت و نبوت کی خاطر رجسٹریشن نہیں کرانے کو تعزیری جرم قرار دیا جائے اور اس کے لئے کوئی سزا تجویز کی جائے تو نقتبی کاظ سے ایسے رجسٹریشن کی اجازت دی جاسکتی ہے؟

مسئلہ کی نزاکت و اجمیت کے چیش نظر آپ سے جلد جواب دینے کی درخواست ہے ، ۲/ستمبر ۱۹۸۱ء کوئی دہلی میں جواب دینے کی درخواست ہے ، ۲/ستمبر ۱۹۸۱ء کوئی وہلی میں آل انڈیا مسلم پرشل لاء بورڈ کے اجلاس میں قانونی اور فقتبی جہتوں پرخور ہوگا ،اس لئے براہ کرم ۱۵/ نومبر تک اپنی رائے ضرور ارسال فرما کیں ، تاکہ فکر و بحث میں آپ کی گرانفذر رائے سے استفادہ کیا جائے۔

والسلام

(حضرت مولانا) سیدمنت الله (رحمانی) جزل سکریٹری آل انٹریا مسلم پرسنل لاء بورڈ ، خانقاہ

مونگير،۱۰۱۰۸

۲/محرم الحرام۲۰۱۱ه = ۳/نومبر ۱۹۸۱

جمو (گرب: - ان سوالات کا جواب دینے کے لئے پہلے'' فقداسلامی'' کے ان چند بنیا دی اصول کی طرف اشارہ کر دینا مناسب ہے، جن سے ان مسائل کا مجراتعلق ہے: سے مصرف اسلام کی سے اسلام کی سے ان مسائل کا مجراتعلق ہے:

ا) اسلام میں احکام کی اصل بنیاد کتاب وسنت ہے ،اس لئے کسی چیز کا وجوب ٹابت کرنے کے لئے ضروری ہے کہ کتاب وسنت میں اس کی تصریح موجود ہویا فی الجملہ اس کی کوئی اصل موجود ہو،قر آن وحدیث نے جن احکام کے لئے جوحدود اورشرا لکامتعین کئے ہیں ان پر اپنی طرف سے بعض امور کا اضافہ کسی انسان کے لئے درست نہیں ، اس لئے کہ بیراللہ ک حا کمیت اور دین کی بھیل کوچیلنج کرنے کے مترادف ہے ،قر آن مجید میں اس کی طرف واضح اشارات موجوو ہیں ، چنانجدارشاد ہے:

> ﴿ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ آمُرًا آنُ يَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنُ آمُرِهِمُ وَ مَنُ يَعْصِي اللَّهَ وَ رَسُولَهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِيْنَا ﴾ (1)

۲) بعض اموروہ ہیں جن کے مباح اور جائز ہونے کی خود قرآن نے تصریح کردی ہے ، یا بعض منصوص کلیات کی روشنی میں فقہاء نے اباحت کا تھم لگایا ہے ، اس لئے منصوص اباحات میں کسی ایک پہلوکولا زم قرار دینا درست نہیں ہے ، ابواسحاق شاطبی نے ''الموافقات'' الموافقات' جلداول میں اس سلسلہ میں ''مباحات منصوصہ'' کی مختلف انواع پر بہت منصل ،بصیرت افروزاور تشفی بخش گفتگو کی ہے ، نیزخود قرآن میں اس کی واضح شہاد تیں موجود ہیں۔

۳) بعض ا دکام وہ ہیں جن کے جائز اور ناجائز ہونے کا شریعت نے کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے اور نہ نصوص میں ایسی کوئی نظیر ہے ، جس پر اس کو قیاس کیا جاسکے ، بحض شریعت کے اس تھم سے خاموش رہنے یا شریعت میں اس کے نظائر نہ طنے کی وجہ سے یہ مان لیا گیا ہے کہ وہ مہاح ہے ، اس کوکر نا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں ، ان مباحات کے سلسلہ میں اصول ہیہ کہ اگر کسی دینی یا انتظامی مصلحت کا تقاضا ہو کہ اس کے ایک پہلوکولا زم اور ضروری قرار دیا جائے اور وہ کسی ایسی چیز کا ذریعہ نہ جو شرعا نا لیندیدہ ہو، تو مصلحت ایسا کیا جاسکتا ہے اور بیان حضرات کے مشورہ سے کیا جائے ہوں بیان حضرات کے مشورہ سے کیا جائے گا ، جو صاحب بصیرت ، زمانہ شناس اور علوم اسلامیہ کے اعتبار سے ذمی رائے ہوں ، — قیمتوں کے تعین کے سلسلہ میں تاجر کے لئے آزادی تو ایک کونہ قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہے گر چونکہ شریعت کے مجموق مزاح اور عوامی مصالح کے یہ بات مخائر صدیث سے ثابت بھی ہے گر چونکہ شریعت کے مجموق مزاح اور عوامی مصالح کے یہ بات مخائر سے کہ تاجراس طرح بازارگراں کرتار ہے ، — اس لئے فقہاء نے حکومت کو بیا ختیار سونیا ہے ،

الاحزاب:٣٦ يحثى.

الهذا وهمباحات جن كااشار ثانجى كتاب وسنت ميں كوئى ذكر نه ہو،اس سلسله ميں ايسے اقدام كا منت بتريكي سالم ميں انسان ميں ميں ميں ميں انسان ميں كوئى ذكر نه ہو،اس سلسله ميں ايسے اقدام كا

اختيارتوما كم كوموگايى ،البته " بمشورة من أهل الراى و البصيرة " -

کتابت کا تھم اکثر معاملات میں'' کلام''ہی کا ہےاور بالخصوص وٹا کق اور دستاویز کے طور پرتح برکا استعمال تو شرعا پسندیدہ بھی ہے، چتانچہ خودقر آن مجیدنے کہا:

﴿ إِذَا تَـدَايَـنُتُمُ بِدَيُنِ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمَّى فَاكْتُبُوهُ وَ لَيَكْتُبُوهُ وَ لَيَكْتُبُوهُ وَ لَيَكْتُبُ بَيْنَكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدُلِ﴾ (١)

نقہاء منقد مین کے یہاں بھی اس شم کے عدالتی وٹائق ہوا کرتے تھے، جن کو'' بجل ہمحضر، صک ،اور ججۃ'' وغیرہ الفاظ ہے تعبیر کیا جاتا تھا ۔۔۔۔ رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں اس کا سب سے بڑا ثبوت'' صلح حدیدیہ'' کے معاہدہ کی کتابت ہے ، اس کے علاوہ آپ ﷺ کے وہ مختلف مکا تیب ورسائل ہیں جوشاہان وقت اور رسول اللہ ﷺ کے بعض عمال کے نام لکھے مجے۔

ربی بیہ بات کہ ایسے وٹائق کی عدالتی حیثیت کیا ہوگی؟ --- سویہ مسئلہ ذراتفصیل چاہتا ہے، قرآن مجید کی کتابت کا حکم دینا اور مہراگا کرفقہی احکام اور دعوت دین ہے متعلق خطوط کی ترسیل اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹی الجملہ ان کا اعتبار ضرور ہے، بشر طبیکہ ان کو قابل اعتباد آدمی لکھے، جسیا کہ فقہاء نے محضر وغیرہ کی کتابت کا طریقہ لکھا ہے، عام حالات میں کسی معاملہ کو ثابت کی کرنے کے لئے میتح ریکا فی ہوگی ، یانہیں ؟ اس سلسلہ میں خود قرآن مجید نے آیت فہ کور کے بعد اس کی بھی وضاحت کردی ہے کہ

﴿ وَاسَنَشُهِ دُوا شَهِينَ دَيُنِ مِنَ رِجَسَالِكُمُ فَإِنُ لَمُ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امُرَتَانِ ﴾ (٢) يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امُرَتَانِ ﴾ (٢) است معلوم ہوا كة تنهاية "تحرير" كافى نہيں ، بلكه اس كے ساتھ كوا و بھى بنائے جائيں جو

<sup>(</sup>۱) - البقرة :۲۸۳ محش.

<sup>(</sup>٢) البقرة :۲۸۳ محتى۔

کسی اختلاف اورنزاع کے دقت کام آئے ، سسس کین اس آیت کے سلسلہ میں اس حقیقت کونظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ بیت کم ان معاملات کی بابت ہے جو فریقین باہم اپنے طور پر طے کریں اور آپس ہی میں اس کے وشیقے لکھ کر محفوظ کرلیں ، سسسے بہی دفائق اگر قاضی یا نائب کے سامنے لکھے جائیں ، اس پر متعلقہ فریقوں ، گواہوں اور قاضی کا دستخط ہوجائے ، اور عدالت یا اس کا مجاز ادارہ اس سے اس طرح محفوظ کرلے کہ ' نظن غالب' ہو کہ اس میں ترمیم نہیں کی جاسکے گی ، تو اب اس کی حیثیت ایک قطعی شہوت اور بینہ کی ہوگی ، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے تصریح کردی ہے کہ آگر کوئی ایک دفعہ کی جائداد کے سلسلہ میں کسی خض کی ملکیت کی گواہی تحریر گری ، اس کے خلاف جمت کردے اور پھرخودا ہے لئے اس کا دعوی کر ہے تو معتبر نہ ہوگا ، اور بینہ تحریر' اس کے خلاف جمت شار ہوگی ، اس کی تائید' کہتا اب المقاضی إلی القاضی "کے سلسلہ میں قاضی امام ابو یوسف " کے سلسلہ میں قاضی امام ابو یوسف" کی درائے ہے بھی ہوتی ہے۔

"ان کے یہاں اس مسئلہ میں قاضی کا خط لے جانے والے دواشخاص کی جانب سے صرف اس قدر تقد یق کافی ہے کہ یہ فاضی کا مکتوب ہے، خط کے مضمون سے ان حضرات کی واقفیت اوراس کی شہادت ضروری نہیں'(۱)

اس جزئیہ سے معلوم ہوا کہ مقدمہ کے اصل فیصلہ کے لئے اس دوسرے قاضی کی بھیجی ہوئی تحریر اورمسل کافی ہوگا کہ بیا انہی قاضی ہوئی تحریر اورمسل کافی ہوگا کہ بیانات ہیں اور اس بات کا اطمینان کے لئے گوائی کی جائے گی ، اصل صاحب کے لکھے ہوئے بیانات ہیں اور اس امر پراطمینان کے لئے گوائی کی جائے گی ، اصل معاملہ پر گوائی کی ضرورت باتی نہیں رہے گی ، — اس سے معلوم ہوا کہ عدالت اگر کوئی ابسا وثیقہ تیار کرائے ، اور اس کو اس طرح محفوظ کرلے کہ اس کے ترمیم وتغیر سے محفوظ ہونے کا اطمینان ہوجائے گا ، اب

<sup>(</sup>۱) - رد المحتار ۱۳۵/۸: کمی ـ

اس معاملہ ہے متعلق کسی بات کو ٹابت کرنے کے لئے گواہوں کی ضرورت درکار نہ ہوگی۔

کیکن اگر اس قسم کے وٹا کُق عدالت میں محفوظ رہنے کے بجائے صرف فریقین کے پاس

محفوظ ہوں یا کسی ایسے ادارہ ہے ان کا تعلق ہوجن ہے ان کو محفوظ رکھنے کا اطمینان نہ کیا جا سکتا ہو

تو جسیا کہ قرآن مجید کی آبہ نہ کہ کورہ میں تصریح کردی گئی ہے ، با ہمی نزاع کے وقت اس معاملہ کو

ٹابت کرنے کے لئے گواہوں کی ضرورت ہوگی ، تو اس بات کی گوائی ویں کہ یہ دستخط متعلقہ

ٹابت کرنے ہیں ہی کہ 'المنہ طیشبہ المغط ''تا ہم فی الجملہ یتج ریتھ ویت کا باعث تو ہر حال

میں ہوگی۔

تعزیراورسرزنش کےسلسلہ میں این نجیم مصریؓ نے''الاشباہ والنظائد'' میں بیاصول لکھاہے کہ

> "كل معصية ليــس فيهـا حـد مقـدر ففيهـا التعزير"(۱)

"جس جرم میں کوئی سز امقرر نہیں ہے اس کے ارتکاب سے تعزیر واجب ہوتی ہے'

چنانچاس معامله میں آئی وسعت ہے کہ این تجیم مصری " بی کے الفاظ میں:
" من آذی غیرہ بقول أو فعل یعزر ولو بغمز

العين " (٢)

''اگر کوئی شخص قول یا نعل ہے آ دمیوں کوستائے گو آنکھوں کے اشارہ ہی ہے ہی تو اس پرتعز پر داجب ہوجاتی ہے''

اور فقهاء نے تو نا بالغ بچوں کی مجھی تعزیر کی اجازت دی ہے حالا نکہ ان کی غلطیاں معصیت

 <sup>(</sup>۱) الأشباه و النظائر (۳/۳) کفی ـ

<sup>(</sup>۲) حواله سابق:۲/۱۷ بخشی ـ

اور گناہ کے درجہ میں نہیں آتی ،اس لئے کہ وہ احکام شریعت کے مکلف ہی نہیں ہیں۔تعزیر کے سلسلہ میں ان اصول اور فقداسلامی کی لچک سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اگر حکومت عوامی مصالح کو پیش نظر رکھ کرکوئی ایسا قانون بنائے جو شرعی احکام کے مغائز اور اس سے متصادم بھی نہ ہو، تو اس کی خلاف ورزی پرتعزیر مناسب صدود میں کی جاسکتی ہے،جیسا کہٹریفک قوانین ہیں ،ان چند اصول کی وضاحت کے بعداب ہم اصل سوالات کی طرف آتے ہیں۔

(الف) رجسٹریشن فی الجملہ اسلام کے مزاج اوراس کی روح کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ شریعت ایک حد تک اسے پسند کرتی ہے،اس لئے مناسب طریقہ پراس کے نفاذ اور ترویج میں کوئی مضا نَقبیس ہے۔

(ب) رجٹریشن کو نکاح کے انعقاد کے لئے ضروری قرار دینا قطعا درست نہیں ،اور شریعت میں کھلی اور صریح مداخلت ہے،اس لئے کہ قرآن وحدیث میں نکاح کے لئے جوشرا لط بیان کی گئی جیں وہ صرنح ہے کہ عاقدین ایک دوسرے کے لئے محرم ندہوں ،اوراس عقد کے وقت دواشخاص کو گواہ بھی بنالیا جائے ، اب رجٹریشن کی شرط کا اضافہ کتاب وسنت کے علی الرغم ایک طرف سے ایک نئی شرط عاکد کرتا ہے،اس طرح بعض وہ نکاح جوشر عا درست ہوں اس شرط کے نہ یا گئے۔

(ج) رجٹریش کونکاح کے اثبات کے لئے شرط اور ضروری قرار وینا بھی وین میں کھلی مداخلت ہے ، اس لئے کہ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ سوائے حدز تا کے بقیہ تمام امور کو ثابت کرنے کے لئے (جبن میں شہادت ضروری ہے نہ کہ خبر) دومر دیا ایک مرداور دو تورتوں کی گواہی کافی ہے ادر سید نا حضرت علی میں شہادت نے دو گواہوں کی شہادت سے انعقاد نکاح کا فیصلہ فر مایا ہے ۔ (۱) کافی ہے اور سید نا حضرت علی میں شہر نے دو گواہوں کی شہادت سے انعقاد نکاح کا فیصلہ فر مایا ہے ۔ (۱) رجٹریشن نہ کرنے پر معمولی تنم کی تعزیر کی اجازت دی جاسمتی ہے ، اس لئے کہ اس میں بہت سے مصارلے جیں ، اور سب سے بڑی مصلحت '' دین مہر''کے سلسلہ میں نزاع کے وقت میں بہت سے مصارلے جیں ، اور سب سے بڑی مصلحت '' دین مہر''کے سلسلہ میں نزاع کے وقت ا

<sup>(</sup>۱) رد المحتار :۵۸/۳ محتی\_

ایک واضح ثبوت کی فراہمی ہے،اس کے پیش نظر حکومت کے لئے ایسی قانون سازی درست اللہ ہوگی اور جب ہم اس کودائر ہ قانون میں لانے کی اجازت دیں سے ،تو ضرور ہے کہ اس کی عفید اللہ کے لئے '' تعزیر وسر زنش' کا بھی حق دیں ، --- لیکن یہ بات بہر حال زیادہ بہتر ہوگی کہ قانونی گئے تہدید وتر ہیب کے بجائے اس کی الیسی ترویج کی صورت پیدا کی جائے کہ اس کی افادیت کے پیش نظراز خودلوگ اس کی افادیت کے پیش نظراز خودلوگ اس کے پابند ہوجا کیں۔ ھذا ماعندی ، واللّه اعلم بالصواب گئی وعلمہ أتم و أحكم ۔



كتاب الفتاوى چوتفاحصه

كتاب الرضاعة

MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MANNAMAN MAN

رضاعت يسيمتعلق سوالات

# رضاعت کے احکام دودھ کے رشتہ ہے متعلق سوالات

#### دودھ کارشتہ

موڭ: - (1648) ايك فاتون نے اپی چيوٹی بہن کی چيوٹی بہن کی بہان کی ابنادودھ پلایا ہے، تو کیا چيوٹی بہن کے سی لاکے سے بڑی بہن کے سی لاک کے سے بڑی بہن کی سی لڑی کی شادی ہو عتی ہے؟ (سید موادنا، نظام آباد)

جو (رب: - چيوٹی بہن کی جس لڑکی نے دودھ پيا ہے ، اس کا نکاح بڑی بہن کے کسی لڑکے سے نہیں ہو سکتا ہے، چیوٹی بہن کے لڑکوں سے بڑی بہن کی کسی بھی لڑکی کا نکاح درست ہو تی کے دودھ پینے والے کی فات تک حرمت محدود ہوتی ہے، کیوں کہ دودھ پینے والے کی فات تک حرمت محدود ہوتی ہے، دوسر بے لوگوں سے حرمت متعلق نہیں ہوتی ۔ (۱)

و و دھ کی حرمت کا ایک مسئلہ

موان: - (1649) جس لڑکی نے کسی عورت کا دودھ

<sup>(</sup>۱) رد المحتار :۳۰۸/۳ کئی۔

پیا ہو، کیااس لڑکی کی شادی اس عورت کے اس بیٹے ہے ہوسکتی ہے جس کا جوٹھاد و دھاڑکی نے نہیں پیا ہو؟

(حسن بن صالح جاؤش ،گرمنکال)

جو (ب:- لڑکی یالڑکا جسعورت کا دودھ پنے دودھ پلانے والی عورت کے تمام بیجے اس پر حرام ہوتے ہیں ،اییانہیں کہ جس بچہ کی پیدائش پر عورت کو دودھ آیا ہو،صرف اس سے دودھ پینے والے کا نکاح حرام ہو۔(1)

# ثبوت رضاعت کے لئے شم کا کوئی اعتبار نہیں

سول : - (1650) ایک فائدان میں ایک لڑکے کے رشتے کی بات چلی ،لڑکی کی والدہ نے آپسی رنجش کی وجہ سے اس رشتہ سے انکار کردیا ، ایک سال کے بعد دوبارہ رشتہ کی بات چلی اورلڑکی کے والد تیار ہوگئے ،اس صورت حال کود کی بات چلی اورلڑکی کی والدہ نے کہا کہ میں نے اس لڑکے کودودھ پلایا ہے، اس سے پہلے جب رشتہ کی بات چلی تھی تو انہوں نے دودھ پلانے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا ، اس دودھ پلانے کا علم نہ تو لڑکی کے والد کو ہے اور نہ لڑکے کے والد بن کو ، بلکہ خاندان کے کئی بھی فردکواس کا علم نہیں ہے ،لڑکی کے والد نے جب اپنی بوری سے دریافت کیا کہ اس وقت لڑکے کی عمر کیا تھی ،تو لڑکی بوری تھی ،تو لڑکی کے والد نے جواب میں دوسال لڑکے کی عمر بتائی ،لڑکی کے والد نے بور با کہ اگر دوسال عربی تو تکاح ہوسکتا ہے ، یہ والد نے یوں بی کہا کہ اگر دوسال عربی تو تکاح ہوسکتا ہے ، یہ والد نے یوں بی کہا کہ اگر دوسال عربی تو تکاح ہوسکتا ہے ، یہ من کرفور اانہوں نے کہا کہ نہیں لڑکے کی عمر ویڑھ سال تھی ،

(۱) صحیح مسلم :۳۵۵۸/۳گش ـ

والدہ کے اس بیان سے شبہ ہوتا ہے کہ وہ رشتہ نہ کرنے کی فاطر جموت سے کام لے رہی ہے ،اس سلسلہ میں اس کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے ،البتہ وہ قرآن کی شم کھا کر کہدرہی ہے کہ میں نے دودھ پلایا ہے ،کیااس کی شم کا اعتبار کیا جاسکتا ہے؟

جو (ب: - رضاعت اور دودھ کی حرمت کو ٹابت کرنے کے لئے امام ابوطنیفہ کے جو رضاعت مرد دوعورتوں کی گوائی ضروری ہے، جوعمر رضاعت میں دودھ پلانے کے مواہ ہوں: مرد میک دومرد باایک مرد دوعورتوں کی گوائی ضروری ہے، جوعمر رضاعت میں دودھ پلانے کے معمر رضاعت میں دودھ پلانے کے مواہ ہوں:

" يثبت الرضاع بما يثبت به المال وهو شهادة رجلين أو رجل و امرأتين ... و ذكر الكافى و النهاية أنه لا فرق أن يشهد قبل النكام أو بعده " (۱)

صورت ندکورہ میں چونکہ گواہی کا ندکورہ نصاب پورانہیں ہوتا ،اس لئے حرمت رضاعت ثابت ندہوگی ،البتۃ احتیاط اس میں ہے کہاڑ کے اورلڑ کی دونوں اس نکاح سے بچیں اورخوف خدا کواینے جذبات پرغالب کھیں۔

رضاعی بیجی نے نکاح

موڭ: - (1651) محمد صالح نے اپنی نانی کا دودھ پیا ہے تو کیااب محمد صالح کے لئے اپنی نانی کے سگی پوتی ہے نکاح کرنا جائز ہوگا؟ وہ ایک دوسرے کے لئے حرام ہوں گے؟ (محمد سالم ماعطاء، ہارکس، حیدر آباد)

(۱) تبيين الحقائق:۱۵۲/۴

## رضاعی بھائی سے بیٹی کا نکاح

مون :- {1652} ميرارشة ايك ايس فخص يه طي يا به جن كي والده كا دوده ميرى والده في بيا ب، البته ان كا حجوثانبيس، بلكه ان كي بزے بھائى كا جھوٹا، بيس في ائى والده كوئاس مرف توجه دلائى، ليكن وه كہتى ہيں كه بهرشته حرام ميں براوكرام وضاحت كريں كه كيا بيرشته ہوسكتا ہے؟

جو (رب: - آپ کاخیال درست ہے، جوصورت آپ نے لکھی ہے، اس میں وہ لڑکا آپ کارضا کی ماموں قرار پاتا ہے،اور جیسے نسبی ماموں سے نکاح جائز نہیں ،ای طرح رضا کی ماموں ہے بھی نکاح حرام ہے، (۲) آپ اپنی والدہ صاحبہ کوضر ورمسئلہ کی نوعیت سے آگاہ کردیں۔

#### رضاعی ماموں ہے نکاح

سوڭ: - (1653) رحمت النساء بيكم كوغوثيد خانم نے دورھ پلايا ہے، كيار حمت النساء كى لاكى كاعقد نكاح غوثيد خانم

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم :۳۵۵۸/۳گی\_

<sup>(</sup>۴) حواله سابق

کے لڑے ہے ہوسکتا ہے؟ (محمشمشیرعلی ،سعید آباد)

جو (رب: - ندکورہ صورت میں غوثیہ خانم رحمت النساء کے بچوں کی رضاعی تانی ہوگئی اور غو ٹیدخانم کالژ کارحمت النساء بیکم کیلژ کی کارضاعی ماموں ہوگیا ،لبذاان دونوں کے درمیان نکاح حرام ہوگا ، کیونکہ جورشتے نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں ، وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام قراريات بين ،،رسول الله الله كارشاد ب:

" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (١)

### رضاعی بھائی سے نکاح

متعلقین کو طلع کردیں کہ بیرشتہ شرعا درست نہیں۔

موڭ: - (1654) ميرى بھائجي كارشتاس كے پھوپھى زاد بھائی سے طے ہوا ہے اور عنقریب شادی بھی ہونے والی ہے،میری بھا بھی نے بچین میں بھو پھی کا دودھ پیا تھا،تو کیا یہ تكاح جائزيه؟ (محمعين الدين انظام آباد) جو (رب: - اگرآب کی بھا بھی کارشتہ اس چھو پھی کے لڑے سے ہور ہاہے جس کا اس نے دودھ پیا تھا،اوردودھ ڈھائی سال کی عمر کے اندراندر پیا تھا،تو اب اس پھوپھی کے تمام بیجے اس دودھ یہنے والی لڑکی برحرام ہیں، وہ پھوپھی اس کے لئے رضاعی مال ہے، اور اس کے بیجے رضاعی بھائی ،اورنسبی بھائی کی طرح رضاعی بھائی ہے بھی نکاح حرام ہے،(۲)اس لئے آپ

صحیح البخاری:۳۳/۲ ک،صحیح مسلم ،صحیح بر ۳۵۵۸ سندن آبی داؤد مديث تمبر:۱۰۵۵، سنن نسائي :۲/۲۰،سنن ابن ماجة، مديث تمبر:۱۹۲۴ استعلى ـ " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" ( الهداية :٣٥١/٣) تحقي ــ

#### رضاعی رشته

موڭ: - {1655} اگرمیری کسی پژوی نے بچپن میں میری مال کا دودھ بیا ہوتو اب اس کا ہمارا کیارشتہ ہوگا؟ (نظیرسہروردی ، نانڈریر)

جو (گرب: - وہ آپ کی رضاعی بہن ہوگی ،آپ دونوں ایک دوسرے کے لئے حرام ہوں گے، پر دہ کے احکام بھی وہی ہوں گے جومحرم کے ساتھ ہیں۔(۱)

# رضاعي بجيتجي سيے نکاح

موڭ: - {1656} ايك بھائی نے بجين ميں اپنی بہن كا دودھ پياہے، تو كيا بہن اپنے لڑك كا نكاح اس بھائی كی لڑكى سے كرسكتاہے؟ (بی، ایم، حسین، مشیرآ باد)

جو(ب:- جب بھائی نے اپنی بہن کا دودہ پیا ہے، تو اس بہن کالڑ کا دودھ پینے والے بھائی کارضا کی بھائی ہوگیا۔اوراس کی لڑکی رضا عی رشتہ سے بھتجی ہوگئی،اور جیسے بگی بہن سے بھی بھائی کا رضا کی بھتجی سے بھی نکاح حرام ہے۔(۲)لہذا مذکورہ مسیحی سے بھی نکاح حرام ہے۔(۲)لہذا مذکورہ صورت میں نکاح حائز نہیں۔

# رضاعی بھانجی سے نکاح

سوڭ: - {1657} زاہدہ ہندہ کو اپنا دودھ پلائی ہے، ہندہ کوایک دختر شاکرہ نامی ہے،شاکرہ کارشتہ زاہدہ کے لڑے

<sup>(</sup>۱) \_ صحیح مسلم :۳۵۵۸/۳گغی\_

<sup>(</sup>٢) حواله سابق

سلیم سے طے پایا ہے، کیابیرشتہ جائز ہے؟ بعجلت مکنہ جواب دیں۔ (نظام الدین، خطیب جامع معجد، سالار جنگ)

## بھائی کی رضاعی بہن سے نکاح درست ہے۔

سوڭ: - (1658) عليمه ني كسب سے جيمونے بيے نے اپن خاله هيظه ني كا دوده بيا ہے، اب كيا عليمه ني كے ايك اورالا كے محمد حسين كا نكاح هيظه ني كى لاكى سے ہوسكتا ہے اينبيں؟ (منيراليق، قباكالوني، حيدر آباد)

مجور (ب: - رشتہ رضاعت کی وجہ ہے دودھ پلانے والی عورت کے بیچ صرف اس بیچ کے لئے حرام ہوجاتے ہیں، جس نے دودھ پیا ہو، دودھ پینے والے کے دوسرے بھائی اور بہنوں پر حرمت رضاعت کا کوئی اثر نہیں ہوگا، هیظہ نی کے سی بھی لڑک ہے محمد سین کا نکاح شرعا جائز اور درست ہے۔(۱)

> کیا دوسال کے بعد دودھ کا رشتہ ثابت ہوتا ہے؟ مولا:- (1659 زیرکارشتاس کی فالد کالا کی ہے

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم :۲۵۵۸/۲

<sup>(</sup>٢) "ويجوز أن يتزوج الرجل بأخت أخيه من الرضاع" (الهداية:٣٥١/٣)

طے ہوا، گراسکے فاندان کے تمام افراد کی متفقہ گوائی ہے کہ زید کی فالد نے زید کی والدہ کا دودھ بیا ہے، گراس وقت زید کی فالد کی عربیں بتا پار ہے ہیں ،صرف ایک فاتون جوزید کی والدہ کی گئی چی ہیں ،وہ پختہ گوائی دے رہی ہیں کداس وقت اس کی عمر ڈھائی سال تھی ،زید تنفی مسلک سے تعلق رکھتا ہے اور احناف کے نزدیک ڈھائی برس کے بعد دودھ چینے سے احناف کے نزدیک ڈھائی برس کے بعد دودھ چینے سے مرف ایک فاتون کی گوائی کافی ہے؟ (۲) کیا امام علم ابو صرف ایک فاتون کی گوائی کافی ہے؟ (۲) کیا امام اعظم ابو حنیف تے خزدیک ڈھائی برس کے بعد دودھ چینے سے صرف ایک فاتون کی گوائی کافی ہے؟ (۲) کیا امام اعظم ابو منطق بیت خواتون کی گوائی کافی ہے؟ (۲) کیا امام اعظم ابو منطق ہیں خواتون کی گوائی کافی ہے؟ (۲) کیا امام اعظم ابو منطق ہیں ہوتی ہے؟

جمور(ب: - تمام لوگ گوائی دے رہے ہیں کہ زید کی خالہ نے زید کی والدہ کا دودھ پیاہے،اس لحاظ سے زید کے لئے وہ لڑکی رضاعی بھانجی قرار پاتی ہے،البت عمر کے بارے ہیں صحح اندازہ نہیں ہے،صرف ایک خالہ وقت زید کی خالہ ڈھائی سال کی ہوچکی تھی، اندازہ بیس عام طور پر غلطی رہتی ہے،اس لئے اس صورت میں زید کا نکاح اسکی خالہ کی گڑکی ہے۔

انداز خبیں کیا جائے، کیوں کہ جب حلال وحرام دونوں کا احتمال ہوتو حرمت کے پہلوکوتر جمح وی جاتی ہے۔

وی جاتی ہے،(ا) اس لئے اس رشتہ کوترک کردینا چاہئے، دین کا مزاج یہ ہے کہ حرام ہے ہی نہیں بلکہ مشکوک و مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے۔

#### دوده کی طرح خون سے حرمت؟

موڭ: - {1660} وودھ بلانے سے بعض حرمتیں

 <sup>(</sup>۱) "إذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحرام" (الأشباه و النظائرللسيوطي:
 ص:۵+۱۰۱الأشباه و النظائرلابن نجيم : ص:۹+۱) مرتبــ

<del>፠ፙጜ፠፠**ፙፙፙፙጜ**፠፠ቚቚቝ፠፠ቚቚቚፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙ</del>

البت ہیں، کیا ضرورت کے تحت انقال دم (Transfsion) ہے بھی رضائی حرمتیں ٹابت ہوں گی؟
مثال کے طور پرزید کی اجبی عورت کو یا کوئی اجبی عورت زید کو بوقت ضرورت اپنا خون بغرض انقال عطا کرتی ہے تو کیا زید اس اجبی عورت کی لڑکی ہندہ سے نکاح کرسکتا ہے؟ (خون کی اہمیت دودھ سے زیادہ ہے) علاء وفقہاء نے ایک مسلمان کے بوقت ضرورت مسلمان ، صالح ، نیک انسان کا خون کے ماصل کرنے کو ترجیح دی ہے، کیوں کہ دودھ کی طرح خون کے ماش کر سے نکوت ہوتے ہیں، اگر مسلمان کا خون دستیاب نہوتو ایڈ مسلم کا خون نویا جا گیر مسلم کا خون نویا جا اسکتا ہے؟ (ا،ح میمن، ٹولی چوکی)

جو (رب: - اول تو نکاح کے حلال اور حرام ہونے کا مسکد قیاس اور اجتہا دیے متعلق نہیں ، بلکہ بیہ خالفتا قرآن حدیث کی ہدایات پر بنی ہے، اس لیے دود ھوخون پر قیاس کرنے کی مخبائش نہیں ، دوسرے دود ھاورخون میں ایک واضح فرق بیہ کے دود ھوکا استعال بہطور غذا کے ہوتا ہے اورخون کا بہطور دوا کے ، یہی وجہ ہے کہ ڈھائی سال کی مدت گذرنے کے بعدا گر کسی بنج یا بڑے کو بہطور دوا عورت کا دود ھاستعال کرایا جائے تو اس سے حرمت ٹابت نہیں ہوتی اور دود ھوکا دشتہ کو بہطور دوا عورت کا دود ھانا بہطور علاج ہوتا ہے، اس لیے مسلمان کا خون ہو یا غیر مسلم کی دونوں ہی جائے جس۔

کا ، دونوں ہی جڑھائے جا سکتے ہیں۔

اگرشو ہر بیوی کا دودھ پی لے؟

مولان:-{1661}ایک مسلمان شوہرنے ایک برس تک اپی بیوی کا دودھ بیا ، میل کیماہے؟ ان کے دشتے براس

(۱) الهداية :۳۵۰/r محتى \_

كاكياارْيزا؟ (ايك و يي بين)

محو (رب: - دورہ پینے کی مدت اکثر فقہاء کے نزدیک دوسال اورامام ابوحنیفہ کے نزدیک دوسال اورامام ابوحنیفہ کے نزدیک ڈھائی سال تک کی عمر ہے، (۱) اس عمر تک بچہ کو دودہ پلایا جاسکتا ہے، اس عمر ہے زیادہ کی محر کے بالز کی کو دودہ پلاتا یاان کا دودہ پینا حرام ہے، (۱) اس لیے اس شوہر نے ایک کی مناہ وحرام کام کا ارتکاب کیا، البتہ چوں کہ اس دوڈھائی سال کی مدت کے بعد دودہ پینے ہے گرمت ٹابت نہیں ہوتی ، اس لیے نکاح برقرار ہے، شوہر کو ایس ٹاشائستہ حرکت سے تو بہ کرنی گئی ہے اور آئندہ اس ہے اجتناب کرے۔



 <sup>(</sup>۱) "و لو بعد الفطام محرم" (الدر المختار على هامش رد المحتار ٢٩٢/٣٠) محلى ...
 (۲) " وقت الرضاع في قول أبي حنيفة مقدر بثلاثين شهرا و قالا : مقدر بحولين " (الغتاوى الهندية :١٣٣٢/١٠ كتاب الرضاع ) محلى ...

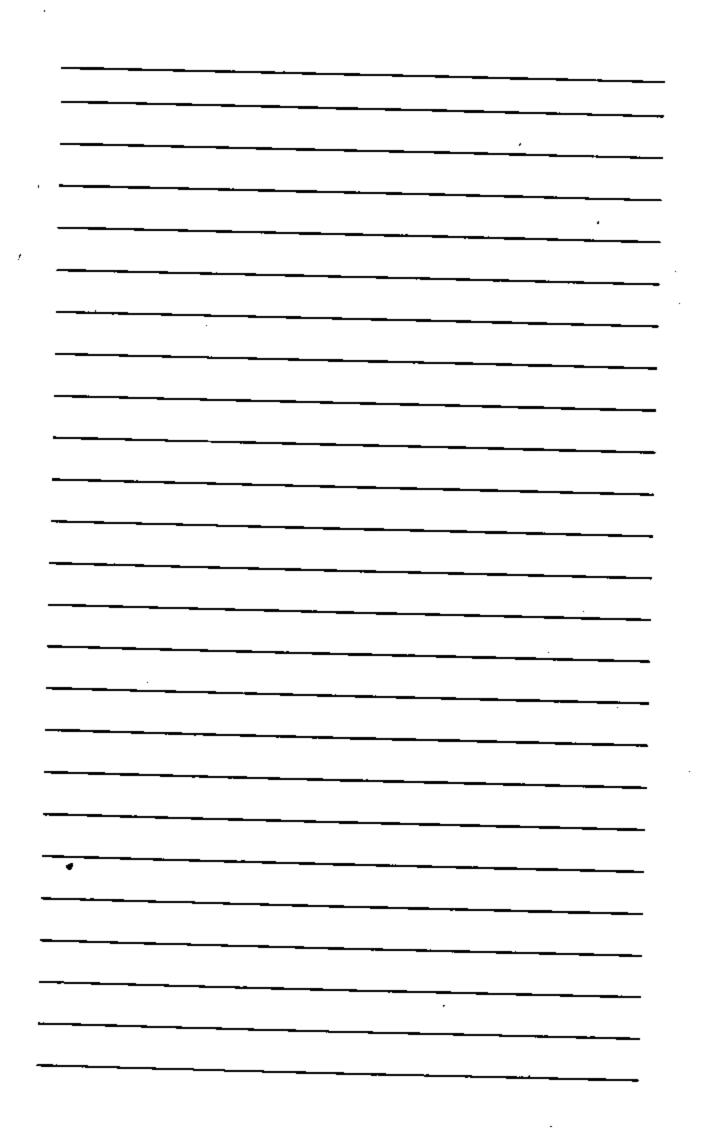

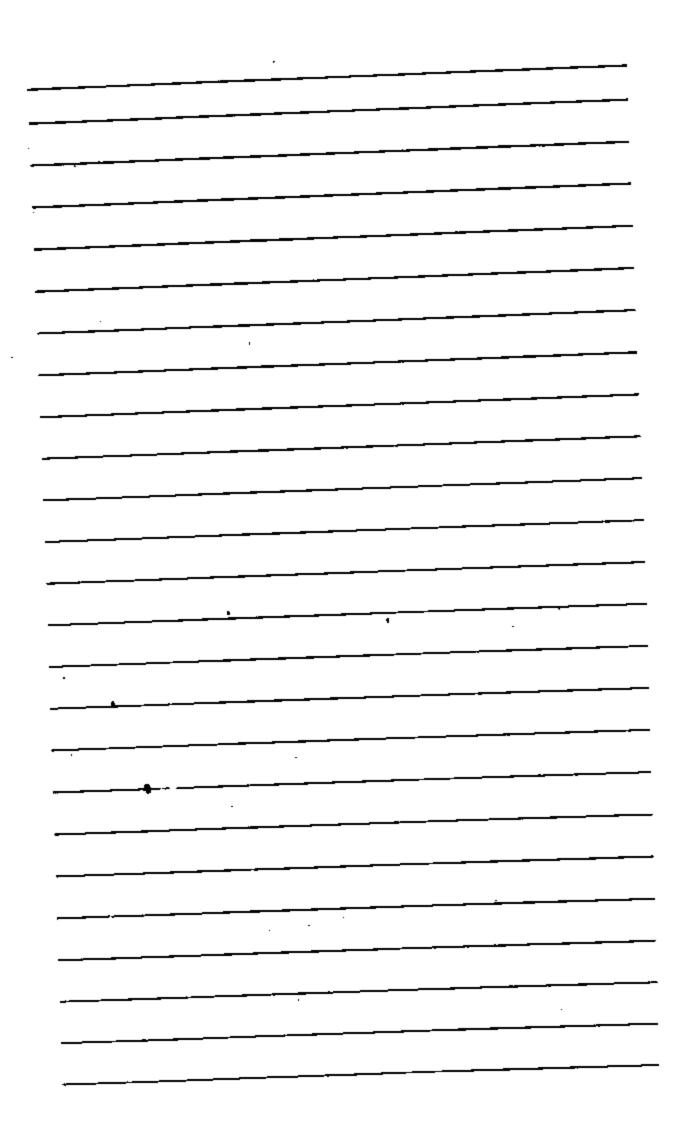

.

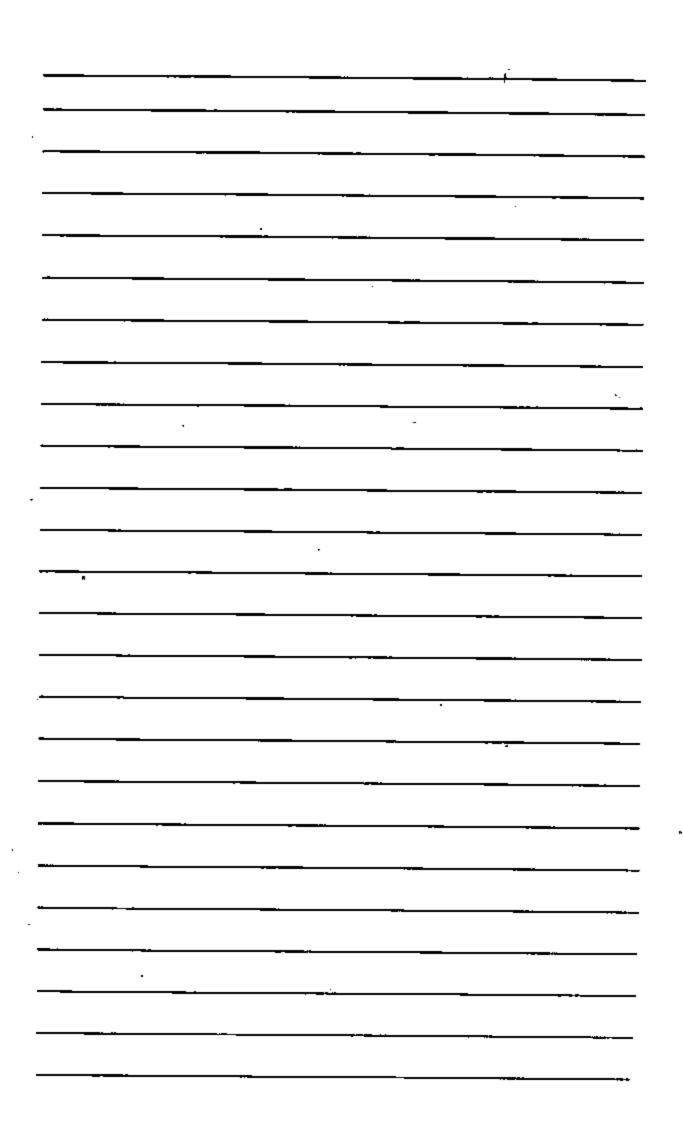

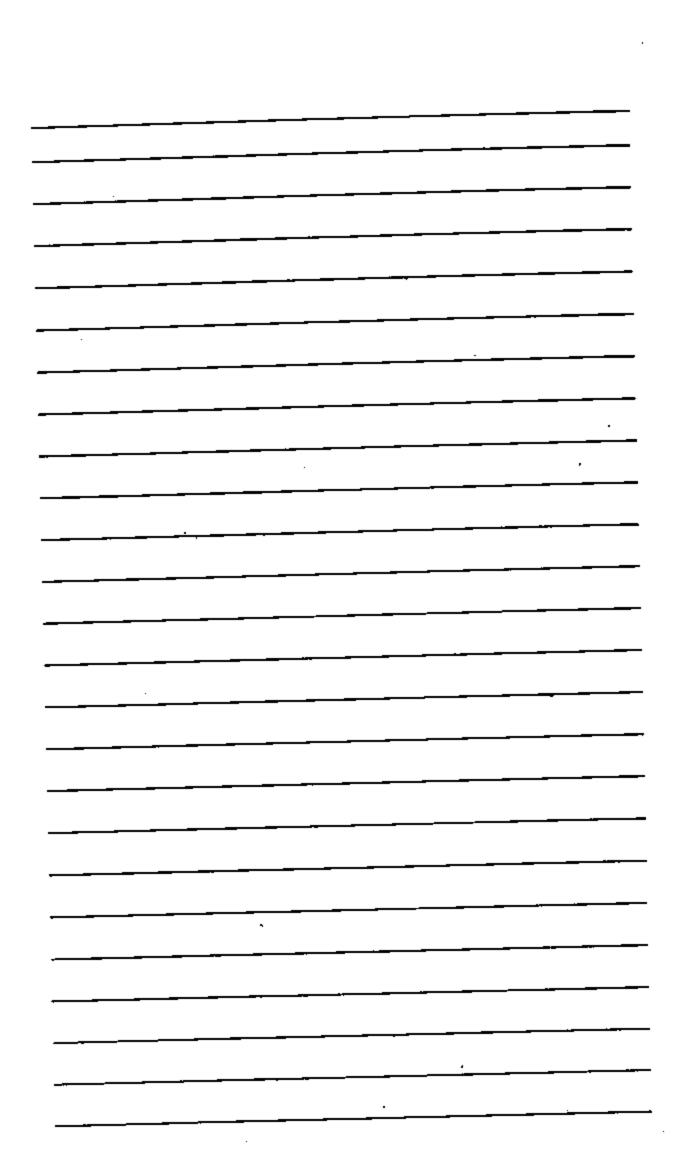

.